# عُلِيانِ صَفَى اوريانِ مَعَ كِالْوريانِيِّةِ



طالبِ قدر کیوں ہوئے ہوسقی اِس سے نیچا کوئی مقام نہیں



ھُرہؓبٌ مجبوبٌ علی خال انتظر قادری -----

#### ..... 😝 جمله حقوق اشاعت به ق مرتب محفوظ 🍙 ..... كليات صفى اورنگ آبادى مدى م نام كتاب محبوب على خال افكر قاوري على خال افكر قاوري مرتب **€**01/1 صفحات €۵••€: تعدا داشاعت قميت -/RS. 250 ما واگست و۲۰۰۰ء سنِ اشاعت --سلام خوشنولیں و برما كك س: -/25 \$ (ذال) كتابت سرورق شكيل كمپوزنگ سنثر كتابت مأكوره متصل مجدمعراج بسعيدة بادحيدرة باد-٥٩ فون:e-mail: sccshakeel@hotmail.com 4501048 انٹرنیٹ پر مارک دیسسائٹ www.shakeelcomposingcentre.com انٹرنیٹ پر مارک دیسسائٹ آ رےورک ولي محمصد لقي (Art Span) ، جمال ماركث ، چهية بازار ، حيدرا باد الیں کے گرافکس، حیررآ باد طباعت چرشمه أفسيك پريس، خمريت آباد، حيدر آباد 🗟 🏠 🗘 طباعت ثائثل حفیظیه بک بائنڈنگ، چمته بازار، حیراآباد جلدبندي فاروق شکیل ایماے، و رؤف رحیم ایماے زيرابتمام جزوی مالی اعانت آندهرایردیش اُردوا کادمی، حیدر آباد 🗢 اسٹوڈنٹس بک ہاؤس، جار مینار 🗢 حسامی بک ڈیو، مجھلی کمان، حیدرا آباد 🔻 🗢 مكتبه جامعهمیثیدُ اُردوبازار، دہلی۔۲ 🗢 بك دُيواُردومال، حمايت نگر، حيدرآ باد

🖘 مكان مرتب: 262/17/2-3-19 نفيب منشن، جهال نما، حيدرآ باد ۲۵۰۰ 🗣 فون: 4470228

🖘 دفتر سیاست سیل کاوئنر، جوابرلعل نهرورود ،حیدرآ باد ۱۰ 💎 مکتبه شا داب ،رید بلز ، نام پلی ،حیدرآ باد

#### بست شيكرالله الترقمان الرّجميم

753



ا۔ میرے کرم فرما برا درم جناب مصلح الدین سعدی صاحب

۲ کلیات صفی اورنگ آبادی کی اشاعت کے اولین محرک

برا درم دُّ اكترْسيد حمايت على (موظف جوائنت دْائركتْرا ينل بسبندْرى)

جن کے کتب خانے میں ۴۰۰, ۳۵ ہزار سے زیادہ کتب اور رسائل ہیں۔

جوساٹھ سال سے اُردوا وب کے طالب علم ہیں اور بچاس سال سے

اُردوکی کتب ورسائل خرید کر پڑھتے ہیں۔ ..... اور

ا۔ حضرت صفی مرحوم کے بے شار حیا ہے والوں کے نام





بھی کو ہر ایک مانے واہ صفی سب نہیں مانتے خدا کو بھی

|            | فهرست کی                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر   | <u> </u>                                                                        |
| ٣          | انتباب                                                                          |
| ~          | فېرىت                                                                           |
| , <b>۵</b> | افگر به یک نظر                                                                  |
| ٠ ٦        | حفزت صَفَّی به یک نظر                                                           |
| <u> </u>   | تقريش ذا كثر جميل جالبي                                                         |
| ۸          | عرض مرتب مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                  |
| 9          | صُغَى كالسلوب بيان ذا كَرْمغني تبسم                                             |
| 11         | كلام صَفَى مِينِ صَحْت زبانرشيد حَسَ خان                                        |
| 11         | كليات صَفَّى كَيْحَقِينَ ومَدوين ذا كَرْ محمد على اثر                           |
| ۱۴         | کچھ کلیات صفّی اورنگ آباادی کے بارے میں ڈاکٹر عُقیل ہاشمی                       |
| 10         | مغَى ككلام ميں اختلافات محمد نور الدين خان                                      |
| ۲۵         | حرف چند علامه شارق جمال                                                         |
| 44         | نمونهٔ تحریر حضرت صفّی                                                          |
| <b>r</b> ∠ | مناجات ونعت نثريف حفرت صفّى                                                     |
| ا۳         | غزليات                                                                          |
| 444        | رباعيات وقطعات                                                                  |
|            | نظمیں مثنوی قصا کدواسوخت وغیره                                                  |
| سهرم       | متفرقات                                                                         |
| ۵۱۱        | ئاڭراتئاڭرات                                                                    |
| ۵19        | قيد حيات تلامذهُ صَفَّى                                                         |
| ۵۲۰        |                                                                                 |
| ۵۲۲        | <i>آبایات</i>                                                                   |
| 277        | ره تو اریخ کلیات صفی فاروق شکیل،سلام خوشنویس،ابراجیم علی حاتمی،علامه شارق جمال. |
| 219        | رية تشكر بنام عطيه د مهند گان                                                   |
| ۵۳۰        | ت<br>رتب کی دیگرمطبوعات                                                         |
| , w, ·     |                                                                                 |

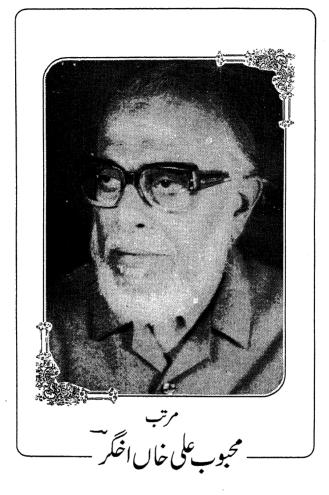

بڑی نسبت بڑی ہوتی ہے اخگر مجھے شہرت ملی حضرت صفی سے



نام : محبوب على خال تخلص: اخكر

نبت: سلسلة قادرية عاليه

تاريخ بيدائش: ٥رنومر ١٩٢٥ء

مقام پیدائش: د یوزهی نواب محدمدن خال المخاطب نواب رستم دل خال بهادر محلّه چیله پوره

موجوده سكونت: "نفيب منشن"، 262/17/2-3-19، جهال نُما، حيدرآ باد ٢٥٠٠ موجوده سكونت:

پیشه : ڈپٹی تحصیلدار محکمہ مال (موظف ) <u>۱۹۸۳</u>ء

ولديت : محمد بها درخال ابوالعلائي مرحوم ١٣٠٠ اگست ٢١٩٤ ء دوشنبه

والده : دولت بانومرحومه ۱۸منی ۱۹۳۰ یکشنبه

الميه : فيب خاتون مرحومه عارجولا في 1900ء

فرزند : • محرجعفرعلی خال فہیم

وخران : فوشه بانو (الميه محتارا حدخان) ودولت بانو (الميه مرحمه اقبال على)

اسا تذه : • حضرت فضيح الدين مهر مرحوم • حضرت مير محم على فقير مرحوم

حضرت غلام على حاوى مرحوم (جانشين صفى اورنگ آبادى)

شعری مجموعه: "شعله یخن" (شعری مجموعه) ۱۹۹۳ء مطبوعات: •"تلامهٔ رُصْفَی" ۱۹۹۱ء انعام مافز

ى: • "تلامذه صفّى <u>اوواء</u> انعام يافته آندهرا پرديش أردوا كي<u>دْ مي</u> • "خيالات ِ حاوى <u>" 1991ء</u> • "اصلاحات <u>صفّى " 199</u>1ء

• "خريات صِفَّى" ١٩٩٥ء • "انثائے صَفَّى" ١٩٩١ء

## : حضرت صفّی یه یک نظر :

حكيم محمد بهاءالدين بهبودعلى صديقي متخلص صفى اورنك آبادي

تحكيم محمر منيرالدين صديقي مرحوم ولديت :

۲۵ رر جب واسلامی ارفروری ۱۸۹۳ ءروز دوشنبه (محلّه نواب پوره) اورنگ آباد، دکن تاریخ ومقام پیدائش: تاریخ وفات:

۵اررجب ٢٢ علاهم ٢٦ مارچ ١٩٥٣ء وزيكشنبد دواخانه عثانيه بونت مغرب تدفين : ۲۲ رمارچ ، درگاه حفرت سردار بیک صاحب، آغایوره ،حیرر آباد

اساتذ وصفّى: • شنمراده حا فظ محمر الدين ضيا گوگارني • ڪيم ظهوراحمد ظهور د ہلوي

• عبدالو لى فروغ • رضى الدين حسن كيفي

> احمدی بیگم عرف (حضرت امال مرحومه) والده علاتي :

صَفَّى مع تعلق كما بين • "ياد كار صَفَّى أسب رس صَفَّى بمر ١٩٥٧ء مرتبه خواج عيد الدين شابد

"اتخاب كلام صفى" معلى على المحتلى على المحتلى ال

• "براكنده" <u>١٩٦٥</u>ءا تخاب كلام ..... مرتبه خواجه شوق

● ''فردور صُفَّى' ١٩٢٨ء انتخاب كلام .....مرتبه ابوالخليل سيدغوث يقيّن ( ياكستان )

"گزارضْقَ"، کام او انتخاب کلام .....مرتبدروُ ف رحیم

"سواخ عمری صفی اورنگ آبادی" مرتبه مرنور الدین خال

"تلانه وصفى "اوواء، مرتبه مجوب على خال اخكر

● "اصلاحات صفّى" ١٩٩٣ء، مرته محبوب على خال اخكر

 "كلام صفى" غير مطبوعة 1991ء • ''خمريات صفى''1990ء

مرته محبوب على خال اخكر

• "انثائے صفی "۱۹۹۲ء مرتبه محبوب على خال اخكر • ''محاوراتِ مِغَى'' ١٩٩٨ء

مرتبه محبوب على خال الحكر مقالات برائے ایم فل (۱) ● عبدالعزیز <u>۵ کوا</u>ء ' «مقی اورنگ آبادی کی شخصیت اور شاعری کاجائزہ''

ز برنگرانی: دُ اکٹر حفیظ قتیل شعبهٔ اُردو( جامعه عثانیه )

(۲) • عفت تعيم <u>١٩٩٨ء</u> "وصفى كى شاعرى كا تنقيدى مطالعهُ"

ز ریگرانی پروفیسرسلیمان اطهرجادید (سنٹرل یونیورٹی،حیدرآباد) مقالہ برائے پی ایج ڈی • فاروق شکیل " ' دَ بستان صفّی اورنگ آبادی''

زیرنگرانی: ڈاکٹر فریدہ بیگم اُردواور نیٹل کالج (جامعة ثانیہ)

.....: حضرت صفّی اورنگ آبادی کے اساتذہ کا شجرہ: .....



# صفى كے منتخب اشعار

اللہ کو پکار اگر کوئی کام ہے بندے ہزارنام کایدایک نام ہے ہندے ہندکہ ہے

اُسے دیکھاہے جس کے دیکھنے کولوگ مرتے ہیں نظر بازو! ہماری بھی ذرا حدِّ نظر دیکھو ⇔⇔⇔

کیا کہوں مُنہ سے کہ قرآن کامُنہ ہے ورنہ حمد کا لفظ تو ہونا تھا ﷺ کے لئے ⇔⇔⇔⇔

شائد اَلم بھی کوئی بوی چیز ہے صفی قرآل کی ابتداء ہے الف لام میم سے

> پیر کیوں رہ رہ کے معجد کا ارادہ صفی کس کو منانا جا ہتا ہے من کھ کھ کھ

ملائک نے سجدہ کیا ہے صفی حقیقت میں انسان کیا چیز ہے





و اکثر جمیل جالبی پیانگاؤی (طریح )، دی ایس ی (امزازی) ایف دیلیوایل ایس سار کامیاز ، بلال امیاز سابق واس باشطر مراجی بدنیدوش سابق چرس میشواینگوش اتفارین

تقريش

حضرت صفی اورنگ آبادی مردِ درولیش تھے۔ اُن کا ظاہر و باطن بکسال طور پر اُجلا تھا۔ یہی اُجلا پن اُن کی شاعری میں واضح طور پرمحسوس ہوتا ہے۔

صفی صاحب جیسا کرسب جانے ہیں از سرتا پا شاعر تھے۔ساری عرشعروشاعری اور خذمتِ اوب ہیں گزاردی ،اوردکن میں وہ نام پیدا کیا کہ چاردا عگب عالم ہیں اُن کا ڈ نکا بجنے لگا۔ زبان و بیان پر الی قدرت کہ جو پڑھے لطف اُٹھائے۔اظہار جذبات ایسا کہ دل کی گئی کھل اُٹھے۔۱۹۲۳ء میں پر وفیسر مبارزالدین رفعت نے اُن کے کلام کا ایک امتخاب شائع کیا تھا۔اُس کے بعد اُن کے چار مجموعے: ''پراگندہ (۱۹۹۵ء)،فردوسِ صفی (۱۹۹۸ء)،گزارِ صفی (۱۹۹۸ء)،گلارِ صفی اور نگ آبادی (۱۹۹۹ء)، ملام صفی اور نگ آبادی (۱۹۹۹ء)، مری صفی اور نگ آبادی (۱۹۹۹ء) کہنے تام سے ایک کتاب اُن کی زندگی کے احوال و آثار کے بارے میں بھی شائع ہوئی۔ اِدھرافگر حیدر آبادی نے تلا مذہ صفی (۱۹۹۹ء)، اصلاحات صفی (۱۹۹۹ء)، خبریات صفی (۱۹۹۹ء) اور انشائے میں جوعام طور پر پیندگی گئیں۔ان سب کتابوں کی اشاعت سے بیار آبادی کی تام کے بعد اُن کی مقبولیت میں مزیداضا فہ ہوگا اور صفی کا کلیات مرتب وشائع کیا ہے جس کی اشاعت کے بعد اُن کی مقبولیت میں مزیداضا فہ ہوگا اور اُٹل ذوق اچھی طرح جانیں گے کہ حضرت صفی اور نگ آبادی کی تاریخ اوب میں کیا اہمیت ہے؟۔

مسترت کی سے طام ف ایک تمایال سنوسیت میہ ہے ادا ہوں ہے، سرت داں دہوں ہے بعد، اردوشاعری میں سب سے زیادہ محاورات اور ضرب الامثال الی صحت اور ایسے سلیقے سے بائد ھے ہیں کہ ان کی شاعری میں وہ تخلیقی رس پیدا ہو گیا ہے جواچھی شاعری کی جان ہے۔ اُن کا کلیات پڑھئے تو

ئیل کدان کاسما سری ک وہ میں اس بیدا ہو تیا ہے ہوا ہیں سا سری ماجان ہے۔ان ہ سیات پر سے معلوم ہوگا کہوہ کتنے بڑے شاعر تھے۔استے بڑے کہ سرز مین دکن اُن پر جتنا فخر کرے کم ہے۔

کلیاتے صفّی مرتب کر کے اخْکر صاحب نے ڈویتے سورج کوایک نئ سحرے آشا کیا ہے اور مست

اسی لئے وہ ہم سب کی مبارک باد کے مستحق ہیں۔

ا وہ پیشِ لفظ جس کے رنگ ومزاج میں تقریظ شامل ہو۔ (جمیل جالی)

محبوب على خال اخكر

### عرض مرتب

بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجالاتا ہوں کہ اپنے دادا اُستاد دکن کے ظیم المرتبت اور ہردل عزیز شاعر حضرت مقی اور مگ آبادی کے کلیات کو مرتب و پیش کرنے کا اعزاز میرے جھے میں آیا۔ اس سے قبل حضرت مقی کے کلام کے مختصر مجموعے بہ شکلِ انتخاب شائع ہوئے لیکن ہرا شخاب کو پڑھنے کے بعد پرستارانِ مقی اور اہل ذوق حضرات کو شنگی کا احساس رہا۔ اسی احساس نے مجھے کلیات مقی مرتب کرنے پراکسایا تا کہ دکن کے اس مایا ناز شاعر واستاد شخن کا محساس کلام یکجا ہوکر منظر عام پرآئے۔

کلیات ِ صَنِی کے سلسلہ میں جب مختلف ذرائع سے کلام حاصل کرنے کی فکر ہوئی تو جناب مصلح الدین سعدی نے میری مشکل آسان کردی اور حضرت صفی کا مکمل کلام فراہم کرکے میرے عزائم کو تقویت پہنچائی۔ دوسرا مرحلہ اشاعت کیلئے سرمایہ کی فراہمی کا تھا کیوں کہ کلیات کی طباعت کیلئے زرکیر کی ضرورت تھی۔ جب میں نے اپنے عزیز دوست ڈاکٹر سید حمایت علی موظف جو اسنٹ ڈائر کٹر کے آگا پی فکر کا اظہار کیا تو انھوں نے چار ہزار پانچ سوروپے کا محلیہ میرے حوالہ کیا 'ہمت بندھائی اور کام شروع کرنے کامشورہ دیا۔

ترتیب کلام سے معلق جناب محرنورالدین خال اور جناب رؤف رحیم کے پاس موجود غیر مطبوعہ کلام سے مطابقت کرلی گئی۔ اس تعاون کیلئے ان دونوں کا مشکور ہوں۔ کلیات کی تدوین 'ترتیب و پروف کی در گئی کے سلسلہ میں ڈاکٹر محم علی آثر 'فاروق شکیل جانشین حضرت عدیل مرحوم اور رؤف رحیم کا شکر یہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محرّم ڈاکٹر مجیل جالی عدیل مرحوم اور رؤف رحیم کا شکر یہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محرّم ڈاکٹر مجیل جالی (کراچی) ڈاکٹر محنی آثر 'ڈاکٹر عقیل ہوں خصول نے اپنے گراں قدرمضا مین سے اس ہاشمی اور جناب نورالدین خال کا ممنون کرم ہوں جضول نے اپنے گراں قدرمضا مین سے اس کتاب کوزینت بخش خناب سیدعبد السلام (عیل کروز عگر سنر) ٹائیٹل کیلئے جناب ولی محمد لیق آرٹ خور ہیں۔ محتی ہیں۔



### دَاكِرُمُتَنَّ عِبِم صفى كا أسلوبِ بيان

صفی اورنگ آبادی اُردو کے مایہ نازشاعر تھے۔جو سرزمینِ دکن سے اُٹھے۔داغ کی شاعری سے فضا کونٹے رہی تھی۔ دائغ کے شاگردائن کے رنگ بخن کو فروغ دے رہے

تھے۔ بیروہ ز مانہ تھا جب ثالی ہندوستان میں اُر دوغز ل نے نئی کروٹ لی۔ چندا ہم غزل گواورنظم نگارشاعروں نے جن کی شعر گوئی کی ابتدائی تربیت داغ اور امیر مینائی کے زیراٹر ہوئی تھی، غالب سے فیضان حاصل کیا۔ان میں اقبال، فاتی، یگانیہ اورکسی حد تک اصغر اور جگر شامل ہیں۔انہوں نے تفکر اور تفلسف کو اپنے کلام میں راہ دی۔محاورہ بندی سے گریز کرتے ہوئے متوازن طریقے سے فارسی لفظیات اور تراکیب سے اظہار میں مدد لی۔ صفی، غالب کا تتبع کرنے والوں کوشاعر نہیں سمجھتے تھے۔صفّی کا سلسلۂ تلمذ دانٹے سے ملتا ہے۔ دانٹے کی طرح وہ خالص اُردو کے شاعر تھے۔انہوں نے روز مرہ اورمحاور بے پرشعر کی اساس رکھی۔وہمخض دانے کے مقلد نہیں تھے۔ اپنی تخلیقی صلاحیت اور قوت اختر اع سے کام لے کر انہوں نے ایک نیا اسلوب وضع کیا جس کی اینی الگ شناخت ہے۔ صفی کے بیش تر اشعار مهمتنع میں ہیں۔ انہیں یر هاکر بول محسول ہوتا ہے جیسے کوئی بے تکلف انداز میں گفتگو کر رہاہے مفقی کوزبان اور فن پر بردی قدرت حاصل تھی۔روزمر ہ اور محاورے کے استعمال کے ساتھ صنائع بدائع کا اہتمام بھی کرتے تھے۔اس میں اتنی بے ساختگی ہوتی کہ کہیں میحسوں نہیں ہوتا کہ انہوں نے صنعت کیلئے شعر کہا ب- ميركى طرح صفى واين زبان دانى اورغزل كوكى كے منفرداُ سلوب برناز تھا۔ كہتے ہيں:

> ہے متقی کے ساتھ یہ اُردو، یہ اندازِ غزل حاسدو! سننے میں پھرآ کیں گی یہ باتیں کہاں

روزمرہ اور محاور ہے کو بلا جھ بک پوری خوداعمادی کے ساتھ اپنے اشعار میں باندھاجس کی وجہ سے ان کا کلام حیدر آباد میں بے حدم تقبول ہوا۔ ان کے بے شار اشعار آج بھی زبان زیر خاص وعام ہیں۔

صفی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے معیاری اُردو کے روز مرہ اور محاورے کے ساتھ دکی

صفّی کی زبان حیدرآ بادی معاشرت کی بھر پورعکاسی کرتی ہے۔وہ عوام کے شاعر تھے۔ ان کے مسائل اور دُ کھ در دکوخوب سجھتے تھے۔انہوں نے اپنی شاعری میں عوام کے تجربات ،ان کے محسوسات ،خواہشات اور جذبات کی ترجمانی کی۔

صفّی نے اپنے ہم عصروں کےعلاوہ شعراء کی آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کیا۔ان کے تلامٰدہ اور تلامٰدہ کے شاگردوں کا حلقہ نہایت وسیع ہے۔جن سے شاعری کا خاص دبستان شکیل یا یا ہے جود بستانِ صفّی کے نام سے موسوم ہے۔

مقی کا ایک مکمل دیوان' پراگندہ' غالباً ان کی زندگی میں ترتیب پایا تھا جے خواجہ شوق نے اس نام سے صفی کے کلام کا ایک انتخاب ١٩٢٥ء میں ترتیب دیا۔ بعداز آں دواور انتخابات فردوس صفی اور گلزار صفی شائع ہوئے عزیزی رؤف رحیم صفی کا بہت ساکلام انتخاب کرنے کیلئے میرے پاس لائے تھے۔ انتخاب کرتے وقت میں نے اس بات کو محوظ رکھا تھا کہ اس میں ان کے عمدہ اشعار شامل ہوں اور جن میں معیاری زبان کے محاور سے کی پابندی کی گئی ہو۔ حسامی بک ڈپونے یہ انتخاب گلزار صفی کے نام سے شائع کیا۔

یہ بردی مسرت کی بات ہے کہ مجبوب علی خال افکر متنی کے سارے کلام کومرتب کر کے کلیات کی صورت میں شاکع کررہے ہیں۔ کلیات کی اشاعت کے بعد صفی کے کلام کی قدر شناسی صحیح طور پر ہوسکے گی۔ محبوب علی خان افکر ہلیند و جانشین صفی غلام علی حاوتی کے شاگر د ہیں۔ انہوں نے صفی پر کئی کتابیں مرتب کر کے شاکع کیں جن کی وجہ سے صفی شناسی کی راہ استوار ہوئی۔ کلیات صفی کی ترتیب واشاعت کیلئے وہ تمام دل دادگانِ صفی اور اہلِ اُردو کے شکر یے کے مستحق ہیں۔ اِس اہم کام کوسر انجام دینے کیلئے میں اپنی طرف سے بھی اُنہیں دلی مبار کباد دیتا ہوں۔

رشید حسن خال، (شاه جهاں پور)



### کلام صفی میں صحّت زبان اور شعری روایتوں کی پاسداری

وہ اساتذ ہ شعروادب جنھوں نے زبان کی صحت اور شعری روایتوں کی پاسداری کواپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا'ان

کو یاد کرتے رہنا ہمارا تہذیبی فریضہ ہے۔ ''نام نیک رفتگاں ضائع کمن' محض ایک قول نہیں'
اسے تہذیبی منشور کا سب سے اہم اندراج سمجھنا چاہئے۔ جونسلیس اپنی ادبی اور تہذیبی روایتوں
کو بھول جاتی ہیں اور اُن لوگوں کو بھول دیتی ہیں جضوں نے اپنی زندگیاں ان کے تحقظ میں
صرف کی تھیں' وہ لوگ بہت بدنصیب ہوتے ہیں۔ اس بنصیبی کا سب سے تاریک پہلویہ ہوتا
ہے کہ بیلوگ اپنے عہد کی نسل کو تہذیبی وراشت کے طور پر پھینیں دے پاتے۔ جن کے دامن
خالی ہوں' وہ دوسروں کو کیادیں گے۔

روایت کی پرستش اچھی چیزنہیں البقہ روایت سے واقف ہونا اور اس کے صالح اجز ا کو فکروخیال میں شامل رکھنا ضروری ہے۔

محبوب علی خاں اخگر کی مرتب کی ہوئی کتاب محاورات صِفّی میرے سامنے ہے صُفّی سے متعلق وہ کئی کتابیں مرتب کر چکے ہیں' ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صُفّی اپنے زمانے میں متعلق وہ کئی کتابیں مرتب کر چکے ہیں' ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صُفّی اپنے زمان کی صحّت 'روزمر" ہ کی محتمد میں ان اللہ میں اس طرز میں اس طرز میں کا خاص طور پر خیال رکھا ہے اور اپنے حلقے میں اس طرز ممل کوفروغ بخشا تھا۔

ہم سب کواخگر صاحب کاممنون ہونا جا ہے کہ اس زمانے میں جب آدی کواپنے آپ
سے ملنے کی بھی فرصت کم ملتی ہے انھوں نے صفی مرحوم سے متعلق کئی کتابیں مرتب کیں اور 'نام
نیک رفتگاں ضائع مکن' کی معنویّت کو مملی طور پر برقر اررکھا۔ میں تو ان کا خاص طور پر شکر گزار
ہول 'یول کہ میں ان کی مرتب کی ہوئی ان کتابوں کو نہ دیکھتا توصفی سے میر کی واقفیت محض ان
کے خلص سے واقفیّت تک رہتی ۔



ڈ اکٹر محمد علی اثر معاون پروفیسر شعبداردو، جامعہ عثانیہ

## كليات صقى كى تحقيق وتدوين

صفی اورنگ آبادی سرزمین دکن کے ظیم المرتبت اور با کمال مخن وروں میں شارہوتے ہیں۔ انہوں نے کسی کمتب یا درس گاہ میں با قاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ۔ لیکن علم وادب اورشعرو مخن سے انھیں فطری لگاؤ تھا اوران کا مطالعہ بے حدوسیع تھا۔ ضیاء گورگانی 'ظہور دہلوی' فروغ حید آبادی اورضی الدین حسن کیفی کے فیض صحبت نے ان کی شعری صلاحتیوں کو مزید جلا بخشی۔ حضرت کیفی کے توسط سے ان کا سلسلہ تلمذ دات فرہلوی سے جا ملتا ہے۔ دائ کی طرح بخشی۔ حضرت کیفی کو وسط سے ان کا سلسلہ تلمذ دائے دہلوی سے جا ملتا ہے۔ دائ کی طرح نبان کی صحت وصفائی' روز مر" ہاور محاور ہے کی برجنگی و بے ساختگی اور ضرب الامثال کے برکل زبان کی صفافت اور شاعری کیففنی لوازم پر استعال میں آخیس یدطولی حاصل تھا۔ صفی زبان و بیان کی لطافت اور شاعری کیففنی لوازم پر ماہرانہ تدرت رکھتے تھے۔ روز مر" ہاور محاور ہے کو وہ اس قدر فنی چا بکدستی اور مہارت سے شعر ماہرانہ تدرت رکھتے تھے۔ روز مر" ہاور محاور ہے کو وہ اس قدر فنی چا بکدستی اور مہارت سے شعر کے روپ میں ڈھال دیتے تھے کہ ان کا جادومر چڑھ کر ہولئے گئا۔

حضرت صفی ایک خوددار قناعت پہنداور قلندر منش آدمی تھے۔ ان کے ثما گردوں اور پرستاروں میں امراءاوررو ساشامل تھے کین انہوں نے بھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا۔ ان کی ساری زندگی آزمائش وابتلا میں گزری۔ تو گل اور استغنا کا بیعالم تھا کہ' مل جائے تو روزی ہے نہیں تو روزہ' کے مسلک پرگامزن تھے۔ ان کے کلام کا ایک معتد بہ حصہ ضا لَع بھی ہوگیا۔ انہوں نے ایک یا ایک سے زائد دوا وین کے گم ہوجانے کا تذکرہ بھی کیا ہے ہوگیا۔ انہوں نے ایک یا ایک سے زائد دوا وین کے گم ہوجانے کا تذکرہ بھی کیا ہے پول تو کھو جانے کو لاکھوں ہی درم کھوے گئے کھو گیا دیوان پچھ ایسا کہ ہم کھوے گئے چند اور اق ہیں جو پچھ بھی غنیمت ہیں صفی ابوہ کھوے ہوئے دیوان کہاں سے لاؤں مرف اتنا ہی نہیں بلکہ پچھاور کلام کے چوری ہوجانے نذر آب ہوجانے اور نذر آتش مرف اتنا ہی نہیں بلکہ پچھاور کلام کے چوری ہوجانے نذر آب ہوجانے اور نذر آتش ہوجانے کا بھی انہوں نے اشعار میں ذکر کیا ہے

ہول۔

صغی (سب رس کاخصوصی شارہ) شائع ہوا تو مشاہیرادب نے ان کی شاعری کے تحفظ پرزور دیتے ہوئے شاگردان مقی کوان کا کلیات شائع کرنے کامشورہ دیا تھا۔ چنانچے رگھویندر راو جذب عالم پوری نے لکھا ہے' خوشہ چینان دمعتقدانِ صفی سے میری پرزورا بیل ہے کہ کلام صفی کی اشاعت کی فکر کریں تا کہ دکن کی بیہ یادگار ہمیشہ قائم رہ سکے (یادگار صفّی ص٦ \_ ) کلیات صفی کی اشاعت کے سبب پرستاران صفّی کا بیخواب کوئی ۴۵٬۴۴۴ سال بعد صحیح معنی میں شرمند ہ تعبیر ہوا ہے۔کلیات صفّی کی ترتیب و تدوین کاسہرہ جانشین صفی حضرت غلام علی حاوتی کے شاگر درشید جناب محبوب علی خال اخگر کے سر ہے۔ افکر صاحب نے تحقیق و تنقید اور ترتیب ویڈوین کے مراحل کوطئے کرتے ہوئے ایک طرف اپنے اوراپنے استاد بخن کے مجموعہ ہائے کلام بالتر تیب'' شعلة خن اور خيالات حاقتي كوشاكع كياب تو دوسري طرف "تلامْد وصفّى" اصلاحات صِفّى مخريات صْفَى انشائے صَفّی اورمحاورات صَفّی کے نام سے یکے بعد دیگرے یا پنج کتا ہیں مرتب کر کے شائع کیں ۔صفی شناس کےسلسلہ میں بقول محمرنورالدین خال''محبوب علی خال اُخکرنے ادب کے میدان میں قدم رکھاتوسب سے بازی لے گئے''۔ (عادرات مغی ۲۸) وظیفہ حسن خدمت پرسکدوش ہونے کے بعد انہوں نے دشتِ تحقیق وتنقید کی سیاحی کا بيز واٹھایا۔ تلا مٰدہُ صَفّی سے محاورات صِفّی تک اخگر ٓ صاحب کی مرتبہ اور مولفہ کتابوں کے مطالعہ سے پہ چاتا ہے کہ انہوں نے صفی شنای کی راہ ہموار کرتے ہوئے سب سے آخر میں کلیات صفی کو منظرعام پرلایا کے ساعر کے کلام کی ترتیب ویدوین کس قدر جگر کاوی کا کام ہے اس کاوہی لوگ بخو بی اندازہ کر سکتے ہیں جنھیں ان مراحل سے گزرنے کا موقع ملاہے۔

اس غیر معمولی ادبی اور تحقیقی کارناہے پر میں اخگر صاحب کو دلی مبار کباد پیش کرتا

الله كرے مرحله شوق نه ہوطئ

جل گئے کھے بہد گئے چوری گئے کھا مے مقی ہاے جھ کو یاد آتی ہے مرے اشعار کی

اس صورت حال کے پیش نظر صفی کی وفات کے دوسال بعد ۱۹۵۲ء میں جب یادگار



#### واكثر عقيل ماشمي وحيني مزل مانصاب نيئك

## کی کھی اور نگ آبادی کے بارے میں

حضرت بہبودعلی صفّی اورنگ آبادی کی شخصیت اور شاعری کے متعلق یہ بات مسلمہ ہے کہ انھوں نے دکن میں مکتب دائے دہلوی کے رنگ و آہنگ کے اختصاص ٔ یعنی زبان و بیان کی ندرت و کمال کوعروج پر پہنچایا۔خصوصیت سے نادر تشبیہات 'استعارات 'ضرب الامثال 'روزمرہ ادر محاروات کے ساتھ لب و لہجہ کی صلابت و بے ساختگی جذبات واحساسات کی عکامی اردوشعر وادب کیلئے و جہا متیاز وافتخار ہے۔

لیکن میر محصی ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا'البتہ ڈاکٹر زور کی ایماء پر مرقع محن جلداول کیلئے ۱۹۳۵ء میں صاحبز ادہ شرف الدین علی خال نے ابتخاب کلام پیش کیا۔ ۱۹۵۹ء میں خواجہ حمید الدین شاہد کی ادارت میں ادارہ ادبیات اردو کے ترجمان سب رس کاصفی نمبر نکلا۔ بعد از ال صفی کے شاگر داور پرستار حضرات وقفہ وقفہ ہے اپنے اپنے مور پر کلام صفی کی اشاعت کا انتظام واہتمام کرتے رہے محبوب علی خال اخگر تلمیذ حضرت غلام علی حادثی جانشین صفی اورنگ آبادی نے اسپنا استاذ الاستاذ کی گئی کتابیں منظر عام پرلائیں۔ اور اب کلیات صفی اورنگ آبادی ان کے مطرب سے مطرب کلیات صفی اورنگ آبادی ان کے مطرب سے مطرب کلیات صفی اورنگ آبادی ان کے مطرب سے مطرب کا کیات میں اورنگ آبادی ان کے مطرب کا کھیات میں اورنگ آبادی ان کے مطرب کا کھیات میں اورنگ آبادی ان کے مطرب کا میں مطرب کا کلیات میں اورنگ آبادی ان کے مطرب کے مطرب کا کھیات میں اورنگ آبادی ان کے مطرب کا کھیات میں اورنگ آبادی ان کے میں میں مطرب کیات میں کا میں کی کتابیں منظر عام پر لائیں۔

مجھے یقین ہے کہ اخگر صاحب کی اس شابندروز محنت ِشاقہ انہاک اور دبستانِ صَفّی سے وابستگی کے باعث حضرت ِ صَفّی کے کلیات ِ صَفّی کی اشاعت 'اہل علم وادب میں بنظرِ استحمان دیکھی جائے گی۔ اس' ' وقع سرمائیہ شعری' کی شیرازہ بندی پر انھیں دلی مبارک باد دیتا ہوں۔فقط



#### محمد نورالدين خال

## صفی اورنگ آبادی کے کلام میں

### لختسلافات

جناب صفّی کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کلام کا بغور<sup>1</sup>

مطالعہ کریں تو اشعار میں مختلف نوعیت کے اختلافات نظر آتے ہیں حالاں کہ ان اشعار کا ماخذ
مصدقہ اور متندیوں ہے کہ مجموعہ ہائے کلام کے مرتب کرنے والے اصحاب ان کے شاگرد
سخے ۔ اور ان سے قریبی ربطر کھتے تھے۔ بوقت تر تبیب انتخاب کلام، جناب صفی کا دیوان ہی ان
کے پیش نظر تھا۔ اشعار میں اختلاف کا جائزہ لیتے وقت ''انتخاب کلام صفی اور نگ آبادی''
پراگندہ اور فردوسِ صفی ، گلزارِ صفی کے علاوہ جناب صفی کے خود نوشتہ دیوان کا عکس اور ان کے
صاحب ذوق قدیم دوست جناب عمریافعی مرحوم کا نامکمل مرتبہ قلمی دیوان بھی ہمارے مطالعہ
میں رہا۔ بادی النظر میں ان کے اشعار میں نوع بہنوع اختلافات دیکھ کر پڑھنے والے و تجسس
میں رہا۔ بادی النظر میں ان کے اشعار میں نوع بہنوع اختلافات دیکھ کر پڑھنے والے و تجسس

کیکن حقیقت رہے کہاشعار میں مختلف نوعیت کے اختلاف کے چندوجوہ بھی ہیں۔ان وجوہات کے پس منظر سے واقفیت اور آگا ہی کے بعد ہی قاری کی الجھن دور ہوتی ہے اور پھروہ ان اشعار سے لطف اندوز ہونے اور شاعر کے کمالِ فن کی داد دینے مجبور ہوتا ہے۔

جنابِ صنّی کے ساتھ ٹریجٹری میہ ہوئی کہ متواتر ان کے دیوان گم ہوتے گئے۔اپنے دیوان کے شائع نہ ہونے کے بارے میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ''میرے جنون ہی کا نتیجہ ہےائے صفی''لیکن اُن کی اُفار طبع کی ایک خوبی میر بھی تھی کہ دیوان گم ہونے کے بعدوہ بھی مایوں ہوکر نہیں بیٹھے بلکہ عزم و ولولہ اور حوصلہ مندی کے ساتھ اپنا دیوان مرتب کرنے میں مصروف رہے۔اور تادم آخر میمرحلہ شوق جاری رہا۔ بھولے ہوئے شعریا دکرنے کی کوشش میں، حافظہ کی مددسے یا پھر شاگر دوں سے پوچھ پوچھ کے غزلیں لکھیں۔ ظاہر ہے ایسا کرنے ميں اختلاف كاہونالا زى تھا۔

اینے کلام کے وہ قدردال بھی تھے اور ناقد بھی کوئی مصرع کوئی شعریا کوئی لفظ کھٹکتا تو وہ قلم زد کردیتے تھے اور اینے شعر کی اصلاح کرتے۔ دیوان میں کاٹ چھانٹ کاعمل جاری رہتا تھا۔ چنانچہان کےخودنوشتہ دیوان میں گی جگہاشعار میں اصلاحیں نظر آتی ہیں۔ان کی ایک غزل کامطلع ہے: یہ اللہ کو پیارا گرکوئی کام ہے عافل! ہزارنام کا بیا یک نام ہے ان کے قدیم شاگرد جناب صالح مصلی حامی مرحوم بیان کرتے تھے کہ ہیں سال بعد

اُستادنے اس شعر میں لفظان غافل '' کو' بندیے 'سے بدلا۔

تسمى خيال يامضمون كومختلف انداز بيان ميں ادا كرنے كا جناب صفى كو برواسليقه تھا وہ خود کہتے ہیں''بات کرنے کے ہیں ہزار طریق''۔اگرز بان وییان پر قدرت ہوتبہی بقول انیس ''اک طرح کامضموں ہوتوسؤ طرح سے با ندھوں'' کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پھرخو بی اور کمال بیے کہ الفاظ کی تبدیلی کے باوجود کسی شعر کی دکاشی اور حسنِ کلام میں فرق نہیں آتا۔ جناب صفی کے دوستوں نے جوشعران کی زبان سے سنے وہی شعر بعض تبدیلیوں کے ساتھ دیوان میں نظر

#### یہ بھی اک رنگ ہے طبیعت کا!

اختلا فی شعردس باره، پندره پیس نہیں بلکه بهت زیاده ہی ہیں۔بطورتفریح طبع ان میں سے چند'' منتے نمونداز خروارے'' بیش ہیں۔

## , الفظى اختلاف،

''دیوانِخودنوشته وفردو بر منقی'' <u>پھر</u>اس نے وعدہ کیا ہم نے انظار کیا زبان کی خہیں صورت پر اعتبار کیا

"پراگندهٔ"

جب اس نے وعدہ کیا میں نے انتظار کیا زبان پیے نہیں صورت پے اعتبار کیا

'' د يوانِ خو دنوشته وفر دوسِ صفی''

میں ابھی اپنی طبیعت کو بدل لیتا ہوں شامل حال <u>اگر</u> آپ کی امداد رہے

"پراگنده"

سال حال <u>احر</u> آپ ک امداد رہے میں ابھی اپنی طبیعت کو بدل لیتا ہوں شاملِ حال <u>ذرا</u> آپ کی امداد رہے

'' د يوان خو د نوشته و پرا گنده''

بس ایک ہی دوا ہے کہ وہ مہربان ہو کچھ اور تو <u>علاج</u> دلِ مبتلا نہیں

"فردوسِ مغَى"

بس ایک ہی دوا ہے کہ وہ مہربان <u>ہوں</u> کچھ اور تو <u>دوائے</u> دلِ مبتلا نہیں \*\*\*

''دیوان خودنوشته وفردوس منتی'' کیمی ایے بھی خواب بڑتے ہیں

<u>ا</u> ایے ای اواب برے اِن جن کی تعبیر ہو نہیں کتی بعض ایسے بھی خواب <u>ہوتے</u> ہیں

"پراگنده"

جن کی تعبیر ہو نہیں عتی

## ''لفظول میں اختلاف''

'' د بوان مرتبه عمر ما فعی''

"پراگنده"

''فردوسِ صَفَى''

معثوق وہ کسی کے نہیں تو نہیں سبی لیکن بیہ بوچھئے کہ متنی کس کا نام ہے

معثوق وہ کسی کے نہیں تو نہیں سہی

اتنا تو ہوچھ لو کہ متی کس کا نام ہے

معثوق وہ کسی کے نہیں تو نہیں سہی

<u>اُن سے یہ بوچھئے</u> کہ صفی کس کا نام ہے

ائے متّقی وقت کو <u>بڑا نہ کہو</u>

"فردوسِ صَغَىٰ"

''انتخاب كلام صَفَّى ويرا كنده''

وقت پیغمبروں پہ آیا ہے ائے متنی وتت سے <u>نہ گھبراؤ</u>

وقت پیغیبروں پہ آیا ہے

"دیوانِ خودنوشته واجتخاب کلام مقی" بر بخر خدمی استاد سے آتا ہے صفی کیکن <u>اس بات</u> میں شاگرد بھی اُستاد رہے ''دیوان مرتبه عمریافعی و پراگنده'' ہر ہنر خدمتِ اُستاد سے آتا ہے مغی

لیکن <u>اس کام</u> میں شاگرد بھی اُستاد رہے ہر ہنر خدمت استاد سے آتا ہے متی

لیکن <u>اس فن میں تو</u> شاگرد بھی اُستاد رہے \*\*\*

ووفردوسِ متنى،

"د یوانِ خودنوشته وفردویِ مقی" جوث گریہ سے مرا بر بی نہیں اُنھ سکتا ورنہ وُشن کے مقابل کوئی نیچا دیکھے جوث گریہ سے مرا بر نہیں اُنھنے پاتا ورنہ وُشن کے مقابل کوئی نیچا دیکھے "د یوان مرتب عمریافعی" جوث گریہ سے مرا بر نہیں اُنھنے دیتا ورنہ وُشن کے مقابل کوئی نیچا دیتا ورنہ وُشن کے مقابل کوئی نیچا دیکھے

#### ''مصرع میں تبدیلی'' سالم

جب بھی تیری دید ہوتی ہے ہم غریوں کی عید ہوتی ہے جب 'خمی تیری دید ہوتی ہے جب 'خمی تیری دید ہوتی ہے ہم کو اس روز عید ہوتی ہے ہم کو اس روز عید ہوتی ہے ہم کہ اس بوی کرامت ہے کہ ہما بوی کرامت ہے اس سے دنیا مرید ہوتی ہے اس سے دنیا مرید ہوتی ہے 'دیوان مرتبہ عمریافی' کیا کرامت ہے کھک کے ملنا بھی اس سے دنیا مرید ہوتی ہے 'دیوان مرتبہ عمریافی' کیا کرامت ہے کھک کے ملنا بھی اس سے دنیا مرید ہوتی ہے 'دیوان خوذوشتہ وفردوس فی نہدیکھو دوست بن کرتم تو دخمن کی نظر دیکھو

خفا ہوکر، بگڑ کر، روٹھ کر، دیکھو، گر دیکھو

محبت سے نہ ریکھوتم تو رشمن کی نظر ریکھو خفا ہوکر، بگڑ کر، روٹھ کر، دیکھو، مگر دیکھو

'' دیوان خودنوشته و فردوس صغی' رہے مجاز میں پھر شکوہ مجاز کرے

ہر ایک ایے منافق سے احتراز کرے رہے مجاز میں پھر شکوہ مجاز کرے

بشر کو جائے ایے سے احتراز کرے

"خودنوشته دیوان وفردوسِ مقی" جب ملے وہ کھیجے بئے ہی ملے لطف طنے کا اِک ذرا نہ ملا يوں وہ ملنے كو لاكھ بار ملے

لطف طنے کا اک ذرا نہ ملا

## ''بورےشعر میںاختلاف''

وہ آئے ہیں توبس جانے نہ یا ئیں اب مرے گھرہے الی گھر کے آئے خوب گرجے ٹوٹ کر برسے گٹٹا گھنگور جھائے خوب گرجے ٹوٹ کر برسے

مرے اللہ وہ جانے نہ یائیں اب مرے گر سے

میری مکرح نہ بیٹھو گے نجلا ذرا سی در برجائیں کے مزے جو تنہیں چیٹر چھاڑ کے " د يوان مرتبه عمريا فعي" و "براگنده"

"پراگنده"

"پراگندهٔ"

'' خودنوشته ديوان وفر دوس متنى''

"پراگنده"

''فردوسِ صَغَى''

دم بھر کسی کو بیٹھنے دو گے نہ چین ہے تم کو ابھی مزے ہی نہیں چھیڑ حیماڑ کے

سب کو کیا کیا بندهی بین امیدیں

وہ ذرا بھی جو مسکرایا ہے

بندھ گئیں سکڑوں ہی امیدیں تو جو اکِ بار مسکرایا ہے

وہ کسی کا فریب کیا کھائے

جس نے تیرا فریب کھایا ہے

اس نے کھایا فریب لاکھوں کا

ہم نے جس کا فریب کھایا ہے

لے کام اپنی زندگی مستعار ہے

ہے فائدہ کی چیز اُٹھا اس سے فائدہ سمجے نہیں ہیں زندگی مستعار کو

وہ لوگ جو اُٹھاتے نہیں اس سے فائدہ

''يرا گنده و د يوان خو دنوشته''

"پراگنده"

''فردوسِ صَفَى''

"پراگنده"

''فردوسِ صَفَى''

'' د يوان خو دنوشته وفر دوس صفَى''

"پراگندهٔ'

‹‹مقطع مير لفظي اختلاف''

اجی سب یہ حضرت کی مگاریاں ہیں

''دیوان خودنوشته و دیوان مرتبه عمریافعی'' صفقی اور دل دے کس آدی کو

''پراگنده''

''پراگنده''

''پراگنده''

''پراگنده''

''پراگنده''

''فی اور دل دی چر ای سادگی سے

''فی اور دل دی حسینوں کو توبیہ

''فردویں فی''

اجی سب یہ حضرت کی مگاریاں ہیں

اجی شین ہے مفقی فیمت ہے مفقی

''دیوانِ خودنوشتہ و پراگندہ''

میں غریب آدی دیوان کہاں سے لاور ن میں غریب آدی دیوان کہاں سے لاور ن چند اوراق ہیں جو پچھ بھی غنیمت ہیں صفی اب میں کھوئے ہوئے دیوان کہاں سے لاور ن اب میں کھوئے ہوئے دیوان کہاں سے لاور ن ہم کو فریپ ترک تعلق نہ دے صفی چھوڑا ہے اس کو تو نے جو حاصل نہیں رہا

" د يوان خو د نوشته و فر دوس صفی"

دم کے چڑھنے سے منفی ٹوٹ گیا بیٹھ گیا <u>ورنہ ہوگا سے</u> کوئی ساٹھ کے اندر باہر

" کہیں شعر کہیں مقطعی،

ایک خوراک مقل ضعف میں ہے اے ساتی " د يوان خو دنوشته وفر دوس صفّى" یہ جوشیشوں میں ہےسب اس کو دوا کہتے ہیں

ضعف ہے مجھ کو بھی اک آ دھ خوراک اے ساتی "براگنده"

یہ جو شیشوں میں ہے سب اس کو دوا کہتے ہیں

پیدا کرو نخسی مجمی طرح دل پیه اختیار '' د يوان خو دنوشته وفر دوس صفَّی'' ول اختیار میں ہے تو سب اختیار میں

تم دل په اختيار تو پيدا کرو مقلی "پراگنده" دل اختیار میں <u>ہو تو</u> سب اختیار میں

میں اُس بندہ نواز و بندہ پرور پر تقیدق ہوں

جو بھولو عیش میں تو یاد آتا ہے مصیبت میں منتی قربان اس بنده نواز و بنده پرور پر

جو بعولوں عیش میں تو یاد آتا ہے مصب میں

جھ کو رونے سے غرض تو مجھ نہ تھی لیکن متلی مرف جی میں آئی تھی ارمانِ چیثم تر نکال

"رياكنده"

''فردوسِ متنی''

'' د يوان خو د نوشته و برا گنده''

مجھ کو رونے سے غرض، مطلب، تعلق، واسطہ صرف جی میں آئی تھی ارمانِ چشمِ تر نکال ٭٭٭٭

ہمارے بعد ہی معلوم ہوگا

اکیلا پن تمہاری ہر ادا کا

صفّی کے بعد ہی معلوم ہوگا

اکیلا پن تمہاری ہر ادا کا

**☆☆☆☆**☆

<u>ے طرح مجھ بہ نہ اس طرح</u> خفا ہو دیکھو

تم برا کہتے ہو سب لوگ برا کہتے ہیں <u>اس طرح اپنے صفی پر نہ</u> خفا ہو دیکھو

م برا کہتے ہو سب لوگ برا کہتے ہیں

\*\*\*

جب کسی کے دل میں گھر ہوگا تو ہم پائی<u>ں گے چین</u> شہر

اور اگر ایبا نه ہو تو خانه بردوثی سہی جب سی کے دل میں گھر ہوگاتو ہم پائیں کے چین

ائے صفی ایسا نہ ہو تو خانہ بردوثی سہی مدیدید

رٹینے لوٹنے کی <u>ائے صفی</u> ان تک خبر پینی مجھے بدنام کرنے کو مرے غم خوار پھرتے ہیں "پراگنده"

''ديوانخودنوشته وفردوسِ صَغَى''

'' د يوانِ خودنوشته وفر دوس صفَّى''

''ديوان خودنوشته وفر دوسٍ صَغَى''

''پراگنده''

''ديوان خو دنوشته وفر دوسٍ صفَّى''

"پراگنده"

''ديوان خودنوشته وفر دوسٍ صغَى''

"پراگنده"



علامه شارق جمال (نا گپور)

### حرفيچنر

حضرت صفی اورنگ آبادی دکن کے اُن چندمعروف اور ہر دل عزیز اسا تذ وُنخن میں شار کئے جاتے ہیں جن کا ایک وسیع حلقہ خدمت شعرونخن میں مصروف رہا ہے۔ وہ اپنے دور کے [

ممتاز ومنفرد حیثیت کے مالک رہے ہیں اور اپنی ایک الگ معتبر شناخت رکھتے تھے جو داتغ اسکول کا خاصتھی۔

بامحاوره شاعری، لائث کلاسیکل، رواین شاعری، کلام فصاحت وملاست نظام نیز صفائی بیان وشیرینی ٔ زبان ہے اُنہوں نے جوبھی شاعری تخلیق کی ہےوہ سادگی ُ زبان میں مُحوظ ر کھ کر کی ہے۔ صفی اورنگ آبادی کے کلام کے کئی مجموع مختلف ناموں سے مختلف حضرات نے شائع کئے ہیں۔ بیتمام مجموعے ہندوستان میں شائع کئے گئے کیکن ایک مجموعہ کلام'' فردوس صفّی'' کے نام سے (مرتبہ ابوالخلیل سیدغوث یقین ) پاکستان میں بھی شائع ہوا ہے۔ لیکن بورا کلام كليات كي شكل ميں اب تك شائع نهيں ہوا تھا ۔ صفى اور ملك آبادى كاجتنا كلام مجموعوں كى صورت میں ہواوہ ممکن نہیں ہے۔اُن کے باقیماندہ کلام کو تلاش کرنا ، بیک جا کرنا اور اُسے ترتیب دے كرطباعت كے مراحل سے گزارنا ايك مشكل امر تفاليكن جناب مجوب على خال المُكّرى جو حیدرآ باد کی معروف شخصیتوں میں سے ہیں اور جن کی ادبی وشعری خدمات بھی کافی ہیں۔ ہمت، کاوش، اور کگن کی داد دینی پڑتی ہے کہتمام شکل مراحل سے خوش دلی کے ساتھ گز ارکر کلام صفی کو یجا کیا اور کلیات کی شکل دی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح مشکل اور د ماغ سوزی والا کام وہی مخص انجام دے سکتا ہے جھے صفی مرحوم سے دلی لگاؤ ، والہانہ عقیدت اور محبت ہواور جو مفی مرحوم کا پرستار خاص بھی ہو۔ بیتمام خوبیاں پوتے شاگرد ہونے کے سبب جناب محبوب علی خاں اخکر میں موجود ہیں۔اس لئے انہوں نے اس کو وگراں کواینے کندھوں پراُٹھایا اوراُسے متحیل تک پہنچا کر دم لیا۔ آج انہی کی کوشٹوں اور وقتی قرباندں کے نتیج میں' کلیات صفی اورنگ آبادی"آپ کے ہاتموں میں ہے۔اوراُمیدے کدافکرماحب کی سعی متحنان ک دوسری کتابوں کی طرح قبول عام کی سندحاصل کرے گی۔



حضرت صفّی کے زمانۂ حیات میں تلامذہ نے

· د برزم تلامذ مصفی اور نگ آبادی '

قائم کی تھی اور ایک دستور العمل مرتب کر کے بہ حیثیت سر پرست بزم، حضرت مقی سے اس کی توثیق کروائی تھی۔ بیدستورالعمل ان کے انتقال سے پانچ ماہ قبل منظور ہوا تھا۔ حضرت مقی کی قلمی تحریر ودستخطا کا عکس۔ (اخگر)

میں مجنیت سررست برماس شورکی ونیق کرما ہوں جومیرے بالمواجہ عاصلیوں منطور ہواہے متوقع ہوں کرمیرے فئی سلفین اس کی بوری بوری میں کریں گے فقط اس کی بوری بوری میں کریں گے فقط سال



### مناجات



میری مراد بھی مرنے پروردگار دے گردش نه مجھ کو گردش کیل و نہار دے ایذا نہ کچھ مجھے فلک کج مدار دے جو دوست ہیں تو ان یہ مجھے اعتبار دے محنت کا کھل مجھے چمن روزگار دے ابیا سبق بہ زندگی مستعار دے الیا نہو کوئی مجھے دل سے اُتاردے شہت جسے بیند ہو وہ اشتہار دیے غم دے توغم کے ساتھ کوئی غم گسار دے ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے مجھ کو تری خدائی کا صدقہ ادھار دے سیدهی سمجھ۔ ارادہ مجھے استوار دے ہر دم جو مجھ کو کیف مئے خوش گوار دے معثوق خوش مذاق و مئے خوش گوار دے مجبور ہوں جو میں تو مجھے اختیار دے ظلمت میں نور اور خزال میں بہار دے آ تکھوں میں اشک افک ڈرشاہوار دے جب جاہے جس پر جا ہے محبت میں واردے

تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے مجھ پر نہو ثوابت و سیار کا اثر رشمن سے ہو مجھی نہ خیال انتقام کا اے آبیارِ گلشن نیرنگی وجود مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا ابیا نہو حقیر سمجھ لے کوئی مجھے حسن طلب میں مجتہد عصر ہوں مگر دل کو مرے ہرایک طرح سے مطمئن بنا دنیا میں تو ذلیل نہ کر سب کے روبرو میں خود اسیر ہستی نایائے دار ہوں تيري خوشي هوجس مين ده رسته مجھے دکھا آ تکھوں کو الی لَدِّ تِ دیدار ہو نعیب برسات موتولطف موبرسات كانصيب مبجور ہوں اگر تو مجھے وصل کر نصیب فرقت میں صبر ہوتو مجھے رہنج میں خوشی دل کو تیش سے غیرت برق تیاں بنا اس بندهٔ کمینه میں پروائے جال ندر کھ

میری دعا کہ دے مرے پروردگار دے
سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن بیار دے
اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے
پارے کی طرح فش کے موذی کو مارد ب
یا کوئی آئے میری اجل کو پکارد ب
نالہ جگر گراز وفش شعلہ بار دے
یا اُس کو میری بات پہ تو اعتبار دے
یا اُس کو داغ دے تو ہمیشہ بہار دے
یا اُس کو داغ دے تو ہمیشہ بہار دے
یا تاب انتظار شپ انتظار دے
یا تاب انتظار شپ انتظار دے
د جورنے کی گھڑی ہے اسے بھی گزاردے
"جورنے کی گھڑی بھی خوثی سے گزاردے"

تیرابی تیم 'انگ ہراک چیز جھے مانگ'
داتا کی شان بیہ کہ جاری ہواس کی دین
میں بار بار مانگوں جو درکار ہو جھے
یا کوئی تیرے بندوں میں ایبا جھے بتا
یا کوئی جاکے لائے اُسے خم کدے تک آج
دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی
یادے مری زبان میں تاثیر اور اثر
یا دل کو سوز ہجر سے محفوظ رکھ مدام
یا اس کا قول ہی مجھے باور نہ ہو بھی
یا آبرہ کے ساتھ محبت کی راہ میں
یا آبرہ کے ساتھ محبت کی راہ میں
یا ایک دل نصیب ہواس کو بقول دائے

۔ حُسنِ طلب میں مُجہدِ عصر ہے صفی وہ جھے سے ایک مائگے تو اُس کو ہزار دے



# نعت شريف

خدا کو ہم نے پیچانا خدا ہے محماً سے تقدق آپ کا ہے سر محشر سے کسا ماجرا ہے جے دیکھوتم ہی کو دیکھتا ہے نہیں کوئی کی کا یا محمہ فریبوں کو تمہارا آسرا ہے ساؤں کس کوجو حسرت ہے میری کہوں کس سے جو میرا مدعا ہے تہارا استی بندہ خدا کا مرادونوں طرف ہے بھی بھلاہے نہ کر ذکر عدوئے دین اے دل بروں کا نام لینا بھی بڑا ہے صفی کی آبرہ ہے آپ کے ہاتھ مرا ہے یا بھلا ہے آپ کا ہے میرا ہے کا ہے میرا ہے کا ہے میں بڑا ہے کا ہے کی از ہو ہے آپ کا ہے کی کرنا ہے کا ہے کی کرنا ہے کی اور ہے آپ کی کرنا ہے کرنا ہے کی کرنا ہے کی کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کی کرنا ہے کی کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کی کرنا ہے کرنا



### د 'نعت تثري*ف*''

خرج کے واسطے اندازہ نہ آمد کے لئے

بخدا ساری خدائی ہے گھ کے لئے

کوئی ہتیار بہ ظاہر تو نہ تھا زد کے لئے

حمد کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے لئے

غیر بھی تو بھی آئے نہ خوشامد کے لئے

انبیا فخر ہوئے اپنے اب وجد کے لئے

حامد و احمد و محمود و محمد کے لئے

ابر اِس واسطے سابہ تھا ترے قد کے لئے

ابر اِس واسطے سابہ تھا ترے قد کے لئے

اشرف الخلق ، شہنشاہ رسل ، شافع محشر چاند دو تکڑے کیا ماہ عرب نے کیسا کیا کہوں منہ سے کہ قرآن کا منہ ہے در نہ واہ شاہنشہ کوئین تری حق بینی آپ ہیں فخر عرب فخر امم فخر رسل آیا قرآں پس توَریت وزبور وانجیل خلقت ارض وساوات کا برزخ تو ہے

لا کھوں مضمون ہیں مداح محمر کے لئے

ہر مسلمان ہے اللہ و جھ کے لئے خوب تشدید نکل آئی مشد د کے لئے جیسے ہے جین کوئی رفتہ کی آ مدے لئے نیک بنتا کوئی آ سان نہیں بد کے لئے ہندسہ بارہ کا لکھتا نہ کوئی حد کے لئے کان جوہر ہے عطائے دُرِ مقصد کے لئے میں نے اس مانپ کو پالا ہے: مرد کے لئے فی کہ جھ کے لئے فی کہ جھ کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے ہم نے دنیا میں مزے میش مخللے لئے لئے

کلمہ پڑھنے کا حاصل تو یہی ہے شاید
آپ تھے برزخ کبریٰ تو ہوادانت شہید
ری معراج میں دروازے کی زنجیرائی
آپ نے ہاتھ دبایا ہے طمانچہ کھاکر
ہوتے پیدانہ تری آل میں جو بارہ اہام
ہوتے پیدانہ تری آل میں جو بارہ اہام
نفس ہے گنید خفرا کے نظر آنے تک
ناخنوں کا جو اگوٹھوں کے لیا تھا ہوسہ
یہ لطافت کہ کمر سے نکل آیا پڑکا
خلد سمجھے جو ہُوا گھر میں بھی ذکر نی گ

نعت کے واسطے تقلید ہوتازی منگی منگی عربی نیام ہواس تیخ مہند کے لئے

لے ہمیشہ سے عربی کھوڑا، سے ہندوستانی تکوار





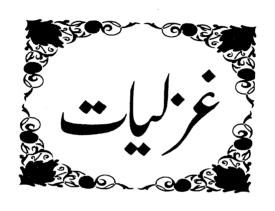

رنگینی خیال میں ہے خونِ دل صفی میری خزاں ہے اور غزل کی بہار ہے

#### ‹‹الف،،



ت کا ہوا ہے خوف سے منہ زردخور شید قیامت کا گر ہوگا تو کوئی نیک دن ہوگا قیامت کا خدا ہے وہ بھلا چرکیا شھانداس کی قدرت کا جدائی کی جو کائی رات دن نکلا قیامت کا نمازی کے لئے بھی فرض ہے اظہار نیت کا منا تے ہیں خوشی ہم عید کا دن ہے قیامت کا منا عیاشتی کوثر کی چرکا دے کے جنت کا بتائی عیاشتی کوثر کی چرکا دے کے جنت کا

مجهى كام آئے گاييسلسله صاحب سلامت كا

گنه گارول پیسابید د کیچی کر دامانِ رحمت کا محملا میں شوم قسمت اور پھر دیدار حضرت کا کوئی مشکل نہیں آسان کر دینا مصیبت کا سنات خاک حال دل نه پایا وقت فرصت کا عقائد موں نه اچھے تو نتیجہ کیا عبادت کا خدائے پاک کا دیدار پھر سرکار کا ملنا جمیں روکا تو کس انداز سے روکا گناموں سے نہ بیچیس وہ گرہم بندگی کی خونہ چیوڑیں گے نہ بیچیس وہ گرہم بندگی کی خونہ چیوڑیں گے

ہم اپنی وضع کیوں بدلیں کسی کے کہنے سننے پر صفی! مختار ہے ہر آ دمی اپنی طبیعت کا



اصان کمی کا نہیں اصان خدا کا جینا کوئی جینا بھی ہے یارانِ وفا کا بیار ہی کرتے نہیں پرہیز دوا کا ہر نقش پد دھوکا ترے نقشِ کف پا کا پتلا وہ غضب کا تو یہ پتلا ہے بلا کا قائل نہیں بندہ تو حسیوں کی وفا کا

اپنا ولِ بیار دوا کا نہ دعا کا سہہ لیتے ہیں مجبور نہ سہنے کے بھی صدے ہوتا ہے علاج دلِ بیار بھی لیکن بیوند زمیں کا نہ بنادے کہیں مجھ کو شیطان سے انبان بھی کس بات میں کم ہے وہ خوش ہوں کہناخوش بھی آئیں کہندآئیں

دیکھو اُٹھیں رہ رہ کے مری خاک اڑا کر

کیوں مجھ پی عنایت ہوئی کیوں شان ندر کھلی پوچھے تو سبب ان سے کوئی مہر و وفا کا

صورت کے جو بھو کے ہیں تو دیدار کے پیاسے

مجھ پر جو تری برم میں طوفان اٹھے ہیں

تا ثیر جگہ کی ہے اثر آب و ہوا کا

کچھآ ہی گیا لطف اُدھر سے ہوئی بخشش اقرار اِدھر سے ہوا فوراً ہی خطا کا

پکھآ ہی گیا لطف اُدھر سے ہوئی بخشش سے امو عقیدہ تو اثر بھی ہو دعا کا

یارانِ وطن کو جو صفّی قدر نہیں ہے

میں لنگ نہیں نگ نہیں ملک خدا کا



کیا بال بال مجھ کو خدا نے بچا لیا

بن جائے بات حال تو ہم نے بنالیا
گویا کہ اس نے عیب ہمارا چھپا لیا
یا بیہ ہوا کہ آج کی کو منا لیا
آواز دے کے اپنی قضا کو بلا لیا
اک روز کام آئے گا تیرا دیا لیا
جو وقت پرنھیب ہوا ہم نے کھالیا
جب اُس نے مجھ کواپنی برابر بٹھالیا
میں نے تو آج اُن کو گلے سے لگالیا
میں نے تو آج اُن کو گلے سے لگالیا
اس نے زبان دے کے مرا معالیا
جس سے کوئی بردائی سنی آزما لیا
دیکھا تھا جس کو دیدہ وروں کو دکھالیا

دام خیال زلف بتال سے چھڑا لیا
اب اس کورتم آئے یہ قسمت کے ہاتھ ہے
شرما کے منہ چھپانے کا انداز دیکھنا
یا یہ کہ ہم نے ترک محبت کی ٹھان لی
ہوتا ہوں ایک نالے پہیں قبل ہائے ہائے
ظالم فریب دے کے نہ لے دل غریب کا
رشک رقیب ہو کہ غم دوری حبیب
میں کیا کہوں کے جان رہی کس عذاب میں
چھوٹا سہی ذلیل سہی کوئی کچھ کے
چھوٹا سہی ذلیل سہی کوئی کچھ کے
پچھی ہے دوست بن کے مرے دل کی آرزو
لیچھی ہے دوست بن کے مرے دل کی آرزو
مہمان دوست کو جو کیا دوستوں کے ساتھ

اس کی بھی موت ہل ہو سکرات سے بچے جس نے ہاری نزع میں نام آپ کالیا بیٹے تو بت کرنے نہ دی بزم غیر میں اُٹھے تو اپنے ساتھ ہی مجھ کو اُٹھا لیا دل کا ہی ایک نام ہے شاید خیال بھی ایسا اگر نہیں ہے تو دل اس نے کیالیا معثوق کو تو جلوہ نمائی ضرور ہے دیکھو عزیز مصر کو سنوا میں دکھا لیا اس درجہ تو نے خشہ کیا اے غم فراق ہم کو ہماری گورنے ہونٹوں سے کھالیا سمجھا صفی کو آپ نے جو پچھ غلط ہے یہ

مسمجھام می کوآپ نے جو پھھ غلط ہے ہیہ دنیا کا بدمعاش زمانے کا چالیا



میں ہوں اندھا نظر نہیں آتا وہ ہے جبیا نظر نہیں آتا وہ جو ہر جا نظر نہیں آتا د مکھ بندے سمجھ اُسے ہم حا کوئی ایبا نظر نہیں آتا مجھ سے کہددے کہ دہ تو ایباہے حسب منثا نظر نہیں آتا نظر آتا بھی ہو تو شعبدہ باز د کیموں کیسا نظر وہ آتا ہے اور کیسا نظر نہیں آتا بل نظر کا نظر نہیں آتا کیا نظر آئے گا اربے اندھے میں برے حال میں ہوں اب کہ مجھے کوئی احیما نظر نہیں آتا اب کہاں میری آئکھ میں آنسو قطرہ قطرہ نظر نہیں آتا کیا لہو روئیں اُن کی محفل میں رنگ جمتا نظر نہیں آتا اے منفی دیکھ زندگی ہے خواب خواب میں کیا نظر نہیں آتا



کوئی نجھ سا نظر نہیں آتا لا كه ديكها تظر نہيں آتا كوئى ديكھے تو اس كو كيا ديكھے نظر آتا نظر نہیں آتا تجھ پیمرتوںِ میں اب تواے جال گیر کوئی جیتا نظر نہیں آتا ياس والا نظر نہيں آتا اب ہے ایی خراب میری نظر مجھ کو رستا نظر نہیں آتا جب ٹکلتا ہوں تیری محفل سے اینا سایا نظر نہیں آتا حسنِ نصف النہار کے صدیے ہم فقط اک نظر کے طالب ہیں تم کو اتنا نظر نہیں آتا دید بازانِ حق کی آنکھوں کو کوئی بے جا نظر نہیں آتا وه تماشا نظر نہیں آتا جو تماشا بنا دے خود ہم کو اس کو اپنا سمجھ رہا ہوں میں جو کسی کا نظر نہیں آتا شاعری کرکے جی رہا ہے صفی عیب اینا نظر نہیں آتا

کسی کے کام کوئی عمر بھر نہیں آتا کہ مدتوں نہیں آتا جدھر نہیں آتا ہو نہیں آتا خبیں آتا مثبیں تو آئھ میں اتنا اثر نہیں آتا گر وہ اُن کی زباں کا اثر نہیں آتا بغیر اسکے نظر میں اثر نہیں آتا ہر آیک شخص کو لطفِ سفر نہیں آتا ہمارے سامنے اب چارہ گر نہیں آتا ہمارے سامنے اب چارہ گر نہیں آتا میں اس کے صدقے جوارمان برنہیں آتا میں اس کے صدقے جوارمان برنہیں آتا

یددل بھی دوست فراموش کم نہیں تجھ سے
نہ سوئیں دن کو دہ را توں کو جاگتے ہیں ضرور
انھیں کی باتیں ہیں جو میں نے یاد کر لی ہیں
مراقبے میں ہے کیا کیا مشاہدہ اے شخ
عدم کے نام سے ہرایک کیوں رہے بشاش
علاج اور مرض میں نہ تھی کوئی نسبت
گھٹی ہی جاتی ہیں ہر روز قو تیں دل کی

اب ایک درد بھی دل میں نظر نہیں آتا

دعا کے ڈھنگ ہی احباب کونہیں آتے علط ہے یہ کہ دعا میں اثر نہیں آتا وہ دردمول کہ ہورات دن کی نیندحرام تو دیکھ آہ میں کیما اثر نہیں آتا اُسی نے کہد دیا اچھا ہوا کہ وہ کیا ہے ۔ مری سمجھ میں تو یہ عمر بھر نہیں آتا صفی کوشاعری آتی ہے وہ بھی کچھ یوں ہی اسے بس اور تو کوئی ہنر نہیں آتا

قيامت هو گئ بريا فلك توٹا عذاب آيا ترے گھر میں جو بھولے سے کوئی خانہ خراب آیا ادا آئی ، جفا آئی ، غرور آیا ، حجاب آیا قیامت آئی یااس فتنه قامت کا شاب آیا نه آنا تھا مگر اس پر دل خانه خراب آیا نہ ہونی تھی مگر اس سے محبت ہوگئ ہم کو نه دیکھواینے ناخن دیکھو دیکھوآ ئینہ دیکھو مری جال،میرے آنے سے تصین نافق حجاب آیا بوی گنتی شخصیں آئی برائم کو حساب آیا ہمارا بھی شاراب جاہنے والوں میں ہوتا ہے یہ آنا ہے کہ تم کوشوخیاں آئیں شباب آیا بیجاناہے کہ میرے ہوش میرادل گیامجھ سے جوابِ خط کے بدلےخودوئی حاضر جواب آیا ہوئی کوئی نہ کوئی نا گواری خیر ہو یارب الهی آج وه ناتجربه مستِ شراب آیا ہزاروں وسوسے ہیں اور میں ہول مبیح کب ہوگی کسی کو لوٹ کر نکلے کسی کو مار کر آئے ہمیشہ اک نہ اک فتنة تمھارے ہمر کاب آیا ادا كيس خود يكار أشقى بين ان كى اب شباب آيا چھیانے سے کہیں انداز چھپتے ہیں جوانی کے صفی کی جان نے جائے تو بس ہے اس کے وہے میں

وہاں سے زندہ آیا تو سمجھ لو کامیاب آیا



بلا آئی قیامت آئی قہر آیا غضب آیا نظر آیا یمی میں آپ کی محفل میں جب آیا

جب اُن کو آئینہ ہی دیکھنا آیا تو سب آیا

سمجھ آئی شاب آیا غرور آیا غضب آیا

زبال جب آپ نے کھلوائی تو کہنے میں سب آیا تو سمجھول مری قسمت کا جو تھا وہ بے طلب آیا مھلا ہیہ بھی کوئی آنے میں آنا ہے عجب آیا ہمارا نام لیکن نے میں کیوں بے سب آیا جسے ہیے چیز آئی اس کو تم جانو کہ سب آیا الہی کوئی بے پروا، نہ جب آیا نہ اب آیا مقتی کو جھوٹ کہنا حیف جب آیا نہ اب آیا مقتی کو جھوٹ کہنا حیف جب آیا نہ اب آیا

ہری محفل میں حسن وعشق کی تعریف کیوں پوچھی وہ دہمن دوست جو دہمن ہی بن کر خود بخو دہ ہے جھے اس کی خبر بھی ہے کہ آ دھی رات آئی ہے جے چاہوا سے چاہوتم اپنے دل کے مالک ہو محبت میں تو ظالم صبر کا آنا ہی مشکل ہے شب وعدہ ہی کیا گزری ہے روز عید بھی گزرا مجھی تقاصرف شاعراب تو شاعر بھی ہے عاشق بھی

صفی نے عاشقی گزرے ہوئے لوگوں سے سیکھی ہے سواخ مرنے والوں کی پڑھی جینے کا ڈھب آیا



تھی جب دل کی دھڑکن ہوش اُڑنے کا بیام آیا تو خم آیا صراحی آئی شیشہ آیا جام آیا گئی تارول کی تابش اہر میں ماہ تمام آیا گر جب دن ہُرے آئے تو کوئی بھی نہ کام آیا گیا تھا شاد کام آیا تو میں ناشاد کام آیا نگاہ مست مجھ تک آئی یا سرشار جام آیا ہرائے نام آئے کو تو مجھ تک دور جام آیا کہ جوخط میرے نام آئے کا تھادشن کے نام آیا ہم اپنے آپ میں کب آئے جب وہ خوش خرام آیا ہم اپنے آپ میں کب آئے جب وہ خوش خرام آیا ہم اپنے آپ میں کب آئے جب وہ خوش خرام آیا ہم اپنے آپ میں کب آئے جب وہ خوش خرام آیا ہم اپنے گل رنگ ہی آئی نہ جام لالہ فام آیا ہم کے گل رنگ ہی آئی نہ جام لالہ فام آیا ہم

فراق دوست میں کب چین مجھ کو منج و شام آیا جہاں بھی وہ ہمارا ساتی خوش انتظام آیا کوئی یوں بال بھرائے ہوئے بالائے بام آیا بھلے دن منتے ہم پر جان دیتے تھے جہاں والے صلائے جلوہ بہر عام تھی اے شوی قسمت اڑا جاتا ہے کیف بیخودی میں دل کا ہرذرہ تری مخمور آئھوں نے کیا سرشار اے ساتی تری مخمور آئھوں نے کیا سرشار اے ساتی مخبت کا یہ چکر بھی عجب چکر ہے اے ہمرم نشاط دید نے سرمایتہ ہوش و خرد لوٹا تری ساتی گری کی خیر ہو یہ کیا ہے اے ساتی تری ساتی گری کی خیر ہو یہ کیا ہے اے ساتی تری ساتی گری کی خیر ہو یہ کیا ہے اے ساتی تری ساتی گری کی خیر ہو یہ کیا ہے اے ساتی

کسی کے جاتے ہی دل پراُ داسی اس طرح چھائی نہ لطف روز وشب آیا نہ کیفِ صبح وشام آیا

خدا نے لاج رکھ لی کشتہ بے داد حرماں کی اجل کیا آئی گویا مردہ عیشِ دوام آیا

تروپنا آه بھرنا ناله کرنا درد وغم سهنا صَفَّىٰ دل أن يه جب آيا مجھے ہرايك كام آيا

الهي كيا كرول دردٍ جكر اتنا جكر اتنا رہے ملحوظ خاطر کم سے کم بار دگر اتنا مسمى ہے بھی ملے تو بس ملے ہر اِک بشراتنا نہ روئے تھے نہ روئیں گے بھی ہم عمر بھرا تنا کہ جن کی آنکھ میں آنسونہیں، ہے شور وشراتنا أنهيس مين كياسمجهتا هول نه سمجھے عمر كبر اتنا نیا غصہ ہے اُن کا آج اتنی بات یر اتنا سبھتے ہوں گےسباُن پربھی ہے اِس کا اثراتنا ستاتے ہیں بھلا اس طرح ایبا اس قدر اتنا مری آئکھیں بھی لے جااوراک احسان کراتنا محبت ہے بُری شئے جانتا ہے ہر بشر اتنا کہا تھاکس نے اے داتا مرے دامن کو بھراتنا تغافل شیوہ معثوق ہوتا ہے گر اتنا ترے مستوں کا صدقہ کچھ ذرا سا گھونٹ بھرا تنا

دکھاتے ہیں کہ دیکھوہم بھی رکھتے ہیں جگرا تنا

تسلی دو گر اتنی دِلاسا دو گر اتنا

نه روتا زار زار ایبا نه کرتا شور و شر اتنا بلانے کے طریقے سے بلایا کیجئے ہم کو وہ جتنا مجھ سے ملتے ہیں اس ملتے میں خوبی ہے ترے ساتھ آج کیسے کیسے ظالم یاد آئے ہیں وہی لوگ آپ کے نزدیک سیے عاشقوں میں ہیں ا برے بھولے ہیں کیا دنیا میں بھولے ایسے ہوتے ہیں نہیں معثوق تو پھر کیا بلا ہیں کوئی آفت ہیں وہ مجھے سے کس لئے ملتے ہیں کیامعلوم لوگوں کو ترے عاشق کی صورت اب تو پیجانی نہیں جاتی کسی صورت به شان دلبری دیکھی نہیں جاتی کسی کو اینی بربادی کا باعث کیا بتا نیں ہم کشیروں کی بن آئے مجھ کوشادی مرگ ہوجائے ذرا بیر خدا انصاف کر اد بھولنے والے نہیں ہے بےخودی ہی کی تمنا ہم کواہے ساتی عدو ہم سے تمھارے ظلم کا شکوہ نہیں کرتے مجھے جینے سے تم مایوس ناامید ہی رکھو

دیا خطا اُن کولیکن کب دیا جب تنے وہ غصے میں نہ سمجھا تھا پیامی کی سمجھ اتنی ہے سر اتنا صفی کیوں قدر کا طالب ہوا ہے اِس زمانے میں ارے کم بخت تیرے پاس کب ہے مال و زراتنا دے کم بخت تیرے پاس کب ہے مال و زراتنا

نه دیکھے دوست اینے دوست کا درد جگر اتنا محبت دیے تو یا رب دیے محبت میں اثر اتنا ہارے واسطے طعنے سنا کرتے ہو لوگول تمهارا بھی دل اتنا حوصلہ اتنا جگر اتنا کوئی کب تک پھرے کو چہ بہ کو چہ در بدرا تنا نہیں ملتے تو کہہ دو اور ملنا ہے تو مل جاؤ نہ دے دشمن کے دشمن کو خدا ذوقِ نظرا تنا تڑے جانے لگا دل اب تو ہراک شیئے کی خولی پر ہمیں معلوم ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے سب مجھ ہمیں اس کی خبر بھی ہے نہیں تو بے خبراتنا شھیں دل توڑنا عاشق بنانا بھی تو آتا ہے أسے کیاغم جواینے ہاتھ میں رکھے ہنرا تنا گرایا ہےان آئھوں نے اُدھراُ تنااِدھرا تنا وہ اب اندازہ خون جگر دامن سے کرلیں گے تم ایینے د میکھنے والوں کی حالت بھی ذرا دیکھو جنھیں دیتا ہے دیتا ہے خدا ذوقِ نظر اتنا نظرآ تاتمهمين اب ايك بھی شوريدہ سراتنا بیاباں کی وہ رونق کیا میاں مجنوں کے دم تک تقی یه کیوں داغ جگر داغ جگر داغ جگر اتنا مجھے تو ہم نشیں سوز رقابت نے جلایا ہے کسی در کا بھی ہم کو آسرا ہوتا اگر اتنا تمھاری اتن بے دردی پہاتنا صبر کیوں کرتے یہ کیوں ہے کسرِنفسی ہاتھ میں رکھ کر ہنرا تنا جوتم چاہو تو اس دل کا تڑپنا کیا پھڑ کنا کیا تغافل شیوہ معثوق ہے ظالم گر اتنا خدا کے واسطے انصاف کر او بھولنے والے ہزارافسوس تواب بھی ہے ہم سے بے خبراتنا طبیعت بھر مجئی بس اے طبیعت بو چھنے والے ذرا سا کام ہے اتنانہیں تو چشم تر اتنا جو وہ بے رحم ہے اپنے پہ مجھ کو رحم آ جائے برابر محفلِ دشن میں وہ بھی روز ملتے ہیں نہیں معلوم پھر کیوں بڑھ گیا در دِ جگر اتنا

> الٰہی حضرتِ ناصح کی آئی مجھ کو آجائے کرے گاکون م صفی کو دوست سمجھایا کئے آخر یہی سمجھے ہوا ناحق بڑا اس عقل کے دشمن کا سراتنا

کرے گا کون میرے واسطے پھر در دِسرا تنا

دل بھر آتا ہے جو خالی رہے پیالا اپنا میں تو شرمندہ ہوں دل دکھ کے کالا اپنا لئے پھرتے ہیں چن میں قد بالا اپنا د کھھتے ہیں وہ اندھیرا نہ اُجالا اپنا د کھے لیں مش و قمر پہلے اُجالا اپنا کیوں نہیں کہتے کہ ہے منہ ہی کسالا اپنا آپ نے سایہ تو اُن پر نہیں ڈالا اپنا

شغلِ بادہ نہو کیوں سب سے نرالا اپنا دل بھر آتا ہے جلو ہ طور سہی تو مگر اے آتشِ عشق میں تو شرمندہ ہو دکھتے جاتے ہیں وہ سردِ صنوبر کی بہار لئے پھرتے ہیں وہ دکھان کو بھی جواندھے ہیں محبت میں تری دکھتے ہیں وہ پھروہ آگے رخ روثن کے تمھارے آئیں دکھیے لیں شمس کرم پیر مغال ہے وہی پینے والو کیوں نہیں کہتے جاندسورج ہیں حسیس اور ہیں بے سایہ بھی آپ نے سایہ علی نہ گر کر ہوا بدنام صفی یائے ساتی یہ نہ گر کر ہوا بدنام صفی

£

ہائے نادان کہاں حجوک سنجالا اپنا

اس نے کیا خاص بنایا مجھے آلا اپنا وہ سے مجھیں گے پڑا او چھے سے پالا اپنا ہر افاقے کو سجھتا ہوں سنجالا اپنا وہ کرے ذکر سے جپتا رہے مالا اپنا موت اچھی کہ ذرا وقت نہ ٹالا اپنا دوسرا کوئی نہیں پوچھنے والا اپنا یانو این اپنا والے اپنا پانو اینے ہیں ہر اک پانو کا چھالا اپنا

حامل عشق کیا کام نکالا اپنا شکوہ جور تو بے جانہیں لیکن اے دل میں نہیں دردِ جگر تیری کی سے عافل وہ ملے یا نہ ملے شخ و برہمن سے کہو تو بھی اے مہدشکن تو بھی اے مہدشکن پرسش اعمال سہی کرسٹ عامل سہی کرسٹ اعمال سہی کرسٹ اعمال سہی کرسٹ اعمال سہی کرسٹ اعمال سہی

حامل بارِ امانت ہوئے ہم آپ صفّی اُس نے کچھ بار تو ہم پرنہیں ڈالا اپنا



نیک و بدخوب سجھ لے دلِ مضطر اپنا
ایسے وحتی کو کیا آپ نے کیوں کر اپنا
مجھ سے وحتی کو کیا آپ نے کیوں کر اپنا
دل مچل جاتا ہے جس بات پہ اکثر اپنا
آدمی کام کرے سوچ سمجھ کر اپنا
ہم جورستے میں لگا بیٹھیں گے بستر اپنا
ہم سمجھتے ہیں بھروسہ ہے خدا پر اپنا
سب کی نظریں نہیں اس پر جو ہے منظر اپنا
ہے یہ اپنا دل صد پارہ گل تر اپنا
کیا کریں زور نہیں ہائے کمی پر اتنا
کام کرتے رہے ہر حال میں تیور اپنا

اس کے گھر کو بھی سجھتا ہے جو تو گھر اپنا دل کہیں بھی نہیں نکتا تھا گھڑی جر اپنا غیر کو دوست بنالوں یہ اگر کھل جائے ہم نشیں ہم تو یہ اُن سے بھی نہیں کہہ سکتے اس نے کیا سوج سجھ کر یہ کہا ہے جھے سے تیری دیوار کے سائے میں رہیگا کیا خاک وہ سجھتے ہیں کہ امید ہے اس کو ہم سے کس کونظارہ صورت سے ہے معنی مطلب اب چمن اور جوانانی چمن سے کیا کام اب چمن اور جوانانی چمن سے کیا کام وہ جو خاموش بھی ہیٹھے تو ہمیں تریایا وہ جو خاموش بھی ہیٹھے تو ہمیں تریایا

اے متنی اس لئے آ دارہ پھرا کرتے ہیں جی بہل جائے کسی جا تو گھڑی بھر اپنا



دوست کو ہم تو سیحصتے ہیں مقدر اپنا ہم نہ سیجے جو دل اپنا ہے تو دل ہر اپنا حال کیا خاک گھلے پھر سر محشر اپنا ہی سیمی تیر ہے اپنا یہی خنجر اپنا دل ٹھکانے نہیں اے داور محشر اپنا بس جو ہر کام ہے موقوف آئ پر اپنا دل سے ناخوش رہےخوش نودی دل بر کیلئے آپ ہم دونوں اگر ایک زباں ہوجا کیں ایک نالہ جو ہمارا ہی جگر خون کر ہے دہ جول جائے تو پھر پرسٹس اعمال بھی ہو نیند جب آپ بنا لیتی ہے بستر اپنا آ کھ ملتی نہیں ، اٹھتا ہی نہیں سر اپنا ہم سے لے لیتے ہیں حصہ یہ برابر اپنا گھر میں رکھ لیجئے اُٹھوا کے یہ پھر اپنا بیٹھنا یاد ہے وہ ان کے برابر اپنا جام ٹوٹا نہیں پھوٹا ہے مقدر اپنا جام ٹوٹا نہیں پھوٹا ہے مقدر اپنا

اُس کے آگے نہیں معلوم یہ ہوتا کیا ہے ہم نثیں پوچھتے ہیں رنگ تری محفل کے اپی دہلیز کے سجد ہے بھی جو ہیں آپ کوبار ہم کسی برم میں کیا خاک برابر بیٹھیں تجھ سے شکوہ نہ شکایت نہ گلہ ہے ساتی

خاک بھی مخمل و کم خواب سے بڑھ جاتی ہے

شبِ فرقت نہو کیوں قدر صفّی اشکوں کی اِنھیں تاروں کو سجھتا ہوں میں رہبر اپنا



تو گویا ساری دنیا مل گئ سارا جہاں پایا بتاؤ تو سہی ایسا کہاں دیکھا کہاں پایا سمجھ کھوئی تو ہم نے ایک ایسا بھی جہاں پایا گر قسمت سے جب پایا کسی کو بدگماں پایا نہیں ہے یہ تو نیچا دیکھنا او آساں پایا

شمصیں سیے چلو بس جاؤ پایا مہربال بایا

کہ اینے گھر کسی کے پانو کا ہم نے نشال پایا

شمصیں پایا ہے میں نے جب بھی کچھ بدگماں پایا خدا کی شان تھی کچھ بھی نہیں تھا اور سب کچھ تھا رہا ہے لاگ کہتے ہیں رہا ہے لاگ کہتے ہیں نہیں ہے کوں تری چشم کرم ہم خاکساروں پر دیا آرام تم نے دوسی میں ہیں جھوٹا ہوں دیا آرام تم نے دوسی میں میں ہی جھوٹا ہوں

گماں ہوتا ہےرہ رہ کرہنمی آتی ہے رک رک کر

بناؤں تو نسی کو قدر اس کی کیا بتاؤں میں

گھڑی بھر بھی جوہم نے آپ کو پچھ مہر بال پایا

يهاں دنيا ميں ڪھويا جس کوعقبلي ميں وہاں پايا

صفّی اب إن سے اُن سے کیا کہوں کیفیتیں دل کی اُسے دیکھا جہاں دیکھا اُسے پایا جہاں پایا



دے کے خط میں نے تو قاصد سے کہا تا پیچا اب نہ پہنچا تو نہ پہنچا انھیں پہنچا پہنچا

اب تمنا ہے کوئی اور تمنا کرتے یاد کرنے کا بہانہ تھا کہ وہ آ پنچا

کیا ہوا بھیں بدل کر جو پہنچ کی تم نے سے کہو حضرت دل وہ بھی مگر کیا پہنچا

ا بھی ناصح سے تو چھوٹا تھا بڑی مشکل سے ملک الموت مری جان کو پھر آ پہنچا مجھ کو دیوائگ عشق نے پہنچایا وہاں کہ جہاں وہم بھی اب تک نہ کسی کا پہنچا

خط نہیں اس کو تو کہتے ہیں شکایت نامہ دیکھا دیکھا اُسے میں نے مجھے پہنچا پہنچا

زور باندھاتو ہے نالوں نے صفی کے لیکن پھر مزہ ہے کوئی ایسے میں اگر آ پہنچا

میں اور خواہ مخواہ مجھی اشکبار تھا پھر یہ سفید جھوٹ شھیں اعتبار تھا اس مست خواب کا جو مجھے انتظار تھا تقدیر سورہی تھی تو میں ہوشیار تھا

نشر کے بدلے تیشے سے لی کوہکن کی فصد اللہ رے جنون جو سریر سوار تھا

نقش و نگارِ دهرنے جھوڑا نہ عمر بھر یہ رنگ عارضی بھی بہت پائے دار تھا وہ کچھ خفا ہوئے بھی تو ہم نے منا لیا جب دل میں مہربانی بھی آئھوں میں پیارتھا

تھے لاکھ رکھ کھاؤ مگر اُن کے سامنے صورت بتا رہی تھی کہ میں بیقرار تھا

ونیا تمصارا چاہنے والا پکار اُٹھی چپ چاپ بیٹھنا بھی مرا اشتہار تھا

مرنے یہ قدر ہوتی ہے مجنوں کو دیکھئے بدنام تھا ذلیل تھا رسوا تھا خوار تھا جینا جو بے عزہ ہو تو جینے کا کیا عزہ ہم چین سے تو جب تھے کہ دل بیقرار تھا

ہوتی ہیں چاہنے کی ادائیں بھی خاص خاص سیس اُن پہ صدقے مجھ پہ زمانہ ثار تھا

سب حال اُن پھل گیارونے سے اے صفی آنسو کا قطرہ قطرہ مرا راز دار تھا



وہ بھی تو میں ہی اے مرے پروردگارتھا ہر طرح اینے دل یہ جسے اختیار تھا میں بھی تو اک زمانے کا امیدوار تھا کیا غیر ہی کے واسطے اخلاص بیارتھا جس زندگی یہ ہم کو بڑا اعتبار تھا گویا وہ ایک تیرے کرم کی نگاہ تھی دیوانه اینے کام میں کیا ہوشیار تھا دنیا مثال دیتی ہے مجنوں کے عشق کی گویا ہوا کے گھوڑے یہ کوئی سوار تھا تيرا خيال كيا إدهر آيا أدهر گيا آخرتمهارے واسطے وہ بیقرار تھا تم او پری ہی دل سے تو عاش کو پوچھتے ہم کو بھی زندگی یہ بہت اعتبار تھا ول چسپیوں کے سیٹروں سامان کر لئے اب کیا خدائی کرنے کا امیدوار تھا وشمن کوان کے ساتھ ہی دل میں جگہ تو دی كيابو كياجوآب كي آئھوں ميں بيارتھا اینی بھی کچھ خبر نہیں آئینہ دیکھئے افسوس اُن کے آتے ہی تسکین ہوگی اتنی ذراسی بات کو دل بیقرار تھا اے بے نیاز تجھ کو تو سب اختیار تھا مجھ سے نیاز مند کو مجبور کیوں کیا

> وودن بھی یادر کھنے کے قابل ہیں اے صفی سینے میں اپنے جب دلِ امیدوار تھا



پھر کس سے جواب اس کا لکھایا نہیں جاتا مرتے کو کسی طرح بچایا نہیں جاتا دو زہر کہ یہ زہر تو کھایا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا کہیں جایا نہیں جاتا

او بھولنے والے تو بھلایا نہیں جاتا

خاموش ترے کو چے سے جایا نہیں جاتا خط میرا وہاں کس کو سنایا نہیں جاتا عاشق پہ نصیحت اثر اپنا نہیں کرتی بدلے عمِ فرقت کے جمھے مار ہی ڈالو کٹتی ہے ایا جھ کی طرح آپ کی دھن میں

اک روز بہاں تک اسے لامانہیں حاتا ہر حال میں لے جاتے ہیں احباب مجھی کو شكوه نو زبال يرتجعي لايا نبيل جاتا کیا شکوه کرول میں تری کیا بات ہے ہم دم ہر ایک کو اس طرح بنایا نہیں جاتا وہ بات بنانے میں بڑے طاق ہوئے ہیں ناطاقتی عشق سے یہ حال ہوا ہے اب آپ کے دم میں بھی تو آیانہیں جاتا جو دمکھ رہا ہوں وہ دکھایا نہیں حاتا ہے آٹھ پہرسامنے اک صورت ہے جسم مجھے سے اُنھیں سب کچھ ہومجت تو نہیں ہے احسان محبت میں جمایا نہیں جاتا روٹھے ہوئےمعثوق توہیں مان بھی حاتے میلا ہوا دل ہے یہ منایا نہیں جاتا ہم ہیں کہ مجھی آ نکھ ملائی نہیں جاتی وہ ہیں کہ مجھی ہاتھ ملایا نہیں جاتا بالتیں تری کچھادر ہیں گھاتیں تری کچھاور اجب کو تو پہلو میں بٹھاما نہیں جاتا ہر ایک کو معثوق بنایا نہیں جاتا ہر ایک سے بدطن نہو اے قاتلِ عالم

> جس طرح ستایا ہے سنمی دوست نے مجھ کو دشمن کو بھی اِس طرح ستایا نہیں جاتا

> > کٿ

روٹھ کر ہائے مرے گھرسے کسی کا جانا

یہ دنیا رنج کا گھر ہے تو دنیا سے کدھر جانا

عدو نے آپ کو بے درد سمجھا فتنہ گر جانا

ہمیں گزرا ہوا ایک ایک صدمہ یاد آتا ہے

يه خفندي خفندي آبي كس كم محفل ميں كہاں اے دل

نہ کہائے آپ کے مشاق تھے ہم ایک مت سے

دل جو دیا دل کے لئے غم دیا

حانتے ہیں وہ کہ میں آ زردہ ہوں

جان کے دینے یہ تھی شرطِ وصال

عشق میں بثاش بہت کم رہے

آپ نے بخشا دلِ سوزاں مجھے

اب وہی یو تھے مرے آنسوتو خیر

رک نہیں سکتی ہے اب اُن کی ہنسی

خدا مقدور دے تو دوستو کچھ کھا کے مرجانا

نه سمجما عمر بجر سمجما نه جانا عمر بجر جانا

قیامت ہوگیا آج اس کے کوپے سے گزرجانا

ارے کیا شامت آئی کیا اسے بھی اپنا گھر جانا

نہیں ممکن کسی کا اتنی آسانی سے مرجانا

صَفَى لوگوں کی ہاتوں پرتم اُن سے کیوں گر بیٹھے

سمجھ والوں کو زیبا ہے کسی کی بات پر جانا



زخم دیا زخم کا مرجم دیا

پھر مجھے جو کچھ بھی دیا کم دیا ہائے گر اس نے مجھے دم دیا

مئے نے ہمیں کیف بہت کم دیا

یا کسی کافر کو جہنم دیا

جس نے مجھے دیدہ پڑم دیا

اِس کی خوشی ہے کہ مجھے غم دیا : . . . صف

شکرہے دل اس نے دیا اے صفی

اور نهایت خوش و خرم دیا

داغ فراق دے کے جو دھبہ لگا دیا تم نے مجھے وفا کا صلہ واہ کیا دیا داتا نے مجھ حقیر کو دل کیا بڑا دیا ذرے کو مہر قطرے کو دریا بنا دیا تن من کے اس نے یوں مراقصہ بنا دیا مکٹرا کہیں مزے کا جو سوجھا لگا دیا بثمن کا بھیس اورا ندھیرے میں واہ دوست بن بن کے باؤ کتوں کو ایبا ڈرا دیا اے روشنی طبع نہ چھوڑ اپنا اعتدال بھڑکا کوئی چراغ تو سب نے بجھا دیا بل بھرمیں اُن کے پاس ہے عاشق کا فیصلہ ڈالی نظر بگاڑ دیا یا بنا دیا بیٹا جومیں نے اس نے اٹھا کیں قیامتیں أتِّها ، تو ميرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا ديا الیا کریم کوئی خدا کے سوا نہیں طالب کوجس نے اس کی طلب کے سوا دیا مانو نہ مانو تم اے اب اختیار ہے ہم نے تو حیار سے جو سنا تھا سنا دیا دم بھر بھی آہ و نالہ سے فرصت نہیں صفی دل کی لگی نے کام پیہ مجھے کو لگا دیا

(A)

اک نه اک دن اضطراب قلب مضطر دیکھنا د کیھنے کی چیز ہے سے بندہ پردر د کھنا رکھنا ہے آپ کا اے بندہ برور رکھنا دیکھنا پھر اک نظر تیور چڑھا کر دیکھنا آرزو ہے پیار سے ان کو گھڑی بھر دیکھنا ہم کو اب بھی کیا دکھاتا ہے مقدر دیکھنا تھیں شب وعدہ کی بھی بے چیزاں بے چیزاں بیٹھنا اُٹھنا کبھی آآ کے باہر دکھنا رات دن رہتا تھا جس پر ہم سے ہم آغوش تو اب ہم اینی آ نکھ سے خالی وہ بستر دیکھنا بے وفا آخر کو تو نے دے دیا ہم کو جواب اب نہ لیں گے نام تیرا زندگی بھر دیکھنا مارے کس بل ہیں جوانی کے بید ڈھلتی دھوی ہے ایک دن نیجا دکھائے گا بیہ اویر دیکھنا عام ليتا ہے كوئى دل، جيخ پرستا ہے كوئى تیر و نشتر ہوگیا اللہ رے کافر دیکھنا ه بھی کیا دن تھے کہ پہلو میں رہا کرتا تھا وہ یہ بھی کیا دن ہیں نہیں ہوتا میسر دیکھنا ﴿

برم میں رنگین عینک ہی لگایا کیجئے

یاد ہے اچھی طرح مجھ کو وہ میری بے خودی

جب نہیں تم کو تمھاری شکل صورت برغرور

د کیھتے ہی مجھ کو خوہ بنی ادھوری رہ گئی

روزن د بوار پر تھی آس اب وہ بھی گئی

سب جوآ نکھیں سنکتے رہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں

دشمنوں نے رشنی کی دوستی کی آڑ میں

اب دل بیار کا درمال خدا کے ہاتھ ہے

اُن کے جتنے ظلم تھے سب اُن کے منہ پر کہہ دیا

حضرت دل تم نے اس کو دوست جانا کس طرح

یوں تو ہوگا مجھ کو دشمن کے برابر دیکھنا

ہائے اے ظالم وہ تیرا مسکرا کر دیکھنا

پھر یہ کیا ہے ہر گھڑی آئینہ لے کر دیکھنا بندہ رخصت آئینہ اے بندہ پرور دیکھنا

بندہ رخصت آئینہ اے بندہ پرور دیکھنا دیکھنا اس کو تو پھر کیا خاک پھر دیکھنا

دیکھنا اس کو تو چھر کیا خاک چھر دیکھنا ناگوارا ہے انتھیں میرا گھڑی بھر دیکھنا

ہائے کیوں آیا مجھے سب کے برابر دیکھنا

بات کرنی مجھ کو مشکل، اُن کو دو بھر دیکھنا

الی صورت د کیھنے ملتی بھی ہے ناداں کہیں اے صفی اس کو تو ساری رات دن مجر د کھنا



جو کہا تھا ہم نے اوروں سے برابر کہد دیا

کیا فرشتوں نے شخصیں چیکے سے آ کر کہہ دیا اُن کو کہنا تھا مجھے اوروں پہ رکھ کر کہہ دیا

دوست اُن کے بے وفا کس واسطے ہونے چلے اُن کو کہنا تھا مجھے اوروں پہ رکھ کر کہہ دیا ہر کسی سے میل جول اب آپ کا ہے اختیار جو مجھے کہنا تھا وہ اے بندہ پرور کہہ دیا شعر سن سن کر صفی کے آپ کیوں برہم ہوئے

وہ تو ایسا ہے کہ جو آیا زبال پر کہہ دیا



کوئی رلائے تو رونا ہنائے ہنس دینا

وہ اس کا دیکھ کےصورت کو ہائے بنس دینا

ندا پنے بس میں ہے رونا نہ ہائے ہنس وینا وہ باتوں باتوں میں بھر آنااپنی آئکھوں کا کی کے ظلم ہیں پھھ ایسے بے محل ہم پر کہ تی میں آتا ہے رونے کی جائے ہنس دینا وہ خود ہنسائے تو کم بخت دل ضد میلے دل جو لاکھ بار وہ اُٹھ کر رلائے ہنس دینا عدول حکمی درد جگر کہ اب اے چثم کوئی جو تھے یہ بننے برق باش عالم سوز تو پھر ہر ایک یہ تو بھول جائے ہنس دینا کوئی جو تھے یہ بننے برق باش عالم سوز

۔ تو پھر ہرایک پہتو بھول جائے ہنس دینا جواب کیاہےاب اِس کےسوائے ہنس دینا

وہ ہم سے پوچھتے ہیںتم ہمارے عاشق ہو جواب کیا ہےاب صفی کہال کی شکایت کہاں کا غم غصہ کسی کا عین لڑائی میں ہائے ہنس دینا



مثل مشہور ہے سرکار مرتا کیا نہیں کرتا

موا میرے نہ جانے اور کس کس کو یہ لے مرتا کروں کیا عرض جو برتاؤ مجھ سے آپ نے برتا

پ جو وعدے ہی پہ ہم اڑتے تو یہ کرتا نہ وہ کرتا غریب انسان دنیا کی نگاہوں میں نہیں بھرتا

نہیں مجھ سے تری بے اعتنائی قابلِ حیرت عریب انسان دنیا کی ژ صفّی نے تھوکریں کھا کے بھی اپنی وضع کب بدلی

سجھ والا اگر ہوتا حینوں سے بہت ڈرتا



اب ہے اتنا کون جو ذمہ بھرے تا ثیر کا اُن کو چوٹکایا بُرا ہو نالہُ شب گیر کا

وقت آخر ایک وہ نالہ جو تھا تاثیر کا

عین موقع پر ہی ٹوٹا سلسلہ تقریر کا

نکے کس برتے پہ نالہ منہ سے مجھ دل گیر کا غیر کی لیتا خبر تو لطف تھا تا ثیر کا

چھٹی امیدتو میں حال دل کہنے سے کیوں ڈرتا

بہت اچھا ہوا رشمن نے مجھ سے دشمنی کرلی

اگر وشمن سے ایسے پیش آتے تو مزہ یاتے

كى پال شكن نے ركتے ركتے بات توكر لي

بن گیا سرمایہ رشک غیر کی تقدیر کا میں پھھااُن سے عرض کرتے کرتے بیخود ہوگیا

اس کے صدیے میں بڑھے در دمجت کے مزے دوسرا دل ہے مجھے پیکال تمھارے تیر کا کھل محبت کا ہے گویا کھل کسی کے تیر کا زخم دل کس کو دکھاؤں درد دل کس سے کہوں آج تک جیتا نہ جھوٹا کوئی دام عشق سے موت ہی انجام ہے اس قید بے زنجیر کا میں تو میں ہوں اپنا لکھا وہ بھی پڑھ سکتے نہیں ہر جوابِ خط نوشتہ ہے مری تقدیر کا ساری دنیا بھی مجھے دیوانہ اب کہنے گی آپ کا لکھا نوشتہ بن گیا تقدر کا شامت آئی ہے جو میں پوچھوں سبب تاخیر کا دو گھڑی اول نہیں وہ دو گھڑی کے بعد آئے عشق کی غارت گری نے گھر کو صحرا کردیا واه كيا انجام نكلا حسرت تغير كا کم نہیں چلنے سے کچھ رکنا تری شمشیر کا ہم تو مرجاتے ہیں یوں بھی دل میں کلتے ہیں عدو چشم بد دور ان اداؤل کو تو اینی دیکھئے کیا ہوا آئینہ جو حیراں ہوا تصویر کا اُن کی محفل پر ہے عالم ۔ عالم تصویر کا صورتیں تکتے ہیں لیکن منہ سے کہد سکتے نہیں ضبط سے اب کام لیتے ہیں عدو بھی ہائے ہائے ان کو کیما مل گیا جو تھا مری تقدیر کا

> میں تو ہر صورت میں اُن پر جان دیتا ہوں صفی وہ سجھتے ہیں یہ عاشق ہے مری تصویر کا

بنشین یه میرزا کی بین نه لهجه میر کا

اے مُغَی ہم پیر و طرزِ جنابِ دِائغ ہیں



مبر کے قابل بے احسان جمبر یار کا جمبی کرنا تھا بہت وشوار ہر دشوار کا حسن پر دیں دار کا جو حق وہ دنیا دار کا جمبی کوہ کن نے جان دی سر پھوڑ کر ہیے کوہ کن نے جان دی سر پھوڑ کر ہے ہیں در دسر جاتا رہا ہر بار کا ہے ہیں دوشن پہلے گھر کو بعد مجد کو چراغ عاشق میں کام پڑتا ہی نہیں ایار کا اپنے سے دوستوں کو جو دکھا کئے نہیں نام ہی لے لو ہمارے سامنے دو چار کا چڑھتے جاتے ہیں نظر پر آپ کی یاقوت و لھل جم لہو چیتے ہیں اپنے دیدہ خوں بار کا

کوئی دیکھا بھی ہے اس رفتار اس گفتار کا دردِ دل سے لوٹنا وہ آپ کے بیار کا 🛎 كھو چكے ہم لطف تھا ديدار ميں ديدار كا لے لیا تھا اس کو میوہ جان کر بازار کا ایک سایه دوسرا نیکا تری دیوار کا آئینہ بن جائے یہ اس آئینہ رخسار کا کون اب منہ بند کرسکتا ہے اس طرّار کا ڈنک چلتا ہی رہا اس بے سبب آزار کا حق پہنچ جائے کسی صورت سے اس حق دار کا بھول سمجھے آپ کیا اس کو بھی اینے ہار کا آپ کیوں منہ دیکھتے ہی ہنس پڑے بیار کا مل نہیں سکتا جھگوٹہ دیدہ خوں بار کا کیوں خیال آیا؟ کسی کے دیدہ خوں بار کا

صرف مجھے ہے بحث ہے منظور؟ یااے ہم تشیل وجد صوفی پر خدا بخشے ہمیں یاد آ گیا جاند ڈوبا اور ان کی سیر پوری ہو چکی کیا خبرتھی آپ کوہوتے ہیں عاشق دل فروش خاکساران محبت کو کمی کیا عیش کی حامية دل كى صفائى اور اتنى حامية تیرے کھلوانے ہے دیکھا کھل گئی دل کی زبال عاشق میں بدگمانی دل دُکھاتی ہی رہی دوست رشمن کی زبانی ہی تسلی دے مجھے تازگی کے تک غریوں کے دل صدحیاک میں آ نکھ ملتے ہی مرض کیسا سمجھ میں آ گیا گریم بلبل سے ہےسب لالہ وگل کا تکھار دست رنگیں دوست نے دیکھاشفق کو دیکھ کر

میں وفا کرتا ہوں وہ مشہور ہوتے ہیں صفی کام کرتا ہے سیاہی نام ہے سرکار کا



زمانہ تھا زمانہ ابتداء کا وصیت نامہ تیرے مبتلا کا کہ ہوں آمین گو اُن کی دعا کا مجھے بینا ہے اک کڑوی دوا کا پیتہ بھولا ہوں میں دولت سرا کا

وہ ہر انداز میرے آشا کا دم آخر نگاہ والیسیں تھی اثر میری دعاؤں کا یہی ہے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سمی نے یاد فرمایا تھا لیکن

پر کھتے ہیں وہ دیدہ مبتلا کا ندروؤں کس لئے میں نے سناہے برتنا ہے تکلف اِس بلا کا مجهی کھل کرنہیں ہنتا ستم گر نه پوچھو نام تم میری دوا کا نه دو لله اب كوئي نيا دُكھ وہ سمجھے وقت آیا ہے شفا کا لیا بارغم نے جب سنجالا أسے تا كا ہے ميں نے جس كو تا كا رقیوں کی نگاہوں کے تقدق عجب گزرا زمانه ابتدا کا ربی دونوں طرف ناواتفیت أے زندہ نہ جھوڑا جس کو تا کا یہ ظالم عشق الیی بد بلا ہے وہاں کیا کام ہے ماوشما کا جہاں ہم تم رہیں گھر ہو کہ بازار بھراس کی شان کیا باتی رہے گی اگر ہوجائے وہ ہر مبتلا کا صَفّی کے بعد ہی معلوم ہوگا اکیلا پن تمھاری ہر ادا کا صفی کی بھی محبت مانتے ہیں بھلا کیا عشق اس تُکُرُ گدا کا

خیال آئے گا اُن کو ابتدا کا گله اب کیا کروں جور و جفا کا گرنے میں بھی ہو پہلو ادا کا نه توڑو دل تم اپنے مبتلا کا کوئی ان جان سب کچھ جانتا ہے جو حق ہے آشا پر آشا کا گنه کس سے نہیں ہوتا خدا کا ڈراتا ہے خدا سے مجھ کو واعظ تکے جب آثا منہہ آثنا کا بھلا کس کام کی وہ آشنائی مزہ دیکھا نہیں کرتے دوا کا گوارا ہے مجھے ہر رائے اُن کی بھروسا آشنا کو آشنا کا ہزاروں دولتوں کی ایک دولت نه سمجھو کم جو ہو سوئی کا ناکا کوئی ناسور ہو، پھر دل کا ناسور

تو کوما وقت ہے میری شفا کا وه اسے وقت پر نشریف لامیں نہیں معلوم کیا کیا رنگ لائے تکھرتا رنگ میرے خود نما کا سلقه د کیھتے ہیں التجا کا وه ہر ایک بات کر لیتے ہیں منظور مرے آگے چلی - چلنا ہوا کا ادهر حاؤل مر کسے سہا رول اگر بوسہ ہی لے لوں نقش ما کا مجھے وہ خاک کا پیوند کردے انتھیں جھونکا ہے اک ٹھنڈی ہوا کا کسی ہے کس کی ٹھنڈی سانس کیا ہے خدائی حابتا ہے بندگی کر خدا اس، کا جو بندہ ہے خدا کا جهگوٹا مل گیا ارض و سا کا مر نے کے لئے یہ بھی بے میں حقیقت میں نہ بن کچھ دیکھ اندھے صَّفّی یہ ہے زمانہ سنیما کا

(A)

مدرسے کی دل گی پھر بنی بنیاد کا بس غبارہ بن کے اُڑ جائے تفس صیاد کا میں تصدق منہ تو بنوالو ذرا صیاد کا کوئی میرا دل دُکھا دے وقت ہے امداد کا میں تفس سے کیا چھٹا جی جھٹ گیا صیاد کا باغ اگر ہے بھی تو گویا باغ ہے شداد کا پھھ تمھارا اور پچھ صدقہ تمھاری یاد کا اشک آ تکھوں ہے گرے صدقہ تمھاری یاد کا اشک آ تکھوں ہے گرے صدقہ تمھاری یاد کا آج دن ہے تیری جانب سے مبارک باد کا میری کیا تو قیر ساتھی ہوں دل ناشاد کا میری کیا تو قیر ساتھی ہوں دل ناشاد کا

گر بنا جب دل میں عثقِ خان و ماں برباد کا ہو دھواں اتنا تو آہ بلبل ناشاد کا مسکراہٹ لب پہ خنجر ہاتھ میں فولاد کا زور گفتا جارہا ہے نالہ و فریاد کا خوف دل میں جم گیا ہر فطرتی آزاد کا سب سہی لیکن دل پر داغ سے کیا فائدہ ہے والے جو تھے بے موت آخر مرگئے ہونی قربان درد عشق کے منوں نے بوفائی دوست سے کیا اے ندیم منوں نے بے وفائی دوست سے کیا اے ندیم ن کی محفل میں رسائی بھی ہوئی تو کیا ہوئی

بی کے بے رحمی کی وطن میں پیار کے قابل بنا

ہے مسلسل یاد میری واردات عاشقی

خوب ہاتوں ہاتھ بدلہ مل گیا ہے داد کا

یہ خلاصہ مختصر ہے عشق کی روداد کا

ہر گرفتار تفس قیدی ہے بے میعاد کا

واہ مجھ ایسے مقید کو لقب آنراء کا

اب کیا کرتا ہے ماتم بلبل ناشاد کا

حشر اس دن دیکھنا ہر بانی م ہے داد کا

کیا مری فریاد کا اُن پر اثر ہوتا نہیں

کہتے ہیں بے قاعدہ فردیا ہم سنتے نہیں

ا ایک خود بین کو ہوا جس ونت خود بنی کا شوق

کچھ مری فریاد بھی اُن پر اثر کرتی نہیں

عاشقی سر پھوڑ لینے کے سوا کچھ بھی نہیں

دام کا کیا ذکر ہے میں بندہ بے دام ہول

انظام آب و دانہ ہے نہ تنظیم قفس

زندگانی کا سبب کیا آمدورفت نفس آمدورفت نفس کیا تار اس کی یاد کا پنیترا کیا - یاؤں بھی جمتا نہیں جلاد کا

حافظوں سے بڑھ گیا نمبر تمھاری باد کا

یار کا منه کس طرح بن جائے گا فریاد کا

وہ مری نقلوں سے عاشق کس طرح بن جائمینگے کس طرح وہ ظلم کرنے لگ گئے مجھ برصفی موم کا دل ہائے کیسا بن گیا فولاد کا

آشال میرا جلا گھر جل گیا صاد کا شوق ہے اُن کو ستانے کا ہمیں فریاد کا

چھوڑ بھی دیتا ہے جی جاہے اگر صاد کا

مصلحت صیاد کی ہے یا کرم صیاد کا

پھر بتاتے بھی نہیں وہ قاعدہ فریاد کا بن گیا منڈان سارے عالم ایجاد کا

اور سجھ وہ بھی اثر لیتے نہیں فریاد کا

شامت آئی کھنس گیا منہ دیکھ کر صیاد کا

مجھ سے یوجیو بولتا شہ کار ہوں صیاد کا

بھر کہاں تاثیر نالے کی ، اثر فریاد کا

دل لرزتا ہے تقیہ دیکھ کر صاد کا ''جب زمیں تانبے کی ہوگی آساں فولاد کا'' جو أنهين معلوم ہوجاتا سبب فرياد كا

نالة و فرياد ببر عيش مو جب الصفقى

ہم تو یہ سمجھے ہیں س کر ماجرا فرہاد کا

آب اپنی آگ میں جلنا تھا جلنا طور کا نار کب تھی طور پر پرتو پڑا تھا نور کا کوہ کن سے کھل گئ ناقدری سرکار حسن نام لکھیں عاشقوں میں کام لیں مزدور کا خوب صورت کے لئے ناز وادا بھی جاہے آدمی وه کیا نیرا بتلا هو جو کافور کا ہم نشینو شکریہ اس سعی نامشکور کا دوست کولانے گئے تفصیل بزم دوست لائے کوثر وتسنیم کیا دونول سے ہم جاتے رہے اور وہ بھی ایک رس نی کر سڑے انگور کا کرنظر انداز عیب اس آئکھ سے معذور کا کیا کرون ہجھ سا جو کوئی بھی نظر آتانہیں سب ہویارب اس کے دیدے کی صفائی تو نہو ساری دنیا سے برا ہوجائے دیدہ حور کا آپ نے دیکھا کہاں رونا کسی مجور کا گریہ آ دم کومن کر بے تحاشا ہنس پڑے نقص ہوتا ہے مجھی انسان کو وجہ کمال لنگ ہونا بادشہ بننا ہوا تیمور کا ہم تو یہ سمجھے تھے من کر قصہ اصحاب کہف ہے مثل نزدیک کا کتا نہ بھائی دور کا ایے مردے یا چکے جینا کسی مجبور کا عاشقی کو جو سمجھتے ہیں غرض کی دوستی کچھ پیتہ چلتا نہیں منظور و نامنظور کا سوچ میں وہ پڑگئے میری گزارش دیکھ کر اہلِ دولت کا حقیقی مرتبہ معلوم ہو حق اگر پورا ملے مزدور کو مزدور کا

اُن کے آتے ہی صفی نے رکھ دیاسر پانو پر التجا، یا اب اسے سجدہ کہو مسرور کا



کیا سمجھ میں آئے گا رونا کسی مبجور کا کام کرتا ہے بہت دل خوش جو ہو مزدور کا ہم بھی مانیں آپ بھی جو فیصلہ جمہور کا

تر نہو دیدہ ہنی میں بھی جو اُس مغرور کا وجہ فرط زہر ہے زاہد کو مژدہ حور کا حسن کرتا ہے وفا یاعشق سب سے پوچھٹے

کھل کے ملنا اور پھر ہم ایسے دو مشہور کا آب ہم دونو چھیا کیں بھی تو حصیب سکتانہیں نازنیں سے گفت و گو ہے فاصلہ ہے دور کا ول ہے اک آ واز آتی ہے کروں تو کیا کروں اہل دولت کی ہنسی ہے عشق بے مقدور کا قیس مجنوں ہوگیا مشہور بیہ عزت ملی جس نے رہنا ہی نہ دیکھا ہو بھی ناسور کا آ نکھاس کی عاشقوں کی چشم تریر کیوں رہے رنج سہد سہد کر بیہ عالم ہے کسی رنجور کا آپ سے بھی اب دکھاوے کی محبت رہ گئی یہ تعلق ہے تعلق آمرومامور کا ہ دمی کر ہی نہیں سکتا تبھی دل کے خلاف کیا سمجھ سکتا ہے تو رونا کسی مہجور کا غم کے آنسواور ہیں ظالم خوثی کے اور ہیں سے ہر نیچا ہوا کرتا ہے ہر مغرور کا سرنگوں دل کو کیا بارِ غرورِ عشق نے ہوگیا کا تا کیاس آخر میاں منصور کا دُھن کا یکا ہے تو اینے کو نہ بھولے آ دی سامنا کیا ایک مختار اور اک مجبور کا داور محشر کے آگے کیا کہوں گا حال دل جنتی جنت میں کام آئے گا دیدہ حور کا حور کی خاطر سے زاہد شوخ چشموں کو نہ چھوڑ اور پھر یابند بھی کرتے ہیں ہر دستور کا جانتے ہیں ہے سمجھ بندے اسے مختار بھی المصفقي اس كوسجهته بيس يجهابل ذوق ہي

> دل نہ اٹکائے کہیں اللہ بے مقدور کا جھریم

آن پیة ماتانهیں پہلو میں دل کا جسم میں جاں کا

غبار راہ نے صد شکر اپنا عیب تو ڈھانکا خضر کیا جانے رستہ ہے کدھر شہر خموشاں کا اندھیر ہے گئی میں چشمہ خضر بائے آب حیوال کا شکر سے ہر برس مجر تا ہول منہ اپنے نمک دال کا

اللي بند كرتا ناطقه بيد جن سليمال كا

جو سکہ بیٹے جاتا اُن پوعشق قتنہ سامال کا جنوں میں تھا خدا کے ہاتھ پردہ جسم عریاں کا انھیں معلوم ہے بس ایک چشمہ آ ب حیوال کا خدا کی دین ہے اس میں مجال دم زون کس کو خلش جاتی رہے زخم جگر بھر آ کیں منت تھی

الہی روزنِ د بوار سے کس شوخ نے جھا نکا

کوڑے نے دیا سر جب لگا ہے زخم کو ٹانکا جو ہیں اہل مروت جان کی پروانہیں رکھتے زمانے سے الگ گردش سے باہردشک سے خارج مقدر میرے دشمن کا نصیا تیرے درباں کا اندھیرا یا اُجالا ایک ہے گور غریباں کا بہ ہر حالت وہی وحشت برسنے کی برستی ہے بڑا ہونا ہے ناممکن دل کوتاہ بیناں کا جسے جو د مکھ سکتا ہی نہو پھر اس کو کیا دے گا طریق عشق و آئین شاب اس سے کوئی یو جھے کہاس فن میں مرا دل باب پنجم ہے گلستاں کا اسے بھی ہوگیا ہے خبط کیااس کے بھی کتے لوں رفو گر نے مرے دامن کا فکڑا جیب میں ٹانکا جزااس کو ملے مرنے پیجس نے منہ مراڈ ھانکا خداسے شرم عصیاں اس سے غیرت بے وفائی کی شگونِ نیک تھا دید ریا حیں اے صفی لیکن خزال کے ہی دنول میں چاند نکلا ماہِ شعباں کا



جنوں نے فیصلہ ہی کردیا اپنے گریاں کا جگر کی تو جگر کے ساتھ رونا پڑگیا جال کا صفی دشمن ہے اپنا ہاتھ ہی اپنے گریباں کا رونگر کو سرا ملتا نہیں میرے گریباں کا غرض صاحب غرض مجنون ،جس نے جودیا پھا تکا فقط ارمان ہی ارمان ہے اسب دل میں ارمان کا فرشتہ موت کا شائد سگا ہے تیرے درباں کا کہ تھیکا لے لیا ہے مابدولت نے بیاباں کا کہ تھیکا لے لیا ہے مابدولت نے بیاباں کا کروں تم سے محبت میں نہیں دشمن دل و جاں کا تبیں تو آپ سے تاوان لوں گا اپنے ایماں کا تیمرک بٹنے والا ہے مرے جیب وگریباں کا تیمرک بٹنے والا ہے مرے جیب وگریباں کا

اڑائی دھیاں ایک کہیں گتا نہیں ٹاٹکا فضی ہے تیر مڑگاں کا فضی ہے تیر مڑگاں کا نہیں اس میں کوئی رخنہ جنون فتنہ ساماں کا ہنوں کے جوڑ فتنہ ساماں کا ہنوں کے جوڑ نے کھالیا ہے ترکیب بھاڑا ہے ملاح درد دل کو ہم نے مٹی تک نہیں چھوڑی کسی ظالم نے میری حسرتوں کا خون کر ڈالا مرے جاتے ہیں سب لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا مرے جاتے ہیں سب لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ شکل مشہور ہے کہتے ہیں 'دلینا اک نہ دینا دو' مثل مشہور ہے کہتے ہیں 'دلینا اک نہ دینا دو' بتوں سے عشق چھوڑوں میں جوملتا ہوخدا واعظ جنوں کے دن ہیں جنگل میں گئی ہے لام کانٹول کی جنوں کے دن ہیں جنگل میں گئی ہے لام کانٹول کی

بھلا کیوں کر برالگتا نداے ناصح مرے جی کو جنانا اور وہ بھی آپ سے سیدھے مسلماں کا صفّی کا دم بھی اس چوکھٹ یہ نکلے بات تو جب ہے البی خاتمه بالخیر ہو ہر اک مسلماں کا

عُل بائے بائے کا ہے نہ شور آہ آہ کا کیا نام اُٹھ گیا ہے زمانے سے جاہ کا کر حبیب کے اور دیکھ مزہ اس گناہ کا لازم ہے دیدہ ور کو جھانا نگاہ کا

آتا نہیں ہے ہم کو پُرانا نگاہ کا

پیجانا تو سکھ لے ہم سے نگاہ کا مجھ کو نگاہ بان بنا لو نگاہ کا

صدقه أتار ليتے ہيں اپني نگاه كا

اونیا ہو مرتبہ تری نیجی نگاہ کا

اندازہ آپ کو تو نہیں ہے نگاہ کا مارا ہوا ہوں میں اسی پہلی نگاہ کا

آسال نہیں ہے تیر بچانا نگاہ کا

کھایا ہے اس نے تیر تمھاری نگاہ کا

سمجے تھے ہم یہ کام ہے سب کی رفاہ کا

ایے سے کیا ملاب کی امید ہو مقی جو دیکھتا نہ ہو مجھی لڑنا نگاہ کا

موقع محل بھی د مکیے ذرا اشتباہ کا ایبا برا نه مان مری ایک آه کا جو حال ہے فقیر کا وہ بادشاہ کا

جادو کھر اس نگاہ قیامت پناہ کا

کچھ حال کھل نہ جائے تری جلوہ گاہ کا

کوئی سکھائے کچھ بھی مختبے اس کاغم نہیں

چٹم کرم ہے عام تو اللہ کے لئے

اس مہروش کو دیکھ کے روتے نہیں ہیں ہم

نالے زمین والوں کے ہیں آسان پر

عشاق کے تڑیے کا اندازہ دیکھئے

جس کو روا سجھتے ہوتم اے جنابِ شخ

آسال ہے کاٹ لینا گلاایے ہاتھ سے

دنیا کے عیش کی نہیں اب دل کو آرزو

کیا کیا ذلیل شکوہ معثوق نے کیا

دل پر سلوک نقش ہے ہر خیرخواہ کا ہے تو یہی ہے ایک طریقہ نباہ کا اندهول میں مرتبہ ہے بہت مہر و ماہ کا حاضر ہوں اب جو کام ہو جھوٹے گواہ کا أن كو تو آ دمي هو فقط واه واه كا ا قبال ہے بیسب مرے حال تاہ کا سب تهل گیا فریب سفید و سیاه کا دنیا میں تو علاج نہیں اشتباہ کا صورت فقیر کی ہے تو دل بادشاہ کا مردود اور وه بھی تری بارگاہ کا اب وه عتاب تھی تو نہیں گاہ گاہ کا بدنام ہے زمانے میں اب نام چاہ کا سودا اِسے سمجھتے ہیں ہم تیری راہ کا الله تو ہے بخشنے والا گناہ کا مجھ کو کیا تباہ مرے اعتبار نے جودوست کی خوشی ہووہ اپنی خوشی رہے رخسار سے نقاب ذرا دور کیجئے رشمن کے تم وکیل تو پھر کون مدعی؟ ہم نیک وہد جما کیں تو کیا خاک نبھ سکے میں اور اُن کا حاہے والا کہیں مجھے؟ دیکھا ہے تیری آ نکھ کا پھرناستم شعار مجھے سے کچھاشتباہ نہیں ہےتو کیا کروں تیرے گدا کو دونوں جہاں سےغرض نہیں قسمت بری ہورنه عدو کیا فریب دے ميں اُن کو ماد ہوں تو بھلااس کا کیا ثبوت ب احتیاط اس کو بھی برباد کر گئے دنیا کیے جنون ہے یہ عاشقی نہیں چوری نہیں کسی کی مگر کیا کے صفی

مخلوق ہاتھ چومتی ہے ان کی اے صفی حلیہ تراش لیتے ہیں جو ہر گناہ کا



الہی عشق ہے نام اب گناہ کرنے کا جناب دل ہے نتیجہ ہے آہ کرنے کا نہیں ہے مال میہ ایسا تباہ کرنے کا نتیجہ خوب ہوا واہ واہ کرنے کا

خیال بھی تجھی آئے نہ چاہ کرنے کا اسے جو موقع ملا اشتباہ کرنے کا کسی کے دل کولیا ہے تو اس کو دل سمجھو سراہ کر انھیں مغرور کرویا سب نہ پوچھ ہم سے حقیقت شراب کی واعظ نہیں ہے تُجھ میں سلیقہ گناہ کرنے کا خیال میں کسی کافر کے ظلم بے جاپر خیال آیا خدا کو گواہ کرنے کا صفی وہ کب کسی خط کا جواب دیتے ہیں مرض ہے تجھ کو بھی کاغذ سیاہ کرنے کا مرض ہے تجھ کو بھی کاغذ سیاہ کرنے کا



ہے ہے نیاز مند ہوں کس بے نیاز کا روثن جب اشتراک ہو سوز و گذار کا بالائے نقش پا تو ہے مہرہ نماز کا داغ جبیں بے گا نشاں امتیاز کا کیڑا ہے کس نے ہاتھ مرے کارساز کا

تقدریہ کے بگاڑ پہ کیسی ہنسی نہ آئے کی کیڑا ہے کس ۔ دامن ہراک گدا کا جو بھرتا ہے بے سوال بندہ صفی بھی ہے اُسی بندہ نواز کا



دم کی نہیں کچھ آس میہ جھونکا ہے ہوا کا جھے کو بس بخشش جو ہو اقرار خطا کا انداز ہی کچھ اور ہے اس لغزش یا کا کھر چاہے بنا لے وہ مری خاک سے خاکا چھینک آئی مجھے بول اُٹھے" بچے نام خداکا" یوں سمجھو کہ نچیر نے صیاد کو تاکا یہ طور نہ تھا حضرت مویٰ کے عصا کا یہ طور نہ تھا حضرت مویٰ کے عصا کا

تم کو کہیں رونا نہ پڑے اہلِ وفا کا اے بخشے والے کوئی اس کی بھی سزا سوچ سے نیند کے آثار نہیں تیرے تصدق اے کاش کوئی عشق کی تصویر بنا دے نکلا تھا ابھی لفظ رقیب اُن کی زبال سے دانستہ جو میں اُن کا گرفتار ہوا ہوں جو رنگ ترے کاکلِ سرش کا ہے کافر

وہ قدر دال ہے اینے ہر انداز و ناز کا

ر کھوا کیں شمع برم میں وہ کیوں مرقے میب

اس نقش پا کے سجدے یہ پر ٹی ہے س کی آئکھ

چکے گا بندگی کا ستارہ تو دیکھنا

کھٹ جاتا ہے زور خفقاں آتش تر سے لیتے ہیں اب اس آگ سے ہم کام ہوا کا الجھا ہوں تمناؤں میں یا بھول گیا ہوں بندہ میں بتوں کا ہوں کہ بندہ ہوں خدا کا ہے شاعری وعشق تو اب لازم و ملزدم عشاق کا جو ہے وہی ندہب شعرا کا دنیا میں جو دیدار تبال سے رہے محروم عقبی میں اسے خاک ہو دیدار خدا کا جھکٹا تو ہے بھاس کی طرف رُن تو ہے اس قبلہ نما کا جمکٹا تو ہے بھاس کی طرف رُن تو ہے اس قبلہ نما کا ہرحال میں بے چارے میں اور کا ترا کھنجنا بھی ادا کا ترا کھنجنا بھی ادا کا



بنده کسی کا بندهٔ احبال نه ہو سکا نادان! میں تیری جوڑ کا نادان نہ ہو سکا کوراہی چ گیا کوئی مہماں نہ ہو سکا جان بہار تو ہی خراماں نہ ہو سکا قائل کسی طرح کسی عنواں نہ ہو سکا کوئی نہیں جو اینے یہ نازاں نہ ہو سکا تو خود بھی اینے حال یہ گریاں نہ ہو سکا جب سد باب آپ کا دربال نه ہو سکا میں اور کچھ زیادہ پریثال نہ ہو سکا جو زخمی نگاہ حسیناں نہ ہو سکا زخم جگر نمک سے نمک دال نہ ہو سکا یمال شکن سے پھر کوئی پماں نہ ہو سکا میں تو کسی سے دست وگریباں نہ ہوسکا اُن سے بھی میرے درد کا در مال نہ ہوسکا ظاہر کسی طرح غم پنہاں نہ ہو سکا یے درد واقفِ غم ججراں نہ ہو سکا بعز کاتی کیوں نہ آتشِ دل باغ کی بہار وه اُژ گیا تو ساری نزاکت دهری ربی اليساقوسب بيناس مين حسينون كاكياقصور روتا ہوں اس کئے کہوہ بے درد کہدنددے غصے میں خود ہی بن گئے دربان واہ وا ا چھا ہوا جو آپ خفا ہو کے ہنس پڑے كس طرح دن بسر موئ اس بدنعيب ك میری تؤپ کا رئج نہیں ان کو رنج ہے افسوس ہم دوبارہ گلہ ہی نہ کر سکے مانا کہ مجھ سے دست وگریباں ہوا جنوں انساں ہے جس کوکوئی غرض ہی نہیں رہے ایسا تو آج تک کوئی انسال نہ ہو سکا

پھھالی بے رخی ہے وہ محفل میں پیش آئے جھے کو پھر اُن کے ملنے کا ارمال نہ ہو سکا

تسکین تک بھی تم نے نہ دی اک مریض کو رشک مسیح بن گئے درمال نہ ہو سکا

جھوٹا بھی وعدہ آپ صفی ہے نہ کر سکے

اتنا بھی اس غریب یہ احسال نہ ہو سکا

# (A)

غم بڑھ گیا تو اُن ہے بھی دربال نہ ہوسکا چنگا کوئی بلاکش ججرال نه ہو سکا مشکل تو ہو سکا گر آساں نہ ہو سکا فرقت میں کیچھ سکون دل و جاں نہ ہو سکا یہ کام تو حضور کے شایاں نہ ہو سکا دے دے کے لاکھ بار زمال ای پھیرلی اجڑا بھی میرا گھر تو بیاباں نہ ہو سکا بے وقت آڑے آ گئ رونق پڑوس کی جومیری جان لے کے پشیال نہ ہو سکا ہوگا وہ حشر میں بھی پشیمان یا نہیں کم مانگی ہے ڈھک نہ سکی وحشت فراق دامن رفو ہوا تو گریباں نہ ہو سکا اس رنگ سے تو میں بھی پریشاں نہ ہوسکا عالم تمہاری زلف پریثاں کا مائے مائے ہے آس بھی توایئے سے بے جان نہ ہوسکا سب کچھ قبول موت کسی کونہیں قبول بدظن جو عمر بھر کہیں مہماں نہ ہو سکا کیا جانے کیسی کٹتی ہے دو دوستوں کی رات روش چراغ گور غریبال نه ہو سکا فرصت نہ یائی عیش پہندوں نے شام سے دیوانہ تیرے آگے تو عربال نہ ہو سکا کیوں ہم کلام خلق ہوا ہے زبان روک گوبرکنیش ہی رہا انساں نہ ہو سکا جس بے جیے کوعشق کی لذت نہ مل سکی پھر بعدِ نوح کیوں کوئی طوفاں نہ ہو سکا دنیا میں رونے والے تو ہر وقت ہی رہے دنیا مرے لئے جو پریشاں ہوئی تو کیا ہونا تھا جس کو وہ تو پریشاں نہ ہو سکا سب کے لئے خدا بھی تو کیسال نہ ہوسکا وہ سب سے برتے ایک ہی برتاؤکس طرح

آ فت کشانِ عشق کے دل ٹوٹ جائیں گے میرا اخیر وقت جو آساں نہ ہو سکا میرے جنون ہی کا نتیجہ ہے اے صفی شائع جو آج تک مرا دیواں نہ ہو سکا

تم ہم سے کوں ہوئے ہوتھا ہم نے کیا کیا
اچھا شمیں کہا تو برا ہم نے کیا کیا
یہ تو کہو کہ کیا نہ کیا ہم نے کیا کیا
نالہ اگر کیا تو بھلا ہم نے کیا کیا
افسوس ایک رنجش باہم نے کیا کیا
فقرہ تو خوب یاد کیا ''ہم نے کیا کیا''
اب کہدہے ہیں''ہائے خدا ہم نے کیا کیا''
م کہدہے ہیں''ہائے خدا ہم نے کیا کیا''

اوروں نے کی تمھاری خطا ہم نے کیا کیا اوروں نے کی تمھاری خطا ہم نے کیا کیا ہم کو بھی کچھے تو اپنی خطا کی تمیز ہو تجویز اس کے ملنے کی کرتے فراق میں اُن کی ہماری بات زمانے پہ کھل گئ بیر سیکھ کر وہ ساری بلاؤں سے پھٹ گئے بیکھ تو اس سے ترک محبت کی کہہ بچکے بیرنام ہم کو کرنے سے بدنام تم ہوئے

اس ایک کی طرف سے مقصطے ہم بھی اے مق ہم تیرے دوست مرد خدا ہم نے کیا کیا



کیا بھی ہائے تو کسے کو ہم نے پیار کیا مرے جواب کا بھی تم نے انظار کیا؟ جو ایک بار کیا تو ہزار بار کیا زبان پر نہیں صورت پر اعتبار کیا چلو تو آج سے تم کو صلاح کار کیا

ملی جب آکھ سے آکھ اُس نے بے قرار کیا سی سائی پہ کیا جلد اعتبار کیا الہی خیر ہو آج اس نے بے قرار کیا پھر اس نے وعدہ کیا ہم نے انظار کیا صلاح کار نہیں ہے جو مجھ فدائی میں

نظرتو کیا ہے بھی سربھی اُٹھ نہیں سکتا گلے لگا کے مجھے خوب شرمبار کیا بتا تو اور خطا كون سي موئى ظالم یمی کہ تو نے کہا میں نے اعتبار کیا وه عشق کیا جو تخھے دل ہی دل میں بیار کیا وه شوق کیا جوادب ہی ادب میں جان رہی تقدق آپ کے کن میں مجھے شار کیا غریب حاہنے والوں کی رکیس کرتا ہے کہاب عدو نے بھی یہ ڈ ھنگ اختیار کیا نہیں ہے ہم کو تو منظور دوست کی خاطر بيركوني أتحصيل بين اللدري شريرا تحصيل نہ جانے آپ نے کتوں کو بے قرار کیا نہ کہنے کی کہیں معثوق منہ سے کہتے ہیں عجیب وقت کا ہم نے بھی انتظار کیا یہ دل بھی ہائے عجب زود آشنا دل ہے پھر اُس نے وعدہ کیا اس نے اعتبار کیا حسين كههك أخيس اك عذاب ميس مول ميس غضب ہوا مجھے کیج نے گناہ گار کیا تو اس غریب نے بس آیہ اختصار کیا مریض ہجر میں جب آہ کی سکت نہ رہی ادا گئی تو خوشامہ کو اختیار کیا خلاف وضع تنزل ہے ول فریب سہی پھراس نے ہائے اس بے وفا کو پیار کیا منقی کے سینے میں کیا جانے کون سادل ہے صفی کی دیدہ وری آج کھل گئی اُن پر بہت دماغ بڑھا تھا خدا نے خوار کیا



چھوڑ ہر ایک کو برا کہنا ایک صورت پہ تجھ کو کیا کہنا ب وفاؤں کو باوفا کہنا آپ کی بات واہ کیا کہنا تم نے کیا عیب ہم میں دیکھا ہے دیکھو اچھا نہیں بُرا، کہنا میں نے کیا کیا کہا ہے لوگوں سے ایک بار اور پھر ذرا کہنا جانے کب ہیں جھے کو اپنا دوست مانے کب ہیں وہ مرا کہنا جھے کو غصے سے دیکھے کر نہ رکو دل میں جو پچھ بھی آگیا کہنا میں محبت میں کیا کروں انصاف کوئی انصاف سے ذرا کہنا آپ کو آج تک نہیں آیا واقعہ سب سے ایک سا کہنا خوب نقلیں اُتارتے ہیں آپ آپ آفریں واہ واہ کیا کہنا کیا کہا میں بھی نہیں سنتا اور پھر اس یہ آپ کا کہنا اُن کو کہنا سلام اے قاصد اور دربان کو دعا کہنا اے مقی ہے ابھی تو دِتی دور کون کہتا ہے آگیا کہنا

ترا بے مدعا مانگے دعا کیا مرض ہے تندرتی میں دوا کیا تحقیے اے بے وفا قدر وفا کیا کہیں کیا کیا، کیاہے ہمنے کیا کیا تنبهم ہو جواب مدعا کیا کہا کیا آپ نے میں نے ساکیا کہوآ خر ذرا میں بھی تو سن لوں مری نبت ساہتم نے کیا کیا مرا ارمان ميرا مدعا كيا تمھاری مہربانی ہے تو سب ہے نه نوچیس وه تو اینا مدعا کیا؟ نه دیکھیں وہ تو اپنا گریہ بے سود چلاتو بھی جواے دل لینے والے ہارے یاس پھر باقی رہا کیا ادائيس تم كو بخشيس بم كوآ تكهيس کریے گا اور بندوں ہے خدا کیا کوئی رکھے کسی کا آسرا کیا جومجھ کو آپ ہی در سے اُٹھا دیں سجھتے ہو جو اپنے آپ کوتم اسے سمجھے گا کوئی دوسرا کیا کھلاتے ہوفتم ضطِ فغال پر ذرا سوچو مرض کیا ہے دوا کیا مرے گھر کوتم اپنا گھر نہ مجمو تو الی میمانی کا مزا کیا

> منتی خود بنی شمرے جن کا شیوہ نظر آئے گا اُن کو دوسرا کیا



مگر دنیا میں بھی ہیں لوگ کیا کیا کسی نے ہائے کی مجھے سے وفا کیا غرض کے دوستانے میں مزا کیا محبت میں تمنائے وفا کما زمانہ کیا زمانے کی ہوا کیا رسا ہو میری آہ نارسا کیا م ہے نالے نہیں دیتے فلک سے مگر بوڑھے بروں کا سامنا کیا تو پھر اس ابتدا کی انتہا کیا اگر ہے ابتدائے عشق مرنا بوے ہم درد ، اُن کا یو چھنا کیا دم آخر مری برسش کو آئے ہم اپنا اوجھ بھر لیتے ہیں ساتی بھکاری بھیک میں ڈھونڈ ھےمزا کیا وہاں ہم کیا ہاری التجا کیا جهال هو سرفروشی خود فروشی شکایت کرنے والوں کا گلہ کیا رُ ہے جو ہیں برا کہتے ہیں سب کو بجز تیرے ہارے یاس تھا کیا بھلا اے بے مروت زود برہم سکھائے ورنہ اُن کو دوسرا کیا بہ ہے سب جان کر اُن جان بنا صفى صاحب اگر بے شاعرى جھوٹ

تو پھر اس حموث کی آخر سزا کیا



سب و ليهي بي إدهم أدهر كيا میرا دل کیا مرا جگر کیا مرنا ہے تو اگر گر کیا اے بے خرو شمصیں خر کیا جب منه میں زبان ہے تو ڈر کیا

أن سے تو نباہ دی خدانے عاشق ہیں تو چناں چنیں کیوں سمجماؤ نه مجھ کو ہم نشینو جو کچھ گزری کہیں گے سب سے

یہ ہے مری آہ میں اثر کیا

ہوتے ہیں ہزار طرح کے غم میرے دل کی انھیں خبر کیا تم سے کہیں جی اُڑ نہ جائے اتنا بھی غرور حسن پر کیا رہتا نہیں ایک سا زمانہ اب بھی طبتے ہیں وہ گر کیا! پھر دن نکلا کہ گھر سے نکلے ہم سوچ رہے تھے رات بھر کیا رنجیدہ ہو کیوں خلاف معمول آئینہ میں آگیا نظر کیا دن کیا آیا قیامت آئی ماگی تھیں دعا کیں رات بھر کیا کیوں یاد رہیں صفّی کے اشعار مفلس کے کلام میں اثر کیا مفلس کے کلام میں اثر کیا

جو یہ نہیں تو بھلا لطف آ شائی کیا مزے کی چیز ہے یارب غم جدائی کیا تو اپن آ شائی کیا اوسے علی کے تو دنمائی کیا تو اپنی کے تو دنمائی کیا کی سے حسرت دیدار تو چھپانہ سکے سید کھنا ہے کہ دیتا ہے اب دکھائی کیا اُس سے موئی صفائی کیا اُس اولے تغافل پہ جان دیتا ہوں ملال بڑھ گیا اُن سے موئی صفائی کیا

لیا تھا مشورہ تم نے جوائے سفی ہم سے ہے زیر غور ابھی تک وہ کارروائی کیا



بدی دونوں دلوں میں آئی اس تحرار پر کیا کیا خوشی ہوتی ہے اُن کی شوخی رفتار پر کیا کیا برس پڑتے ہیں میرے مونس وغم خوار پر کیا کیا فتم ہے اس نے تشمیل کھائی تھیں اقرار پر کیا کیا

نظر ہے ہر قدم پر اور ہے کچھ مسکرانا بھی شب فرقت دلاسا دینے جھ کوکوئی کیوں آ ہے نہوجس کوخدا کوخوف وہ بندے سے کیا جھکے

🕻 ہوئی ان کی مری انکار پر اصرار کیا کیا

ہمیں بے پرکیا جیتے اگر ہیں تو وکھا دیں گے قیامت ڈھا کیں گے صیاد یہ دو چار پر کیا کیا تری ٹیڑھی نظرنے بے کسوں کی جان لے ڈال گے ہیں عیب اس بے نیام کی تلوار پر کیا کیا ہر محفل ذرا دیکھو نگاہیں اہل محفل کی از جاتے ہیں صدقے چاند سے رخسار پر کیا کیا سمجھتا تھا کہ ارمانِ نمک پاشی چھپائے گا جمجھے بھڑا تھا اپنے زخم دامن دار پر کیا کیا نہیں شخ و برہمن شاہد مقصود سے واقف لڑائی ہو رہی ہے سبحہ و زنار پر کیا کیا جگہ اچھی نکالی شخ نے مسواک رکھنے کی کھلا ہے یہ کلس بھی گند دستار پر کیا کیا جگہ اچھی نکالی شخ نے مسواک رکھنے کی کھلا ہے یہ کلس بھی گند دستار پر کیا کیا عدد کھاتے ہیں خاراس گھٹن بے خار بر کیا کیا

مسرت حیما گئی دیکھو دل اغیار پر کیا کیا چڑھے ہیں حاشیے ان کی مری تکرار پر کیا کیا نئی سوجھی ہے دردعشق کے اظہار پر کیا کیا کھا ہے یار لوگوں نے تری دیوار پر کیا کیا مرا معثوق ہو یا اُن کا عاشق تو ستائے بھی مجھے آتا ہے غصہ چرخ نا نہجار پر کیا کیا سنبجل کرچل سننجل کچھتو سنبھل اونینید کے ماتے گماں ہوتا ہے لوگوں کو تری رفتار پر کیا کیا جگر، دل، جان، سب کچھکام آئے حسن والوں کے نکلتے ہیں ہمارے حق بھی اس سرکار پر کیا کیا مجھے کیا کام کوئی بات میں کیوں چارسے پوچھوں مصيں جانو كەركە چھوڑا ہےتم نے چار بركياكيا مصیبت عاشقی کی کوچہ گردوں سے کوئی پوچھے کہ پیش آتی ہے ہراک منزلِ دشوار پر کیا کیا کوئی سو بار أس نے روزن ور بند کر ڈالا یڑے پھر ہماری حسرتِ دیدار پر کیا کیا ہوں کو عشق سمجھا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے تری کٹ مجتی پر ، بحث پر ، تکرار پر کیا گیا كسى كى حسرتول كاخون جب موتاب اي قاتل! تو سرخی دوڑ جاتی ہے ترے رخسار پر کیا کیا!! مجھے یہ صاف گوئی اے مقی بدنام کردے گ لگائی جائیں گی رائیں ترے اشعار پر کیا کیا



وہ نام نہ لے سلام ہی کیا مجھ سے اب اس کو کام ہی کیا مجھ جیسے غریب آدمی کو ہر وقت بلا ہے شام ہی کیا آگے بھی تو کچھ ہو سرفرازی رشا رہوں تیرا نام ہی کیا دل کیا؟ دل کا نظام ہی کیا دن میں سو بار کھھ سے کچھ ہے تیری دولت سما کے آگے محشر کا از دحام ہی کیا میرے کاموں کا جائزہ لو تم کوآتا ہے کام ہی کیا دیوانے کی روک تھام ہی کیا دیوانہ ہوں میں تو میرے سرکار آ تکھیں آنو بغیر بے آب لب ریز نہوں تو جام ہی کیا کیوں رکھے صفی خیال جنت چھوٹی گری کا نام ہی کیا



واہ تجھ سے آس کیا تھی اور تونے کیا کیا دیکھتے تو حضرت یعقوب کو اندھا کیا کس نظر سے ہم نے تجھ کوآج تک دیکھا کیا جانتا ہوں میرے آگے آئے گا میرا کیا پھر یہ پوچھو آج تک ہم نے کیا تو کیا کیا تم کو اپنا دوست کرنے کے لئے کیا کیا کیا گیا گیا گیا میری خاموثی نے گویا اس کو بے پروا کیا میری خاموثی نے گویا اس کو بے پروا کیا

علوگوں سے لے لے کر مجھے رسوا کیا بلا ہے چاہ پھر چاہے وہ ہو اولاد کی اس سے پوچھ تیرے منھ پوتو آ تکھیں نہیں ول جب اسے طرار شکوہ کیا کروں کی تا ٹیر اگر ہیہ ہے کہ ہو دونوں طرف ما پست ہمت جو کہو سب کچھ سہی عانی ہے کچھ حیرت کہیں تو کیا کہیں عانی ہے کچھ حیرت کہیں تو کیا کہیں صرت نکلنے کی تو حسرت ہی رہی

دوست کا جلوه کہاں، بیہ بدنصیب آئکھیں کہاں

أف ری ضد الله ری هث بیطبیعت بیه مزاج

میں برا ہوں غم نہیں لیکن میرے اللہ نے

ہم رہے بھی اُن کی محفل میں توبس ایسے رہے

اب تمہاری دوستی کو دونوں ہاتھوں سے سلام

آئے دن کی سیکڑول بدنامیوں سے چ گئے

جو دکھایا میری قسمت نے اسے دیکھا کیا جو کہا تھا آپ نے آخر اسے پورا کیا آپ کو اچھا بنایا ہے بہت اچھا کیا

ضبط نے گونگا بنایا صبر نے اندھا کیا

جو ہوا اچھا ہوا جو کچھ کیا اچھا کیا مارڈالا آپ نے بیار کو اچھا کیا

. اب تو جینے کی دعا ئیں مانگتا ہوں رات دن اے صفی اس کی قتم جس نے مجھے پیدا کیا

اپنے مطلب کو کسی نے آپ کی گائی تو کیا ہائے رکی قسمت کہ اُن کو عقل بھی آئی تو کیا یوں ہنمی آنے کو رونے میں ہنمی آئی تو کیا میری آ ہوں میں اگر تا ثیر بھی آئی تو کیا؟

الی صورت سے تری صورت نظر آئی تو کیا

بعد میرے اُن کو میری یاد بھی آئی تو کیا کہنے سننے سے گھڑی بھر کو حیا آئی تو کیا

تم نے کھانے کو مرے سرکی قتم کھائی تو کیا کرنے والوں نے جو کی بھی چارہ فرمائی تو کیا

ہیں تیری طرح ہم کو کہتی ہے اگر مخلوق سودائی تو کیا اے صفّی رکے تعلق کرکے اتراتے ہو کیوں

عمر بھر میں یہ ہوئی ہےتم سے دانائی تو کیا

ایک دشمن کے کہے پر ناز وہ بھی اس قدر ہوش آنا تھا کہ وہ خاصے ستم گر بن گئے

کچھ نہ یائی ول نے تسکین او کچھ یائی تو کیا

او جفا پیشہ شگفتہ خاطری ہے اور شے آپاسیے دل سے پوچیس آپ ہی سوچیس ذرا

میرے لافتے یہ اگر تشریف بھی لائے تو تھ

ا پنی عادت سے وہ باز آ جا ئیں ممکن ہی نہیں کچھ نہ کچھ اغیار نے یٹی پڑھائی ہے ضرور

تقا جو کچھ تقدیر کا ہونا وہ ہوکر ہی رہا

بے وفا وں میں تو سیچھ گنتی نہیں تیری طرح میسی میں اور سیچھ گنتی نہیں



ول مضطر بتا که کما کرنا ان کی سننا ترا کھا کونا زندگی کو ہے بے مزا کرنا عشق میں دل کو مبتلا کرنا بار خاطر نہو کسی پر بھی آدمی اس طرح رہا کرنا کس طرح عرض مدعا کرنا مات سنی ہے ناگوار انہیں ایک سے ایک کو حدا کرنا آسال کو تو خوب آتا ہے یو چھنے والا کون ہے تم کو شوق سے ظلم ناروا کرنا کونسا ٹیک ہے اے دل مضطر خود کو آفت میں مبتلا کرنا بات ہر ایک کی سا کرنا وہی کرنا جو تم کو کرنا ہے ہم بھی حقِ نمک ادا کرنا زخم یر وہ نمک چھٹر کتے ہیں یوچھنا کیا کسی سے الفت میں دل میں جو آئے وہ کما کرنا مغفرت کے لئے دعا کرنا دوستول سے سے التجا ہے مری ہم کو آیا تو بس یہی آیا جان و دل آپ پر فدا کرنا سب کی فطرت میں ہے دغا کرنا ان حبینوں کا اعتبار نہیں میرے وشمن تو حاہتے ہیں یہی مجھ کو ہر ایک سے برا کرنا کون ایبا ہے راو الفت میں ہم جے اینا رہ نما کرنا سب سے اخلاق سے ملا کرنا مقضا ہے یہ آدمیت کا عکبه دوست اور وشمن بر؟ بائے اس تیر کا خطا کرنا عارہ گر سے یہ پوچھ کیجے صفی درد ول کا علاج کما کرنا

یہ مقدر کا تھا برا کرنا اُن کو خوش کرکے پھر خفا کرنا عمر بھر تو صنم برستی کی وقت آخر خدا خدا کرنا ان کی ہر بات ہم سا کرنا وه ہماری تو کچھ نہیں سنتے مجھ کو آتا ہے تو یہ آتا ہے تیرے حق میں فقط دعا کرنا اُن ہے اظہار مدعا کرنا تجھ کو آیا نہ اے دل ناداں ستم آسال کو کیا کرنا ہم تو نازِ بتال اُٹھاتے ہیں طبع جدت ببند رکھتا ہوں تم ستم بھی نیا نیا کرنا حیموڑ کر اپنی کج ادائی کو سيدهے منه گفتگو كيا كرنا نگهٔ غفلت آشنا کرنا بے خودوں کی بھی کچھ خبر گیری وه نہیں جانتے وفا کرنا اُٹھ گئی ہے جہاں سے رسم وفا گاہے ماہے کا بھی ملا کرنا اس ستم گر نے بائے حچوڑ دیا ٹوٹے ہم پر پہاڑ کیا کرنا ہائے وہ سختیاں شب غم کی اور مرا کام ہے خطا کرنا آپ کا کام بخش دینا ہے پھیر کر منہ کو ہنس دیا کرنا ہائے اظہار بے رخی میں ترا حشر کا انتظار کیا کرنا اس کی رفتار ہی قیامت ہے ترك كرتے ہوكيوں صفى سے كلام

ہے یہ سنت اے ادا کرنا

میں ، اور شکویٰ ، صبر کے قابل نہیں رہا آزردہ دیکھتے ہی اُسے ، دل نہیں رہا توہین عشق کا متحمل نہیں رہا اُن کے تو اُن کے اینے بھی قابل نہیں رہا

حاتم کی ہے نظیر نہ قارون کا جواب کوئی بھی اس زمانے میں کامل نہیں رما کر خودکشی اگر کوئی مائل نہیں رہا زخم نگاہِ ناز نہیں ہے تو زہر کھا اُن تک تو در دِعشق نے پہنچا دیا مجھے مرنا تبھی جن کے واسطےمشکل نہیں رہا اکثر خلاف وعدہ بھی ہم اس کے گھر گئے سب کچھ رہا خیال ، مگر دل نہیں رہا منزل یہ جب پہنچ گئے ، ہم اور شخ جی آپس میں اختلاف سائل نہیں رما ہم ذاہت سوال گوارا نہ کرسکے اوراُن کے ذہن میں کوئی سائل نہیں ریا په د مکيمه لول ، که اب کوئی حائل نهيس ريا ہوکوئی انقلاب ، قیامت ہی کیا ضرور میں ایسے لغویات کا قائل نہیں رہا دل ، اور آرزو نہ ہو ، کیا واہیات ہے اس جَالِئے ہے میں بھی غافل نہیں رہا بر دم نفس کی آمد و شد پر رہا خیال

بس بس ، فریپ ترک تعلق نه دے صفی حچوڑا ہے اس کوتو نے ، جو حاصل نہیں رہا



اک ناگوار چیز ہے ، اب دل نہیں رہا
اب اُن کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا
آئینہ بھی ہمیشہ مقابل نہیں رہا
مرنا ، ہمارے واسطے مشکل نہیں رہا
چلکتے کہ لطفِ شرکتِ محفل نہیں رہا
دنیا کا کوئی کام بھی مشکل نہیں رہا
اب تک اِدھر خیال ہی مائل نہیں رہا
آئینہ بن کے اُن کے مقابل نہیں رہا
آزاردہ دل رہا بھی تو بے دل نہیں رہا

دل جب سے در وعشق کے قابل نہیں رہا وہ میں نہیں رہا وہ مرا دل نہیں رہا کیا التجائے دید کروں ، دیکھا ہوں میں اب وہ اگر خفا ہیں تو یوں بھی ہے اک خوشی دنیا غرض کی رہ گئی ، اب اس سے کیا غرض من من کے اہلِ عشق ومحبت کے واقعات دنیا کے نیک و بدید مری رائے کچھ نہیں مجھ سے نہ پوچھو صریت آ رائش جمال

اک ناامید کے لئے اتنا نہ سویئے

وہ جان کے چکیں، تو کوئی ان سے پوچھ لے اب تو کچھ اس غریب پہ فاضل نہیں رہا؟
آیا نہ خواب میں بھی بھی غیر کا خیال غفلت میں بھی میں آپ سے غافل نہیں رہا

ب بندگی بھی اس کی رہی بندہ پروری ملتا رہا ، اگرچہ میں سائل نہیں رہا

دہ ہاتھ ہیں شفی ، مجھے اک آ سیں کا سانپ
گردن میں دوست کے جو جمائل نہیں رہا

₩

شکر ہے جیسا گیا وہیا وہاں سے آ گیا دل گیا میرا تو اس میں دوستوں کا کیا گیا کوئی چیخ دل گیا کوئی کیے دل آ گیا یہ ہوا کیسی چلی کیبا زمانہ آگیا يتنے ميں کہتا گيا افسانہ وہ سنتا گيا وہ بھی کچھ کھانے کی شئے تھی جواسے میں کھا گیا آپ جو چاہیں سزا دیں پھر مجھے پیار آگیا یہ نہیں یوچھا گیا تو ہم سے کیا یو چھا گیا بس جهال دیکھا گیا اب تک یہی دیکھا گیا دل گيا ، رونا گيا ، ہنسنا گيا ، جينا گيا میرے دم یربن گئی ان بے ہُدوں کا کیا گیا كون سا روتا ہوا آيا تھا جو ہنستا گيا واہ وا شاباش ہے اے حارہ گر احیما گیا اور میں نادان بیسمجھا وہ سب کچھ یا گیا یہ معمد اہلِ حکمت سے کہاں ہوجھا گیا

کیا کہوں برتاؤ اس محفل میں کیا برتا گیا ناروا ناحق بیه ندمی دل مرا سر کھا گیا کس کوسیا جانیئے جو اُن کی بزم ناز میں اب حسینوں کو بیہ خواہش ہے کوئی جاہے ہمیں وصل میں ایس ہوئی ناقدری حالِ فراق اینے ترکش ہی میں ڈھونڈیں آپ اپنے تیرکو ہائے ماتھ پرشکن آئھوں میں رس لب پرہنی رسش اعمال میں ہو ذکر حسن وعشق بھی اینی آنکھوں ہی کو رو بیٹھا ہراک مشاق دید زندگانی کے مزےسب ایک دل کے ساتھ تھے صبط کی ناتجربه کاروں نے مجھ کو رائے دی آپ سے کس کو ملی آخر دوائے درد ول تو دوا لانے کو جائے تو کفن بھی ساتھ لائے حال سن کر مسکرانا ایک استعجاب تھا

راز حسن وعشق تو اک انکشافی چیز ہے

یہ جدهر مجھ کو بہاتا لے گیا بہتا گیا أف رے طوفانِ محبت لا کھ مارے ہاتھ یانو کیا کہوں وہ میرے گھرہے کس طرح کیسا گیا برنظر میں اک محبت ہر ادا میں اک خلوص ٔ دعده ، دهو که ، اوراطمینان ، مُبل ،قسمیں فریب دل ہی دل ہے اُسکے دل میں آگیا تو آگیا دل میں اک لذت ہے کیکن یادتو کیچھ بھی نہیں كيا مين سمجما اور كافر كيا مجھے سمجھا گيا دم کا کیا ہے جارہ جیبا آیا تھا ویبا گیا دیدنی تو تھے ہارے واقعاتِ زندگی آج تک ایس عنایت سے تو میں بیتا گیا اُد بُدا کرتم نے کیوں ہانہیں گلے میں ڈال دیں کیوں کہا ارباب ہمت التجا کرتے نہیں اس یه میں شرما گیا تو خود بھی کیوں شرما گیا ہر طرف عاشق نوازی کی جو شہرت ہوگئی تم نے گویا مجھ کو بلوایا ، میں بلوایا گیا سب کو بلوایا تھالیکن کس سے وہ کھل کر ملے شهرنا تھا جسکو شہرا جسکو جانا تھا گیا ہیں صفّی کے ناز ،تم ہم سے ، ذراد کیھے کوئی

بے بُلائے آج ان کی برم میں کیا گیا

پی نہیں ۔ دل سے گر اندیشہ فردا گیا مرکی عزت ہے جگھ پر یہ اگر رکھا گیا کیا کہوں کس خواب غفلت سے مجھے چونکا گیا جب گیا میرے گلے مل کر مجھے مہکا گیا میں نے جو کچھ کھویا بدلے میں بہت کچھ پا گیا ناگوار خاطر نازک بھی کچھ برتا گیا کوئی کافر اینٹ کی خاطر یہ مجد ڈھا گیا ہے دلی کی زندگی سے جی بہت اُکنا گیا عشق سے پوچھے کوئی کتنے کیلیج کھا گیا عشق سے پوچھے کوئی کتنے کیلیج کھا گیا میہمانی کیا رہی جب میہماں شرما گیا میہمانی کیا رہی جب میہماں شرما گیا میہمانی کیا رہی جب میہماں شرما گیا

اہ ری آب و ہوا جو میلدے میں آگیا کیوںرکوں مجدے سے میں جب پانوان کے پاگیا جاتے ول میں اک چنگی جو وہ لیتا گیا حاسدوں میں اک اضافہ روز وہ کرتا گیا دل کا کیما رنج جس دم ہاتھ دل بر آگیا وہ کچھ اخلاقا ہمارا حال بھی سنتے گئے دل کی بربادی ذراسی پختہ کاری پر ہوئی یا کہ میرا دل مجھے دے یا تو میری جان لے حن کود یکھنے کوئی کتوں کی اُس نے جان کی حن کود یکھنے کوئی کتوں کی اُس نے جان کی وہ یہاں آئے تو مجھ بربخت نے شکوے کئے

ایک دل ہے اور لاکھوں آرزؤں کا ہجوم ان بلاؤں سے جہاں تک ہوسکا بیتا گیا جھک گئی میری نظر ہوتے ہی اُن سے حیار آ نکھ حسن کے آگے ہمیشہ عشق ہی شرما گیا اینے بارے میں کسی سے رائے اب کیا خاک لوں م کھے نہ کچھ اپنا ہی دکھ روئے جو ہر آیا گیا اُن کے وعدے پر نہ آنے سے بڑا کام آگیا مجھ سے بے صبر ہے کو عادت صبر کی پڑ ہی گئی ایک آنسو بھی گیا میرا تو اک دریا گیا ا آپ کیا جانیں غریبوں بے کسوں کی زندگی يعنے جو سويا سو كھويا اور جاگا ياگيا ا میں نے خواب ناز دیکھا وہ مجھے کیا و ککھتے دیکھتے ہی دیکھتے کیبا زمانہ آگیا آب جیے بھی زمانے کا گلہ کرنے لگے آئینے میں آخر اتن در کیا دیکھا گیا میری کس تعریف پر اب تک نه آیا تھا یقیں آب جو کہتے گئے اس پر کیا میں نے عمل لوگ جو کہتے گئے وہ آپ سے کہتا گیا میں نے جب نالہ کیا تو سامنے وہ آگیا کتے ہیں''جس کا کیا آتا ہے اس کے سامنے'' ظلم یر مجوب کرکے اس کو خود مجوب ہوں وه جو کچھ شرما گیا گویا مجھے شرما گیا درد دل کہتے ہوئے تیور یہ تھی میری نظر نا گوارِ خاطرِ نازک بھی کچھ ہوتا گیا یا فقط سرکار کی برگار میں بکڑا گیا واقعی بار امانت کے لئے موزوں بھی ہوں جان لے تیری شکایت ہوچکی پیر مغال ایک دن اینے ٹھکانے جو کوئی سیدھا گیا ہائے ناقدری کہ کیما مال کیا ستا گیا يوسف اك حسن مكمل اور قيمت سيجھ ورم شاعری کی آڑ احیمی مل گئی تجھ کو صفی

بات رکھ لی جھوٹ کے بردے میں سے کہتا گیا

غم جگر نہ دوائے غم جگر لینا جے پند کریں وہ پند کرلینا خبر نہ تھی کہ یہ دنیا ہے عیش سے خال دن اپنی عمر کے بحرنے ہیں جب تو بحر لینا ہوئی ہے خانہ بدوثی غم محبت کی زمانہ آپ سے کیلھے کسی کا گھر لینا تمھاری طرح کا اک آئینے کے گھر میں ہے جو ہوسکے تو ذرا دیکھنا خبر لینا کوئی گھرا ہے اکیلا تری اداؤں میں شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے دھر لینا اگر چہاس کی جدائی کی دل کو تاب نہیں جو آ بڑی ہے تو اب صبر وشکر کرلینا ہمارے داؤ ہمیں پر چلائے جاتے ہیں بھلا وہ اور کسی بات کا اثر لینا دعا ہماری دعا کیا ، دعا کہاں کی دعا نہیں ہے چیز یہ لینے کی ، تم گر لینا خدا نے صبر دیا لاکھ لاکھ شکر صفی کے کرسلام کرلینا

## <del>(4)</del>

ہماری آنکھ کو خود ہی بلک کا آسرا ہوگا بیامی رات کا اب کیاعمل ہے کیا بجا ہوگا قیامت میں بھی شاید اس ہی کا آسرا ہوگا ذرا انصاف کرنا الی صفحیوں سے کیا ہوگا ہمیں کب صبر آئے گا جو وہ صبر آزما ہوگا دکھادیں گے ہماری چھانو سے دن بھا گیا ہوگا نہ سمجھا مرتے مرتے آج شاید مرچکا ہوگا

> سمجھ لے گا وہ ظالم یوں ہمیں بدنام کرتا ہے صفی آجائے گی شامت اگر نالہ رسا ہوگا



کسی کی دوتی کا دم بھرے گا جس میں دم ہوگا ستم ہوگا جو کوئی غم گھڑی بھر کو بھی کم ہوگا ترا ترک ستم بے آس بندوں کو ستم ہوگا غریب و ناتواں ہوں مجھ پہ کیا اُن کا ستم ہوگا ای سے چین پاؤں گا جو دل مانوسِ غم ہوگا

نه ہوگا دوسرا حاکل جو وہ جلوہ نما ہوگا

نہیں آیا جو وہ اب تک تو آیا حاہتا ہوگا

مسى عالم ميں ہوآ سآ دی سے حبیث نہیں سکتی

تسلی اور تشفی مجھ کو زندہ رکھ نہیں سکتی

ای کا لالچی بنتا ہے روکوجس سے انساں کو

أدهر سے اک ذرا اعلانِ جلوہ ہوتو جانے دو

ہنی مشکل سے روکی اس نے میری موت کوئن کر

ستم بھی ہے تعلق سے بھی ہوگا تو کرم ہوگا

نه سمجھا تھا کرم کی التجا کرنا ستم ہوگا تو بھرنا بھی مرے دل کی جراحت کا بھرم ہوگا ذرا پنکھا حملیں گے ہم ذرا دامن تو نم ہوگا مجھے اپنا لہو پینا کلیجے کا ورم ہوگا جگر کا درد تھوڑے چینے سے کچھ تو کم ہوگا وہاں کیا یانو رکھوگے جہاں میرا قدم ہوگا وہ شاید اس جنم سے دوسرا کوئی جنم ہوگا ہزاروں سر رہیں گے جس جگہ اُن کا قدم ہوگا نظر ہوگی تو فرقِ عظمتِ دیر و حرم ہوگا خوشی کے مارے شاید اے منفی پیٹ حائے گا دل ہی اگر اییا ہوا تو خوب ہوگا قیامت کا بھی میلہ خوب ہوگا

کہ رحمن اس طرح معتوب ہوگا

جو رونا ہی ہمیں مرغوب ہوگا

جوابا بھی تبھی وہ جو پئے تشلیم خم ہوگا رہے گی ہانگین کی شان امیدوں کے ماروں سے وجود جسم کیا ہے جار دن میں کلعدم ہوگا ہے ہو خاک ہے تن پرورد پھر خاک ہونا ہے ستم کا نام بھی منہ سے نکالوں تو ستم ہوگا وہ تھی بات بھی میری زباں سے سنہیں سکتے اگر مج کول سائل زینتِ و ست کرم ہوگا مرادیں آرزوئیں مانگنے والوں کی ٹکلیں گ خیال بیش و کم هر آدمی کو بیش و کم هوگا يئبي ڏُھ کاؤل کپ تک دل ميں پچھٽوسوچ اےساقی گنہ جتنے بھی دنیا بھرکے ہیں سب میرے سریر ہیں یئمی چلتے رہیں گے تیر جو تیری نگاہوں گے نہ ہوگی تو نہ ہوگی سرد دل کی آگ رونے سے خبر کیا تھی کہ ہوگی ضبط غم سے زندگی دو بھر کہاں فریاد کا دم مجھ میں کیکن اس پیمرتا ہوں یقین آتانہیں مجھ کو قیامت کے بھی وعدے پر جہاں اعزاز برتے جائیں گے اہل محبت یر ذرا گھرے نکلنے کی جھجک دل سے نکل جائے یرستاروں کو اندھا کردیا تیری محبت نے اگر میری طرف رجحان اُن کا ایک دم ہوگا

مرے مرنے سے وہ مجوب ہوگا

کوئی شادال کوئی مجحوب ہوگا

نہ تھی امید اے نازک طبعیت

غرض کیا تیرے آنسو پوچھنے سے

یہ اُس محبوب کا محبوب ہوگا یہ دل پیدا کرنے گا دل فریی که وه بر خود غلط مجوب ہوگا نه ہو آئینہ اس پر حال میرا کوئی کا تب کوئی مکتوب ہوگا چھیایا آپ نے خط کیوں یہی نا؟ بیہ طالب ایک دن مطلوب ہوگا اسے جاہیں گے سب جوتم کو جاہے غضب ہوگا جو میرا شکریہ بھی شكايت ميں وہاں محسوب ہوگا مگر ہر شخص کیا ابوب ہوگا تری مبر آزمائی کے تو صدیے صَفّی کی بر پھ دیتی ہے ہم کو یبی شاعر تبهی مجذوب ہوگا



مرا ہاتھ اس کا گریبان ہوگا قامت میں بھی وہ جو اُن حان ہوگا بھلا کوئی ایبا بھی نادان ہوگا وہ سو جان سے تجھ یہ قربان ہوگا جمّاتے ہیں ہم دیکھ نقصان ہوگا تمھارا بڑا مجھ یہ احسان ہوگا کہ جب میں نہوں گا پریثان ہوگا گھڑی دو گھڑی کا جو مہمان ہوگا وه لا کھوں میں اک آدھ انسان ہوگا تو محشر لرائی کا میدان ہوگا وه آزرده ہوگا پشیان ہوگا تری حاہ کا جن کو ارمان ہوگا اِسے جو سُنے گا وہ حیران ہوگا

شمیں دے کے دل جو پشیان ہوگا جے آنکھ ہوگی جو انسان ہوگا نہ رکھ آس ہر ایک سے فائدے کی مری طرح بے حوصلوں کو نہ برتو بریثان کر مجھ کو لیکن سمجھ لے جئیے گا ترے کل کے وعدے یہ وہ کیوں نہوگ جے آدمی سے محبت وہاں بھی اگر صلح گل میں رہے تم سم پر نہ ٹوکو جفا سے نہ روکو وہ کیسے مصیبت کے مارے نہوں گے کهول کیا وه آئینه کیول دیکھتے ہیں

کھلا کر پلائیں گے ہم محتسب کو

غضب ہو جو تم مار ڈالو عدو کو

ذری سی تو رکھے گا اس سے محبت

سر راہ اُن جان ہوجانے والے

رہے گی جو اُن کی یہی مہربانی

قتل کیا آسان ہے یوں ہی مرا جائے گا

یہ ترے حالی موالی کم لگا دیں گے تجھے

رنج دیں تکلیف پہنچا کیں ستا کیں کچھ کریں

ہم تو کرنے کو کرد گے تل سے میرے گریز

دشمنوں کو روکئے بس طعنے اُن کے من جکا

بجو مئے میں شخ تو آیے سے باہر ہوگیا

یوں نہ توڑیں دل کسی کا آپ میرے روبرو

یہ کافر کوئی ہوں مسلمان ہوگا یہ شیطان مر کے بھی شیطان ہوگا وہ خشخاش بھر جس کو ایمان ہوگا

کہیں وقت پر یوں ہی ان جان ہوگا

تو مرنا بہت مجھ کو آسان ہوگا

صَفّی وصل میں ہجر کا خوف کیسا؟

جو ہونا ہے کل وہ مری جان ہوگا ۔۔

ہاتھ رہ جائیں گے خنجر آپ کا بگر جائے گا

ایک دن مخلوق کی نظروں سے تو گر جائے گا

یہ ہمارا دل نہیں جو آپ سے پھر جائے گا حشر میں بہ بے ہمر ابندہ بھی بے ہمر جائے گا

میں بھی پھرالی سناؤں گا کہ منہ پھر جائے گا

د کھنا ہے جارہ ممبرے کہیں گر جائے گا

ہے تو دشمن ہی مگر آزردہ خاطر جائے گا

کھائی تھی سوگنداُن کے گھر نہ جانے کی منفی

یہ بھی سمجھے تھے وہاں تو ایک دن پھر جائے گا



یہ سلسلۂ گردشِ دورال نہ رہے گا

کیا ہم نہ رہیں گے تو گلتاں نہ رہے گا

ہر ایک سے کل تو ہی پشیاں نہ رہے گا

جس دن مرے دل میں کوئی ار ماں نہ رہے گا بجلی قفسوں پرینہی گرتی ہی رہے گ

برتے گا اگر آج محبت تو بٹیلے

قاتل کی اداؤں پہ جو قرباں نہ رہے گا کیا جان کے وہ زندہ رہے گانہیں معلوم اییا ہی قیامت میں پشیال نہ رہے گا جینے سے زیادہ رہے مرجانے سے جوخوش رہتا ہی نہیں راز مجھی رازِ محبت پنہاں جو رکھوں گا بھی تو پنہاں نہ رہے گا جب کوئی ستم آب کے شایاں نہ رہے گا ہوجا کیں گے آوارہ یہ عشاق ستم کش بے خوف مسلمال سے مسلمال نہ رہے گا الیی ہی لگاوٹ کی ادا نیں ہیں تو کا فر آرام تحجیے بھی کسی عنواں نہ رہے گا اتنا تو سمجھ اے مرے آرام کے رحمن ہر خاک نشیں پر نگبہ قہر غضب ہے سایہ بھی ترے ساتھ مری جاں نہ رہے گا الیا بھی کرم مجھ یہ کروگے مبھی اوہو! اجھا مرے دل میں کوئی ارماں نہ رہے گا کچھ روز تو بے چارہ پریشاں نہ رہے گا جھوٹی ہی تسلی ترے بے تاب کو بس ہے یہ کام پھر اتنا بھی تو آسال نہ رہے گا مفہوم محبت بھی جو مرنا ہے تو مر بھی یہ رنگ بہار چنستاں نہ رہے گا ہے مبح میں کچھ شام میں کچھ چھولوں کا جو بن کوئی بھی خریدارِ حسیناں نہ رہے گا کیا ہوگا جو عشاق نہوں گے یہ نہ یو چھو زخموں یہ مرے آپ نمک یاش سے ہیں دنیا میں نمک یا تو نمک داں نہ رہے گا اییا جو کرے گا وہ پشیال نہ رہے گا انبان تبھی خاطرِ احباب نہ توڑے دامن جو رہے گا تو گریباں نہ رہے گا د بوانہ بنا دیں گے تھے بھی ترے وحثی چل جائے گی یونہی جو کھلی جھوٹ صفّی کی

کوئی بھی سخن گو و سخن داں نہ رہے گا

خیال آپ کا جب ذرا آگیا تڑینے میں ہم کو مزا آگیا نہ ہم دوسرے ہیں نہ وہ دوسرے نامنہ مگر دوسرا آگیا ہوا تو نہیں ہے تو اے نامہ بر ابھی کی ابھی میں گیا آگیا مرے دل میں آنے کوتھی ایک بات کہ اِنتے میں وہ بے وفا آگیا نہ آنا ہی اُن کا اِس ابٹھیک ہے خیالِ دلِ مبتلا آگیا نہ آنا ہی اُن کا اِس ابٹھیک ہے خیالِ دلِ مبتلا آگیا

وہ بے وعدہ تشریف لائے ہیں آج خدا جانے دل ہیں یہ کیا آگیا انجی ذکر تھا جس کا یادش بخیر وہی آگیا ۔ آگیا ۔ آگیا ۔ آگیا ۔ آگیا خدا کی قتم ہے مزا آگیا انہیں ہم سے ملنے کی فرصت کہاں گیا ایک تو دوہرا آگیا سبجھتا ہوں سب کچھ گر دوستو یہ دل ہے جدھر آگیا آگیا صفی کو بھی اچھا سبجھنے لگے زمانہ اب ایبا گرا آگیا صفی کو بھی اچھا سبجھنے لگے زمانہ اب ایبا گرا آگیا صفی کو بھی اچھا سبجھنے لگے زمانہ اب ایبا گرا آگیا صفی کو بھی الجھا سبجھنے کے دمانہ جیتا رکھے

چل دیا وہ رشکِ مہ گھر اپنا سونا ہوگیا ۔ پھر وہی اگلا اندھیرے کا اندھیرا ہوگیا

أن كا دامن كيا پيشا اك حشر بريا ہوگيا ابنا قصه قصهٔ عشق زلنجا بهوگما میرا مرنا بار لوگوں کو اچنیجا ہوگیا قابل حیرت نہ شہری زندگی تیرے بغیر ڈویتے کو خوب تنکے کا سہارا ہوگیا عین استغراق میں صوفی کو یاد آئی خِلال جس کو پہلے پہلے دل آزار ہم سمجھا کئے رفته رفته آب وہی دل کی تمنا ہوگیا میری آنگھیں تو گئی تھیں شوخی رفتار پر اور وہ چلتا ہوا دل لے کے چلتا ہوگیا دھوپ میں پھرنے سے دیکھورنگ کالا ہوگیا وتت بوتت آئے بے شک آئے لاکھوں بار آئے تابِ نظارہ رہے ہر ایک کو ممکن نہیں اُن کا بے یردہ نکل آنا ہی یردا ہو گیا اور بن پیسے کا لوگوں کو تماشا ہوگیا حایث والوں کو دیوانہ بنایا آپ نے وہ تو جس کا ہوگیا کم بخت اس کا ہوگیا اينے دل كا خون كر ڈالوں تو شايد چين ہو أن كو ديكھو وہ نظر آيا كئيے ہر رنگ ميں مجھ کو دیکھو دیدہ و دانستہ اندھا ہوگیا عشق میں اچھا بُرا کب سوجھتا ہے اے صفی اس کلانے آلیا جس کو وہ اندھا ہوگیا



تم نہ جانو تو خدا جانے مجھے کیا ہوگیا قطرہ قطرہ جمع ہوتے ہوتے دریا ہوگیا چار نے اچھا ہوگیا در کھے سب کچھ ہوگیا جب قیس رُسوا ہوگیا یہ تو جس کا ہوگیا کم بخت اس کا ہوگیا در کھے بھائے کا بیہ جھگڑا ہوگیا در کھے بھائے کا بیہ جھگڑا ہوگیا دو بینے والے کو تنگے کا مہارا ہوگیا باغ اور یہ صحرا کا صحرا ہوگیا مال کا مول آگیا اُدلے کا بدلا ہوگیا مال کا مول آگیا اُدلے کا بدلا ہوگیا دہ نہ آئے غیب سے سامان بیدا ہوگیا دہ نہ آئے غیب سے سامان بیدا ہوگیا منہ یہ دونوں ہاتھ رکھ لینے سے پردا ہوگیا منہ یہ دونوں ہاتھ رکھ لینے سے پردا ہوگیا

پوچھے کیا ہو ترا یہ حال کیسا ہوگیا عاشقی میں وہم بڑھے بڑھے سودا ہوگیا وہ سراپا ناز ہے مجھ سے بُرا تو کیا کروں عاشقی میں نام اگر درکار ہے بدنام ہو کچھ ہولیکن اب مرادل تم سے پھرسکتا نہیں اپنے پہلو میں بٹھایا آپ نے اغیار کو لیے پہلو میں بٹھایا آپ نے اغیار کو لے لیا یادِ مراہ نے مجھ کوسیلِ اشک سے داغ ہائے ہجر بھی دل میں ہیں خارشوق بھی دل میں ہیں خارشوق بھی لے کے دل الزام دیتے ہونینمت ہے بہی دل کی گھبراہٹ نیم صحیح دم سے کم ہوئی دل کی گھبراہٹ نیم صحیح دم سے کم ہوئی کیا ہی ہے شرم تیرے بھولے پن کے میں نار

میری ہر اک بات قانونِ محبت ہے مگر اے صفی میں شاعری کرنے سے جھوٹا ہوگیا



جو گزرگی وہ گزرگی جو گزرگیا وہ گزرگیا وہ غریب جیتے جی مرگیا وہ کہاں گیاوہ کدھرگیا مرے پاس دل بھی تو ابنہیں وہ اُدھرگئے یہ اِدھرگیا اے کیا کہوں اے کیا کروں کہ میں اُن کے دل سے اترگیا اُسے زندگی کا مزا ملا جو تری اداؤں یہ مرگیا شپ ہجرآہ کدھرگی کہوں کس سے نالہ کدھرگیا جوتھاری آئھ سے گر پڑا جوتھارے دل سے اُترگیا کوئی اپنے بچنے کا ڈھب نہیں کوئی زندگی کا سب نہیں کوئی در دہوتو دوا کروں نہ ہے دوا تو دعا کروں اُسے دل گی کا مزا ملا اُسے عاشقی کا مزا ملا کوئی دوست ہے کہ غلام ہے کوئی یہ بھی طرز کلام ہے وہ کہاں گیا وہ کہاں گیا وہ کرھر گیا وہ کرھر گیا

ترے ظلم اور ستم سے ترے جاں نثار بھی ہم رہے نہ رقیب جس کو ہراک کیے کہ تری جفاؤں سے ڈر گیا

رہے کیوں نہ سینے میں دم خفا یہ نیاستم ہے نئ جفا کہوں کیاصفی کوئی بے وفا مرے دل کو لے کے مکر گیا



اچھا ہوا خلش گئی کائنا نکل گیا وہمن کا دو ہی دن میں دوالہ نکل گیا آئکھیں نکالیں لڑنے کو فوراً بدل گیا قسمت سے بات بن بھی گئی دانو چل گیا رہبر بھی چچ رستے میں ہم سے بدل گیا کہتے ہیں کیا دماغ تمھارا بھی چل گیا

پھر اس کوخوف کچھ نہیں یہ دن جوٹل گیا پیٹو کلیر سانپ تو آیا نکل گیا محفل میں اُن کی آج میں پہلے پہل گیا یہ وہ بُوا ہے جس میں ہمارا مُدل گیا جنت ہمیں وہیں ہے جہاں دل بہل گیا جیرت ہے جھ کو روپیے کھوٹا بھی چل گیا دل عشق میں تباہ ہوا یا کہ جل گیا الفت میں اس کی جان گئ دل بھی جل گیا دل اپنا اس سے مانگنے کو میں جو کل گیا جلتے ہیں غیر اپنا تو مطلب نکل گیا تعریف حسن یار نے اس کو کیا رقیب کرتا ہوں عرض اُن سے جو چلنے کی میں کہیں بھاری ہے رات ہجر کی بیار پر ترے دشمن کے نقش یا کو جو دیتے ہو گالیاں کرشمن کی میں وہ رہتے ہیں اس کی خرنہیں ارمان کیا گئے کہ گیا دل بھی عشق میں ارمان کیا گئے کہ گیا دل بھی عشق میں وہ جلوہ گاو ناز ہو یا برم غیر ہو دشے دے اپنا دل وہ جو کے اپنا دل

انجامِ عشق دیکھ لیا اپنی آئکھ سے اب تو صفی دماغ کا تیرے خلل گیا مصحمہ



شخ زمزم برہمن لینے کو گنگا جل گیا خوش رکھا تو خوش رہاتم نے جلایا جل گیا اشک کی بے آبروئی سے کلیجا جل گیا ہوں تمھارے بس میں یامردہ بدست زندہ ہوں دل تو شنٹرا ہو رہے گوتشنہ کا می ہی رہے کاش اپی آئکھ سے دیکھوں کہ دریا جل گیا جس نے وہ بجل گرائی تھی اُسی سے پوچھے کیوں ہوئے بے ہوش مولیٰ طور کیسا جل گیا

جس کے وہ بی کران کی آئی سے پوچھے سے بیوں ہونے بے ہوں موں طور نیما جس لیا یا تو وہ گرمی نہیں اب مُسنِ عالم سوز میں سیا مری آٹھوں کا شاید کوئی پردا جل گیا

دل کو ضبط اشکِ سوزاں نے کیا خاک سیاہ گرم یانی سے صفّی گھر اپنا گویا جل گیا

(B)

کام دیگا رات بھر دن بھر تڑپنا لوٹن ہوسکے جب تک دل مضطر تڑپنا لوٹن وہ مری بے تابیوں کے یوں تو قائل ہی نہیں آج اُن کے سامنے چل کر تڑپنا لوٹنا لذتِ دردِ جگر آخر کہوں تو کیا کہوں جی میں آتا ہے کہ رہ رہ کر تڑپنا لوٹنا وہ تڑپنا لوٹنا دیکھیں کلیجہ چاہئے یہ تڑپنا لوٹنا سن کر تڑپنا لوٹنا

میرے اکثر دوستوں کو بعد میرے اے صفی یاد آئے گا مرا اکثر تڑینا لوٹنا

£

نہ تھے کچھکا لے کوسوں پر بیگر اُن کا بیگر میرا دعائیں میری بے تاثیر نالہ بے اثر میرا شگونِ بد ہے ایسے دفت رہنا بے خبر میرا مگر میں کیا کروں جب ہوعقیدہ آپ پر میرا عدد کا دل تو دل ہے اور اے بے دادگر میرا نکل سے د کھے لے کوئی کلیجہ چیر کر میرا

یہ مانا آساں سو ظالموں کا ایک ظالم ہے اُسی کو تؤ دلاسا دے تسلّی دے تشفی دے اُسے افسوس تو ہوگا یہ جان اک روز جانی ہے

المين معلوم ہوگا حال جو تھا رات بھر میرا

اللی کس طرح جائے گا اب درد جگر میرا

وہ آئے بھی گئے بھی خیر ہو کچھ اور سمجھے ہول

تری ناقدردانی کا عوض ناقدردانی تھی مزہ آتا ذرا اپنے پہ بس چاتا اگر میرا

ستم توڑے ستایا پھر بشیماں بھی ہوا دل میں غلط فنہی ہوئی آخر ہے میرا فتنہ گر میرا نے بن کر جواب وہ پو چھتے پھرتے ہیں گھر میرا خلاف واقعہ دنیا کو کچھ باور کرانا ہے مجھے اقبال ہے کوئی کھے تو لاکھ میں کہہ دوں کٹم اُن کا ہے دل میرا ہے درد اُن کا جگر میرا سمجھ والے اب ایسے آدمی کا نام خود رکھ لیں جو ظالم دوست بنتا ہو أدهر أن كا إدهر ميرا وہی غصہ وہی تیور بتا اے بے خودی کیا تھا اٹھایا اُن کے قدموں پر ہے آخر کس نے سرمیرا وہاں کیا اُس نے دیکھا اُس پیر کیا بیتی خدا جانے جو میری جان کا دشمن بنا ہے نامہ بر میرا وہ اب تو بے غرض بے داسطہ تھے بے تعلق تھے نہیں معلوم نکلا نام پھر کس بات پر میرا صفی میری قتم کس نے تجھے باور کرایا ہے بهلا وه خودغرض خود کام اوراُس پراثر میرا



کہ میں اس فتنہ گر کا ہوں کہ ہے وہ فتنہ گرمیرا ادھر چلتا ہوں اب اللہ لے جائے جدھر میرا مگر نقصان ہے اس میں اُدھر اُن کا اِدھر میرا بس اب کم ہوگیا جاتا رہا دردِ جگر میرا گیا دل ، جان کھوئی ، ہے یہ قصہ مخضر میرا تو پھر یہ کیا دل ، جان کھوئی ، ہے یہ قصہ مخضر میرا برائی کیا ہے مارے مارے پھر نادر بدر میرا پھلے پھولے گا اب نخلِ تمنا کس قدر میرا تھارا دل تمھارا دل ہوا میرا جگر میرا نہیں تو ہائے یہ میں اور پھر کا جگر میرا نہیں تو ہائے یہ میں اور پھر کا جگر میرا بیسب ظالم چرا کر لے گئے ذوقِ نظر میرا یہ سب ظالم چرا کر لے گئے ذوقِ نظر میرا بیسب ظالم چرا کر لے گئے ذوقِ نظر میرا بیسب ظالم چرا کر لے گئے ذوقِ نظر میرا بیسب ظالم چرا کر لے گئے ذوقِ نظر میرا بیسب طالم چرا کر سے گئے دوقِ نظر میرا

مبارک دوستوں کو تذکرہ شام وسحر میرا وہ شوخ آیا مگر آزردہ آیا جان پر آیا سنجالا ہوش چاہا تم کورسوا ہوگیا سب میں اگر چھ بھی نہیں قسمت میں گردش پانو میں چکر تھا رہے داغ دل کے آلجہ بڑھتے ہی جاتے ہیں عدو کی بات تم مانوتمھار سے صدمے میں جمیلوں میں کاغم نہیں ہوتا ہے اُن کافیضِ صحبت ہے شہر کے دائے در نا ، اور ہنس کر ، وہ بھی رستے میں ترا مجوب کرنا ، اور ہنس کر ، وہ بھی رستے میں ترا مجوب کرنا ، اور ہنس کر ، وہ بھی رستے میں ترا مجوب کرنا ، اور ہنس کر ، وہ بھی رستے میں

سناؤل کس کو حسرت ناک قصه مخضر میرا

نه بت خانه جگه میری نه کعبه کوئی گفر میرا

وہ چھوٹے ،دل گیا،احباب روٹھے،آبروکھوئی نہیں معلوم ، پھر جینا ہے کس اُمید پر میرا

بھلا ہردل عزیزی تو کہاں محسو دِعالم ہوں صفی اِس دور میں تو عیب ہے گویا ہنر میرا



نہ کچھ سنا نہ ہمیں اس نے کچھ کہا نہ ملا کسی نے کیا نہ دیا اور ہم کو کیا نہ ملا اب اس کولوگ ہی ہمجھیں گے وہ ملا نہ ملا تری خوشی انھیں آپس میں اب ملا نہ ملا شمیس تلاش تھی جس کی کہو ملا نہ ملا خدا کا شکر کوئی درد آشنا نہ ملا کسی سے خیر گر اس سے تو ملا نہ ملا کسی غریب کو پھر بات کا برا نہ ملا معاوضہ یہ ہمیں اپنے کام کا نہ ملا معاوضہ یہ ہمیں اپنے کام کا نہ ملا کما تھی اسے اختیار تھا نہ ملا نہ میں ایسا تو رہ نما نہ ملا نہ م

رہے نہ چین سے اظہار در دول میں صفی ترب گئے کوئی پہلو اگر نیا نہ ملا



مجھے زمانے سے کیا تو ملا زمانہ ملا ملا ضرور ہمارے مذاق کا نہ ملا نہ پوچھ مجھ سے زمانہ کی وہ ملا نہ ملا سفید جھوٹ ہے یہ کوئی آشنا نہ ملا جو ایک آدھ یہاں بندہ خدا نہ ملا تو دیکھنا بھر اُنھیں گھر میں راستا نہ ملا شکار کر نشانہ ملا شکار کر نشانہ ملا یقین ہے شمیں اب تک کوئی برا نہ لا غریب سے کوئی اس طرح دوسرا نہ ملا مرے فسانے سے کوئی اگر فسانہ ملا جو تو ملا تو سمجھ لے اُنھیں خزانہ ملا ملا جو زیست کوغم موت کو بہانہ ملا خزاں جو آئی تو پتے کا بھی پتا نہ ملا خراں جو آئی تو پتے کا بھی پتا نہ ملا میں تو رنج بھی جی جر کے ایک جانہ ملا ایت

وہاں خدا بھی ملے گا نہ ہم غریبوں سے جمعی کیا مری دیوائی نے ہنگامہ پند ہوں تو بہتی ہوئی نگاہ نہ ڈال براسیجھتے ہو مجھ کو تو بے شک اچھے ہو ملے ہیں آپ جس انداز سے خدا کی تتم جفا کرو کہ وفا تم پہ حرف آئے گا ترفیقیرتو بھو کے ہیں تیری صورت کے ہیں تری صورت کے ہمیں جو زیست ملی رزق کو ملا حیلہ ہمیں جو زیست ملی رزق کو ملا حیلہ تمام باغ کا جو بن بہار تک ہی تھا گلی گلی کی مقدر نے خاک چھنوائی

کسی سے ملنے کی عزت ملی صفّی جب سے ہزار رنگ سے آ آ کے اک زمانہ ملا



للا تو كيا ترے ملنے ہے كچھ مزا نہ ملا مر ہميں ہمى كوئى صبر آزما نہ ملا كہو گے پھر كوئى ايبا تو بے تكا نہ ملا گھرك كے كہد ديا خاموش بس گلا نہ ملا ابھى تك آپ كو اندازہ كچھ ملا نہ ملا ترے لحاظ ہے جو چار ميں برا نہ ملا موافق مرضى بھى كوئى يا نہ ملا ميد وقت تھا گر اندازۂ حيا نہ ملا يہ وقت تھا گر اندازۂ حيا نہ ملا يہ وقت تھا گر اندازۂ حيا نہ ملا

ہماری کچھ نہ سنی دل سے دل ذرا نہ طا نبی سے حضرت ایوب کی تو بات کہال یہ کیا ہے ناصح مشفق نہ قافیہ نہ ردیف جوہاں میں ہال بھی طائی تووہ برس ہی پڑے محبق تو اشارے پہ جان دیتے ہیں طلپ ایسے برے دوست سے بھی پیدا کر کسی سے عاشق ومعثوق تو کھے تو سہی اگاہ ملتے ہی اس نے چھیا لیا منہ کو اس منہ کو

جواب وعدہ پہوہ سر جھکائے سوچ میں تھے ملائی آئکھ تو شاید کوئی بہانہ ملا پناہ لی جو تری دل فریب صورت کی ازل سے حسن کو ایبا تو آسرا نہ ملا یہ مسلہ تو بہت صاف تھنا خدا والو خدا کو ہم نہ ملے یا ہمیں خدا نہ ملا زمانہ علم و ہنر گیا وہ دور کہ ٹھوکر گئی خزانہ ملا

صفّی کے کام میں خوبی کہاں سے آئے گ بُرے مزاج کا تھا پھر بُرا زمانہ ملا

₩

بول تو ملنے کو اک زمانہ ملا نہ ملا ہاں وہ بے وفا نہ ملا آشنائی میں کچھ مزا نہ ملا آشنا درد آشنا نه ملا جب ملے وہ کھیج سے ہی ملے لطف ملنے کا اک ذرا نہ ملا ہم نواسب خزال کے آتے ہی الیے پتہ ہوئے پنہ نہ ملا کھو کے دل کو ہم اس قدر خوش ہیں جیسے قارون کا خزانہ ملا شاد کیا ہوں حصول جنت ہر کہ زیے میں سے ایک آنہ ملا عاشقی کیا ہے کیج جو پوچھو تو ہم کو مرنے کا اک بہانہ ملا زندگانی تھی یا پریثانی سب کیا اور کچھ مزا نہ ملا رویئے اس کی بدھیبی پر ڈھونڈھنے یہ جسے خدا نہ ملا مجھ سے ملنے میں کیا برائی ہے آپ کے دل کا مدعا نہ ملا مل گیا دل جو ہم سے ملنا تھا آئکھ اب ہم سے تو ملا نہ ملا کھیج کے ملنا بھی کوئی ملنا ہے ۔ ایک ہے وہ جو یوں ملا نہ ملا پھر سائی صفی سے ملنے کی کیوں شمصیں کوئی دوسرا نہ ملا قدر كرتا ہول اپني آپ صفى

واہ مجھ کو بھی کیا زمانہ ملا



وه اگر کچھ بھی مہرباں ہوتا کیا کہوں آج میں کہاں ہوتا وه کسی دن تو مهربال موتا مرنے والو تمھاری ہے صبری کم سے کم کوئی آسال ہوتا تقی جو پستی ہی میری قسمت میں وہ نہیں ہے تو میں ہوں اینے میں وه جو ہوتا تو میں کہاں ہوتا اینے گھر میں جو ہے یہاں ہوتا میرے دل میں اگر کشش ہوتی آپ جو چاہتے بہاں ہوتا جی بہلتا جو آپ کا ہم سے آج کِس کی زبان اُٹھ سکتی تو اگر میرا ہم زبال ہوتا دوست بننا جو سکھ بھی کیتے اللہ تھا! آپ سے کہاں ہوتا مجھ کو یامال کرکے پیخاتے آب کا مال رائے گاں ہوتا طاقت صبر غم سے بڑھ حاتی خون گھٹتا تو دل جواں ہوتا گھور کر دیکھتا جو میں اس کو بدگمان اور بدگمان ہوتا گر نه ہوتے سراہے والے توُ ہی کیا اپنا مدح خواں ہوتا حسن ہوتا تو کیوں نہ ہوتا عشق راز ہوتا تو رازدال ہوتا خیر گزری جو ہم ہوئے ورنہ تو خود اینے سے بدگماں ہوتا کوئی اینے سے بدگماں ہوتا کیوں ہوا ہائے مجھ سا ناشدنی ان کی گانے گئے ہے ہے ہنگام ہم نشیں میرا ہم زبال ہوتا دشمنوں نے مری شکایت کی اے صفی کاش میں وہاں ہوتا

یہ دیکھو غیر اگر مطلب کا دیوانہ نہیں ہوتا خدا رکھے مری دیوائگ میری محافظ ہے جاب آیا تجھے ہم کو دل گم گشتہ یاد آیا بلائیں لیتے سینے سے لگاتے آرزو کہتے نہ سہتا ناز بے جابزم میں میری طرح وشمن شب فرقت جوقبل از مرگ آئی شکر کرتا ہوں وہ وشمن دوست ہے نامہر بال ہے سب سجھتا ہوں نہیں معلوم کیا کیا اور ہم گستا خیاں کرتے کوئی وعدہ وفا ہو اُن کی عادت ہی نہیں لیکن اگراک آن مرل کر خاک اڑاتے تیرے دیوانے اگراک آن مرل کرخاک اڑاتے تیرے دیوانے

عدیم الفرصتی یا اب اسے مردہ ولی کہیئے صفّی ہے آج کل تو شعر کہنا بھی نہیں ہوتا

سیسب کہنے کی باتیں ہیں چناں ہوتا چنیں ہوتا

سی باتونی ہیں ان کے ہاتھ سے پھے بھی نہیں ہوتا

نہ ہوتا تو بس کہدد ہے سیم سے نہیں ہوتا

نہ ہوتا دل تو پھر کیا آساں ہوتا زمیں ہوتا

وہ فرماتے ہیں اب بیر روز کا ملنا نہیں ہوتا

نہ اپنا ہاتھ میرے حق میں مار آسیں ہوتا

کہ جو پچھ ہم سجھ لیں اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا

زمانے کی زباں پر آج شور آفریں ہوتا

مجھے احباب سے کیا کام بننے کا یقیں ہوتا علایہ درد دل پہ اتنی شرطیں کیوں لگائی ہیں ازل میں وہ جواک سرمایئہ درد محبت تھا جو کہتے تھے تمھارے واسطے ہے جان تک حاضر نہوہ ان جان بن جاتے نہ وحشت جامہ در ہوتی حسینوں کی کوئی کافر ادا ایسی بھی ہوتی ہے وہ رو مطے تھے تو میں بھی جان دیتا بات رہ جاتی

اگر رخمن نه ہوتے بھی تو وہ میرانہیں ہوتا

دل بے مدعا پاتے تو تاخیر دعا پاتے فکتا جو ہارے منہ سے اُن کے دل نشیں ہوتا

الہی مجھ کو دل دینے میں آخر مصلحت کیا تھی ۔ اگر بیہ جیار انگل گوشت کا فکڑا نہیں ہوتا

صفی بھی اب گناجانے لگا نازک مزاجوں میں

نہیں معلوم کیا کرتا اگر ظالم حسیس ہوتا



جگر کا درد تھوڑا سا اگر آواز میں ہوتا مرا ہر ایک نالہ اک نے انداز میں ہوتا

اگر کچھ ہوش مامال خرام ناز میں ہوتا المنھیں معلوم ہوجاتا قیامت الی ہوتی ہے

جو دیتا جان اضافه اور بھی اعزاز میں ہوتا ترا دیوانہ بن کر اس قدر توقیر یائی ہے

ندروتے بوں اگر بیدد کھ ہمیں آغاز میں ہوتا بدن میں خون تھا کرتے غم فرقت کی خاطر بھی

سلیقہ گفتگو کا کچھ مرے دم ساز میں ہوتا منایا کیا کہ اُن کو جان کا رشمن بنایا ہے

اگراول ہے آخر تک وہ اینے ناز میں ہوتا مجھے تھوڑی بہت کچھ ناز برداری تو آ جاتی

صفی کی شاعری کو ساحری تشکیم کر لیتے

تو اس کی ساحری کا بھی شاراعیاز میں ہوتا



اب اس کو کیا کرے کوئی اب اس کو کیا ہونا کمال آدمی میں سب ذرا ذرا ہونا

ہنتی ہنتی میں یہ کیا روٹھنا خفا ہونا

کہاں سے لاؤں جو دل تم کو دوسرا ہونا

غضب ہے کام کا بھی حسب مدعا ہونا

اس ابتدا کی تو الی ہی انتہا ہونا

نہیں ہے عیب ترا روٹھنا خفا ہونا شمصیں پبند ہے کیا عیش بد مزا ہونا سنو بھی یہ کوئی بازار کی تو چیز نہیں وہ خود ملے ہیں تو اترا رہی ہے عقل مری

وہی ہے دل کا شب وصل بھی خفا ہونا

جنون عشق کا آغاز ہو تو موت انجام

مگر بتاؤ تو کس طرح بے وفا ہونا چلوتمھار ہے ہی شاگرد ہیں ہم اس فن میں گر یہ یاد نہیں ہے کہ ہم کو کیا ہونا أنفائ ماته بھي آج اس سے مانگنے کے لئے وہ بے وفا ہے تو کیا ہم بھی بے وفا ہونا وہ بھول جائے تو کیا ہم بھی بھول جا کیں اسے نه روز ایک نے غم میں مبتلا ہونا نہتم سے کان کے کیچے سے دوسی رکھتی کسی نے مان لیا میرا بے خطا ہونا بھروسہ، آس، تو قع، امید، اب کچھ ہے ای کا نام ہے کیا عالم آشنا ہونا تم اینے چاہنے والوں کو مانتے بھی نہیں اسے محال نہیں آپ سے جدا ہونا حضور جس کو نہ ہو اپنی جان کی پروا تلاش رہتی ہے ہر بات میں ادا ہونا تو آب بھول گئے روٹھنا خفا ہونا نہ جانے کیوں ہے طبیعت کا بدمزا ہونا

نہ جانے مجھ میں اڑے بیکس کی صحبت کا یہ کیا ساتے ہیں عاشق ہیں قدر کے قابل کسی ہے ملح بھی ہے اب مخالفت بھی نہیں صَفّی کو فکر نہیں دین اور دنیا کی اسے تو آٹھ پہر دوست آشنا ہونا



مر کر بھی جس کا پیرہن اس کا گفن ہوا کانٹے ہوئے جو پھول تو جنگل چمن ہوا جنگل میں حیاک حیاک مرا پیرہن ہوا آخر گلے کا بار مرا پیربن ہوا اس انجمن کا ذکر مجھے انجمن ہوا میں اُن کے باس آئینہ انجمن ہوا یہ پھول کھِل کے پھول کے جان چن ہوا فرش آگ کا خلیل کی خاطر جمن ہوا

صحرا میں بھی جو ساتھ وہ غنچیہ رہن ہوا د یوانے پنج شاخ بنا کر جلائیں گے ناحق کیھٹے میں یانو دیا بخیہ ساز نے ہر ایک چیز پھر گئی آئکھوں کے سامنے ہر ایک گھور گھور کے دیکھا کیا مجھے انسان سے ہے رونقِ گلزارِ کا نئات کس کو پند ہوتی ہے تکلیف دوست کی

ممنون کس کا کوئی غریب الوطن ہوا

معثوق کیا وہ جس میں زرا بانگین ہوا عاشق کو جال نثار بنانا بھی حاہیے اب پر ترے ہر ایک تبہم سخن ہوا بے آسرے ای کو غنیمت سمجھ گئے ناصح غریب کیا ہے بھلا اس کی رائے کیا کیا یہ بھی میرے دوست کے مند کا سخن ہوا توہین ہونٹ کی ہے جو لعل یمن ہوا کہتا ہے رنگ اُن کے لب جاں نواز کا ہر سال نو یہ تازہ میہ زخم کہن ہوا جب آگئی بہار تری باد آگئی نادان تھا جو چے میں میرا مرن ہوا یہ حن وعشق ایک کے پھر ایک ہوگئے افواه په اُڑائی که وه برچکن ہوا بدخواہ تیری فتنہ خرامی سے ڈر گئے تھی ناگوار شرکتِ محفل غریب کی دل کا ملال اُن کی جبیں کا شکن ہوا یماں شکن کے واسطے پیال شکن ہوا ساقی نے پھرسے عہد کیامیں نے پھرسے بی تکتا رہوں میں اس کو مجھے اس پیہ بیار آئے

(A)

غني نہيں صفّی مجھے اُن کا دبن ہوا

ہوا غنچ کے منہ میں خاک بیر اُن کا دبین ہوا

ہی جیسا کوئی غریب غریب الوطن ہوا

مرا پردلیس میرے واسطے میرا وطن ہوا

پ نادال گرہ کشا نہ ہوا گورکن ہوا

ال جیران ہول کہ زہر بھی جز و بدن ہوا

ہے کس طرح مجھ غریب کا جزو بدن ہوا

یار سکہ ہے اس کے نام جوشمشیر زن ہوا

یار سکہ ہے اس کے نام جوشمشیر زن ہوا

یار کھی کو پھول نہیں پھول بن ہوا

گی کورے ہیں دونوں شخ ہوا برہمن ہوا

بربول کیا ہوا جو بہار چمن ہوا الی ہوا جو بہار چمن ہوا الی ہوا ہیا ہوا ہو الی موت بھی آتے ہی موت دلیں نکالا ہوا مرا ہم دم نے حق دوستی برتا مزار پر غم بھی نہیں گیا تری فرقت میں رائیگال دل جس کے ایک گوشے میں کل کا ننات ہے تیزی کر اپنے کام میں ہاں اے نگاہ یار دائے فراق بھی دلِ صد چاک میں پڑے دائے عاشقی کی ہوا تک نہیں گی

آئی اجل تو نشہ ہستی ہرن ہوا جمونکا نتیم کا مرے دل کی جلن ہوا میں قدرِ توبہ جان کے توبہ شکن ہوا دشمن بھی جس کے واسطے خار وطن ہوا کیا ہر پہاڑ کاٹ کہیں کوہ کن ہوا میں نشا کہ غم بھی کھایا تو جزو بدن ہوا گو اس میں چور چور ہمارا بدن ہوا جو راہ بر بنا تھا وہی راہ زن ہوا گھر میرا آشیانہ زاغ و زغن ہوا گھر میرا آشیانہ زاغ و زغن ہوا

دم پر بنی تو بھول گئے اپنی چوکڑی فرقت میں اور آگ لگادی بہار نے اک حلیہ بل گیا ہے ہوائے بہار کا پچھو نہ اس غریب مسافر کی بے کی عاشقی کے حق میں جان کا دینا بھی شرط ہے آتا ہے یاد ہائے زمانہ شباب کا نادان بن کے بار امانت اُٹھا لیا دل نے تؤپ کے بات ہماری بگاڑ دی گشن کا بیسال کوئی گل چیس کواب دکھائے گشن کا بیسال کوئی گل چیس کواب دکھائے

ہر خود غرض کو دوست سمجھتا رہا صفی میرے لئے عذاب مراحسن ظن ہوا



جس وفت بے وطن کو خیالِ وطن ہوا جنگل کا جنگل اور چمن کا چمن ہوا ندر جنونِ عشق مرا پیرہمن ہوا سے لاچھنا تو مفت کرم داشتن ہوا ہونے بھی دے جو چاک مرا پیرہمن ہوا کس کے گلے کا ہار مرا پیرہمن ہوا تن جس سے ڈھک گیا وہ مرا پیرہمن ہوا سو بار مجھ سے تذکرہ انجمن ہوا میں اُن کے پاس آ کمینہ انجمن ہوا میں اُن کے پاس آ کمینہ انجمن ہوا

ہر عیش اُس کے واسطے رئی و محن ہوا ایسا فراق و وصل میں رنگ وطن ہوا یوں بھی توایک دن اُسے پھٹنا تھا شکر ہے معلل میں حال کہہ نہ سکا میں حجاب سے ناداں قبیص حضرت یوسٹ تو بیز نہیں کیوں فکر دوستوں کو ہو میرے جنون کی کیٹرا نہیں غمار سہی کوئے بار کا

پر سی بوبر کی ملاقات بھی تو کیا برخواہ کی بھی شکل مجھے دیکھنی بردی

جادو کا باغ سحر کا گویا چمن ہوا تها وصل میں شگفته دل داغ دار بھی ہے قلب تفتہ سینئہ یر داغ کی بہار یہ ایک پھول روح روانِ چمن ہوا مجنوں سے اُس سرے کا یہ دیوانہ بن ہوا اب تک أنا ہے كام كسى كا كہاں بنا ناصح سے وقت کٹنے کو میں ہم سخن ہوا باتونیوں کی بات کوئی مانتا نہیں أن سا كہاں جہاں میں كوئی تم سخن ہوا ہاں بھی نہیں ،نہیں بھی نہیں عرض شوق پر اُس سے نہ بولے مجھ سے اگر ہم مخن ہوا منظور غیر کی بھی نہیں مجھ سے بات چیت رنگ بہار دیکھ کے توبہ شکن ہوا مجھ کو سنی سائی یہ کب آیا اعتبار این غرض کے تحت میں توبہ شکن ہوا پیر مغال یه دوش نه احسال بهار پر آ دھی صدی کو یانچ برس ہی تو کم رہے

شاباش کب صفی کو خیالِ وطن ہوا

کی نے کیا نہ کیا اور ہم پہ کیا نہ ہوا

بھلا ہوا بھی تو کوئی مرا برا نہ ہوا

یہ منظر اور ذرا سا بھی خوش نما نہ ہوا

تو ٹھیر ٹھیر کے پھر کیوں ذرا ذرا نہ ہوا

یہ نقش پا اگر اُس کا ہی نقش پا نہ ہوا
خفا ہوا بھی تو جانوں کہ تو خفا نہ ہوا

یہ ایک وعدہ تو شاید بھی وفا نہ ہوا

یہ بچ بھی ہوتو بھی ہم کو پچھ عطا نہ ہوا

وہ کیا کریں گے جو میں قابلِ خطا نہ ہوا

مگر یہ بندے کا بندہ رہا خدا نہ ہوا

مرا برا تو مرے حب مدعا نہ ہوا
دکھاتے ہم دلِ پُر داغ کی بہار اُسے
کی کا دردِ محبت اگر تھا کم مایہ
ترا ارادہ مبارک تخجے گر اے دل
ستم کرے بھی تو سمجھوں کہ بیستم بی نہیں
کیا جب آنے کا اقرار آپ بھول گئے
زمانہ آپ کو عاشق نواز کہتا ہے
دمانہ آپ کو عاشق نواز کہتا ہے
وہ کیا کہیں گے جو اقبال بی نہ ہو مجھ کو
اگرچہ شخ میں لاکھوں کرامتیں آئیں

وہ واقعات کے یاد اِک زمانہ ہوا

رضائے دوست کے ہوتے ہیں اور کہامعنی کے مجھے سے اُن کا بھی آ رج تک گلانہ ہوا وہ خود ملے تو بتا کیا جواب دول اے دل سے عذر لنگ ہے کوئی بھی رہ نما نہ ہوا صفی نفیب برے ہوں تو کیا کرے کوئی نہیں تو قیس بھی کچھ آ دمی بُرا نہ ہوا

خال بھی کسی بیار کا ذرا نہ ہوا خوش آمدید کہاں تھے بہت زمانہ ہوا اگر زبان سے اک حرف بھی ادا نہ ہوا اس آ نکھ کو تو یلک کا بھی آسرا نہ ہوا بڑے ہوئے بھی تو دل آپ کا بڑا نہ ہوا یہ زہر بھی تو مرے درد کی دوا نہ ہوا یہ کب کی بات ہے مدت ہوئی زمانہ ہوا بھلا ہو اس کا کہ اس سے مرا بھلا نہ ہوا ہزار شکر کہ جو کچھ ہوا بُرا نہ ہوا یہ میرا وہم ہے تُو تو تبھی خفا نہ ہوا مبارک آپ کا یہ تیر بھی خطا نہ ہوا کہ آج تک وہ کسی کا بھی آشنا نہ ہوا وصال یار گر تو مجھی مرا نہ ہوا

ہم اُن کے سامنے مجبور ہو کے رو دس گے زمانہ دیکھ نہ لے چثم دل سے کیا دیکھوں جواب اگر نہیں دیتے تو زہر دے دیتے فراق دوست ہے بھی جان چے گئی افسویں ترے سوال کا اب کیا جواب دوں ناصح وہ خوش رہے کہ نہ رکھا مجھے کسی دن خوش وہ سب کے واسطے اچھا ہومیرے حق میں برا جواب شکوہ بھی کیا خوب میں ترے صدیے مجھے کیا ہے اچٹتی نگاہ نے کبمل یہ میرا قول نہیں تم کو لوگ کہتے ہیں اگرچه اور ہزاروں مسرتیں یا کیں

خدا سے دولت د نیاصفی میں کیا مانگوں غضب ہوا جو مرا کام بے دعا نہ ہوا



یہ ہے ہے یا نہیں ایسا بھی ہوا نہ ہوا فدا کا شکر وہ شربا گیا خفا نہ ہوا جو آج تک کی آفت میں مبتلا نہ ہوا تمصارے واسطے کس کس سے میں یُرانہ ہوا یہ سربھی ترے قدموں سے تو جدا نہ ہوا بھی زباں سے ترا شکریہ ادا نہ ہوا بمیں پہنچ گئے نالہ اگر رسا نہ ہوا فطا معاف ، خوشامہ ہوئی گلا نہ ہوا اگر ہوا بھی تو یہ کام بے ریا نہ ہوا اگر ہوا بھی تو یہ کام بے ریا نہ ہوا گئے دنوں میں بھی قصد التجا نہ ہوا اب ایسے وقت کوئی بندہ فدا نہ ہوا اب ایسے وقت کوئی بندہ فدا نہ ہوا وہ دوسرانہ ہوا

عدو نے جرم کیا اور تو خفا نہ ہوا ہماری ہے ادبی کا اثر برا نہ ہوا محصارا عشق اُسے ہوگیا مقدر سے محصارے واسطے کیا کیا نہیں کیا میں نے نہ جانے ہوتی ہے پھر اور عاجزی کیسی غم فراق بھی تھی کس مزے کی چیز کہ ہائے وہ اب نہ آئے تو جانو کہ موت ہی آئی جناب دل! یہ لب و لہجہ اور وہ دعوے جوروئے بھی تو دکھانے کودوست کے روئے ہول دکھاتے ہم کسی کافر کی شوخیاں دم نزع دکھاتے ہم کسی کافر کی شوخیاں دم نزع دامنہ دوسرا، دن دوسرے ہوئے تو ہوئے نو ہوئے نو ہوئے نو ہوئے

مغنی نه تھی کوئی متجد جنابِ ناصح کو پند خاطرِ اقدی غریب خانه ہوا



خاموثی بھی ادامیں ہوشامل تو کیا جواب انجام پر نظر ہے جو بنتا ہوں لاجواب مکن نہیں کسی سے بھی ہر بات کا جواب دہ لاجواب ہو کے بھی کہلائیں لاجواب سوسوجواب ہیں تری ایک ایک بات کے کیا جانتا ہوں ان کو میں لوگوں سے کیا کہوں مانگی ہے موت اور نہ مانگی دعائے وصل دیں گےلب سوال قیامت میں کیا جواب گویا ہیں یہ حسین بھی چینی کی مورتیں ملتا نہیں ہے ان سے کسی بات کا جواب جب دہ میرے دل میں ہیں میں خود پرست ہوں کیا بات لا جواب کی ہر بات لا جواب کی ایادوستوں میں ہوتی ہے ایسی ہوتی ہیں وہ صرف مری بات کا جواب دشن بھی تیز ہوتو میں عاشق بنار ہوں سب کچھ دیا جو تر سے دیا بات کا جواب

آیا ہے خط میں اک ورقِ سادہ اے صفّی گویااب اس نے صاف مجھےدے دیا جواب



اے طالبانِ دید رہے عمر بحر خراب
یعنے ہوا خراب دعا کا اثر خراب
تقدیر سے بھراس پہ ملا نامہ برخراب
تو نے بجھے کیا مگر اے چشم تر خراب
میں بھی ادھر خراب ہوں تم بھی اُدھر خراب
اچھا نہیں رہے گا ہوا یہ اگر خراب
ہوتا ہے ایک آن میں ظالم کا گھر خراب
ہوتا ہے ایک آن میں ظالم کا گھر خراب
وقات اپنی کرتے ہیں کیوں چارہ گرخراب
اوقات اپنی کرتے ہیں کیوں چارہ گرخراب
اوقات اپنی کرتے ہیں کیوں چارہ گرخراب

وہ دور اور دور کی اپنی نظر خراب
کی میں نے بددعا مگر اچھا رہا رقیب
پہلے سے متھوہ کون سے اچھے مزاج کے
وہ برسلوک تھے نہ مرے دوست بدزباں
چھوڑو خدا کے واسطے سے بدگمانیاں
دل خانہ خدا ہے نگہ داشت اسکی کر
ہر ایک کو نہ دیکھ محبت کی آئکھ سے
بندوں پہرم چاہئے بندے خداسے ڈر
بندوں پہرم چاہئے بندے خداسے ڈر
بندوں پہرم چاہئے بندے خداسے ڈر
بندوں پہرم کا مزہ اور رنگ اور
بیارعشق کا کہیں اچھا ہوا بھی ہے
بیارعشق کا کہیں اچھا ہوا بھی ہے
ذوقِ نظر نواز کے جلوے تلاش کر

اب مے کدے کی خیر ہوا ہے پیر سے کدہ سنتے ہیں ہو چکا ہے صفی کا جگر خراب

دونو میں ایک بات بھی ایسی نہ تھی خراب کیا موت ٹھیک ہو جور ہے زندگی خراب کیا تیری انجمن کی ہوئی روشنی خراب مٹی ہوی جو کوہ کن وقیس کی خراب حالت ہماری درد جدائی نے کی خراب کیول میرے چاند چاندگہن کا ملال کیوں

مرتے کے ساتھ کوئی بھی مرتانہیں صفّی ہوتا نہیں خراب کی خاطر کوئی خراب



ادھورا ہی کیا ہر اک سے وعدہ کی وہ نے دی پوری زبال کب کب آئے گا جال اُن کی آسال کب کرم کو ہے گا جال اُن کی آسال کب کرھر کو بہ گئے تم؟ بات سے تھی ہمارے میں ہمال ہوگے تو ہال کب ڈھنڈورا آپ ہی پیٹا کئے ہیں کیا میں نے کسی کو رازدال کب ضفی کی آرزو سب سے نئی ہے

(A)

ملا ہے حب مرضی قدرداں کب

آ تکھوں میں پیاردل میں محبت کہاں ہے اب اک دوئی کی لاج فقط درمیاں ہے اب دیکھو وہی زمین ہے وہی آ سال ہے اب غم نا گہاں ہے اب نہ خوش نا گہاں ہے اب گویا مری زبان تہاری زباں ہے اب منظور آپ کو جو میراامتحال ہے اب وہ ہم کہاں وہ تیری محبت کہاں ہے اب وہ کیا بدل گئے کہ زمانہ بدل گیا رونے میں کچھاٹر ہے نہ بننے میں کچھمزا سوبار ترک عشق یہ وعدہ خلاف ہوں وہ فتنہ گر ہے اور وہی داستال ہے اب دیکھے کوئی کہ دید کے قابل سمال ہے اب ہر آ دمی پہ مجھ کو تمہارا گمال ہے اب میں کیا کروں زمانہ اگر مہربال ہے اب کچھاپنے آپ پروہ بہت مہربال ہے اب

برہم ہوئے ہیں وہ مرے عرضِ وصال پر لوگوں سے میل تھا وہ طبیعت نہیں رہی لب پر نغال نہ آئھ میں آنسونہ دل میں درد نا مہر بانیوں کی ادا عام ہوگئ مدین بھی اُن کی آ

تعریف غیر کی ہے وہاں رات رات مجر

میں اب بھی اُن کی آس رکھوں کیکن اسے شغی وہ صلح کل پسند طبیعت کہاں ہے اب



اک دوستی کی لاج فقط درمیاں ہے اب وہ ہم کہاں، وہ تیری طبعیت کہاں ہےاب یہ چرخ پیر، پیرنہیں ہے جوال ہے اب اس کی روش اُڑائی ہے ہر ایک ظلم میں گویا زمین میرے لئے آسال ہے اب وه رشک ماه، غیرت خورشید، اور میں تواے عدو کے نام، عدو بے نشال ہےاب عُشاق کے مزار کی یہ پائے مالیاں برداشت ہی مزاج میں ان کی کہاں ہے اب سُنعۃ ہیں ایک وہ، تو ساتے ہیں دس مجھے بددل وہ ہے کہاں ہے بھی بدگماں تھے آپ وہ آ بیں، کہ آ بسےدل بد گمال ہاب ا تنا ساغم بھی، مجھ کوغم دو جہاں ہے اب تیری' دنہیں'' بھی سنتے کی طاقت نہیں رہی داغوں نے گل کھلا ہے تگینے سے جؤ دیئے عاشق کا دل نہیں بہتمہارا مکاں ہے اب

> کس کو ملالِ عشرتِ اغیار اے صفّی دل کو خیالِ بے دلی دوستاں ہے اب







جس کی دہلیز پہ جھک جاتا ہے سرآ پ سے آ پ زدمیں آجاتے ہیں دل اور جگر آپ ہے آپ میرے نم خانے میں آج آپ کدھر آپ ہے آپ نازنین ہوتے ہیں منظور نظر آپ سے آپ حپھوڑ تا ہے کہیں جی کوئی بشر آپ سے آپ بیار کی آنکھ محبت کی نظر آپ سے آپ بیٹھی جاتی ہے کچھاس طرح کمرآ پ سے آ پ طاق اس کام میں ہوتا ہے بشرآ پ سے آ پ

چشم بددور انہیں ہوتی ہے نظر آپ سے آپ جھینے جاتی ہے گنہ گارنظر آپ سے آپ

ماہ وش ہوتے ہیں منظورِ نظر آپ سے آپ

کیامہکت ہے مری راہ گزر آپ سے آپ؟

آپ جو روز إدهر سے نہیں گزرا کرتے آپ سے آپ صفی کونہیں آتا رونا! اور آجا تا ہےرونے میں اثر آپ سے آپ

کیا کہا؟ ''کس نے لیادل کو؟''اجی آپ ہی آپ اور پھر چھیڑ بھی کرتے ہیں جھی آپ ہی آپ آپ ہی کہیئے کہ یہ آگ گلی آپ ہی آپ چور بھی آپ بنیں پھر خفگی آپ ہی آپ

نام لینے سے مجھی تو وہ گر جاتے ہیں

كيول ہے أس رخ روثن سے نظر آپ سے آپ

تیر ہوتی ہے حسینوں کی نظر آپ سے آپ

خیر ہے کیوں بیعنایت کی نظر آپ سے آپ

دل میں ہر خص کے کرتے ہیں بیگھر آپ ہے آپ

دور بیں ہوتی نہیں کوئی نظر آپ سے آپ

نازنینوں کی نگاہوں میں کھٹک جاتی ہے

یاس انسان کی ہمت نہیں بڑھنے دیتی

هاشق میں کوئی استاد نہ کوئی شاگردِ

نه تکلم نه تبسم نه اثاره نه ادا

بن سنورنا ہی ضروری نہیں مہ یاروں کا

حسن والول کو ضرورت ہی نہیں بردے کی

رشک رشمن نے جلایا نہیں مجھ کو نہ سہی

تیرے عشاق بھی کچھ کم نہیں دیوانوں سے آپ ہی آپ ہے رونا تو ہنی آپ ہی آپ آپ کا عکس ہے آئینے میں کچھ میں تو نہیں سید اشارے بیہ تہم بیہ بنی آپ ہی آپ حال دل کہنے سے مطلب ہے سنانے سے غرض اور کوئی نہ سہی تو نہ سہی آپ ہی آپ نہ لیانت ہے نہ صورت ہے نہ کچھ زور نہ زر

مہ یات ہے۔ ریک ہے۔ ہور ہرار ہرار اینڈتے پھرتے ہیں پھر کیوں میر مفی آپ ہی آپ



رہ چکے اک بارچپ، دس بارچپ، موبارچپ
آپ کی خاطر ہے جھ کو، خیر، اور اِک بارچپ
چپ کی داد اللہ دیتا ہے دل بیار چپ
ایک کے دس جو سنائے ہائے وہ طرار چپ
اس میں میرا خرچ کیا ہوتا ہے لوسو بارچپ
اور میں دم ساند کر دیکھا کیا جٹیار چپ
شکل در آغوش وا ہے، صورت دیوار چپ
کون میری طرح بیٹھ گا مرے سرکار چپ

کیوں رہے منہ میں زباں رکھ کرلوئی ناچار چپ
میں ہی چپ رہتا ہوں جور ہے نہیں اغیار چپ
پُپ رہا اب تک تو، چندے اور میرے یار چپ
بیمتانت ال طرح چپ سادھ لے بچھ ہوں نہ ہال
دی صلاح نیک تو کہتے ہو بس چپ بیٹھئے
میں نے آ کھیں بند کرلیں تو وہ سمجھ سوگیا
د کیھ لینے کا سال ہے دیکھ، محو انتظار میں
منہ میں رکھتا ہے زبال، ہے طاقب گفتار بھی

چھٹر کر کچھاور بھی باتیں ابھی سننے کی تھیں اے صفّی میں عین موقع پر ہوا بے کار چپ



کس طرح ہرسوال کا دیں گے جواب آپ کیا خود کو جانتے ہیں خدا کی کتاب آپ دیتے نہیں کمی کو کئی بات کا جواب آپ اب ہم بھی مانتے ہیں کہ ہیں لاجواب آپ اچھے اچھا ہے یا بُرا ہے صفی یہ نہ پوچھے جپ سادھ کر بنا تو ہے اپنا جواب آپ

## رو <del>دو</del>""



ىر ۇھنے، جو سنے تمہاری مات جاہے پارےمندسے پاری بات وجه گریہ نہ یوچھو محفل میں عام ہوجائے گی تمہاری بات که نہیں غیر اختیاری بات بات کا تو جواب دو مجھ کو نہ ہو دل برکسی کے بھاری بات آ دمی کی ہو بول حیال الیی کاٹنا کون ہے تمہاری بات لوگ سب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں میری ہر بات زہر لگتی ہے بس یہی آپ کی ہے ساری بات تم کو یاد آئے گی ہماری بات بات میں لطف جب نہ دیکھوگے ورنہ کھل جائے گی تمہاری بات مجھی اک آ دھ بات ہم ہے بھی! تم سنو تو سهی ہماری بات بات کرنے کے ہیں ہزارطریق آپ کی بات سب میں رہ جائے آپ رکھ لیں اگر ہاری بات وہ کہیں چوکتے ہیں طعنوں سے کوئی موقع ملاء کہ ماری بات " ہے محبت کو حوصلہ لازم" چھین لی آپ نے ہماری بات نہیں رکھتے ذرا لگی کیٹی کون مانے صفی تمہاری بات

بات کی تم نے اور پھوٹی بات یاد رہتی نہیں جو جھوٹی بات بات کرتے میں اس سے چھوٹی بات نہیں یہ بات میری جھوٹی بات مجھ سے شکوہ ہے آپ کا پھر کیوں ہم بوی بات اس کو سمجھے تھے جھوٹ کو دہ سمجھتے ہیں تج ہے تج کو دہ جانتے ہیں جھوٹی بات بات میں بات آپ کرتے ہیں کیا کہوں سو جگہ سے ٹوٹی بات لوگ سبسن کے مجھ سے کہتے ہیں ہاں! ملاقات اس سے جھوٹی بات مرحبا، واہ، آفریں، شاباش آپ کے منہ سے اور جھوٹی بات اے صفی شاعری میں یہ پایا میری ہربات اب ہے جھوٹی بات

نہ کر بات سن لے مگر ایک بات نہیں ہوتی کہنے کی ہر ایک بات اُسے تو ہے دل کی گئی۔ دل گئی کہی میری ہر بات پر ایک بات کسی بات پر جب چھڑی چھی بیص رہی اُن سے دو دو پہر ایک بات یہ اے حضرتِ عشق کیا طور ہیں اِدھر ایک بات اور اُدھر ایک بات سنانا مجھے فتنہ گر اک ہنی بہانہ مجھے، حیلہ گر ایک بات سنانا مجھے فتنہ گر اک ہنی

کی کی بدی میں نہ پڑ اے مفی مری جان سب کرنہ کرایک بات

جل مرابے چارہ ابھی بھی جل کے مرجانے کی بات عام دیوانے نہ سمجھے خاص دیوانے کی بات اختلاج دل نہیں کچھ ایسے گھبرانے کی بات بے کہے بھی کوئی ، ہوتی ہے سمجھ جانے کی بات خوف کے مارے کسی کا دم نکل جانے کی بات

کرتے ہیں معثوق ہرعاش سے زئیانے کی بات میں انہیں جو کچھ سجھتا ہوں سمجھ لو دوستو! یوں برے تیور بنا کر دل گی اچھی نہیں

مشمع پرروش ہوئی جس رات پروانے کی بات

ایک بھی بے جانہیں مجنوں کے افسانے کی بات



اللی ایک ہے اُس رشکِ ماہ کی صورت نکال دے کوئی، مجھ سے نیاہ کی صورت

نہ پوچھ مجھ سے کہ تونے عدو کو دیکھا ہے 📗 خدا دکھائے نہ اس روسیاہ کی صورت

گئے جوان کے وہ دَن سن تو یہ ہوا بدلی نظر نہ آئی کسی خیر خواہ کی صورت

یہ ہے کسی ہے رقیبوں سے رو کے کہتا ہوں سنہی نکال دو کوئی نباہ کی صورت

صفی ارادہ ہوا ہے جو ڈوب مرنے کا دکھائی جاہ <sup>ا</sup>نے آخر کو جاہ<sup>تا</sup> کی صورت



عدادت په جب هو گمان محبت كرے كياترا قدر دان محبت تورشمن بهى هومدح خوان محبت برطھے جومری داستانِ محبت نه کرترک آه و فغانِ محبت نشانِ محبت ہے شانِ محبت ملائس کو ذوقِ بیانِ محبت زبانِ محبت، دمانِ محبت محیت کرنے حکمرانِ محبت تو پھر اللہ اللہ شان محبت اجازت مجھدر بیرے کی دےدی سلامت مرے قدردان محبت نہیں ایسی پرلطف کوئی کہانی يرمطو دوستو داستان محبت نه بوجهی گئی چیتانِ محبت يكاراتهى عقلِ بشر مَا عَوَفُنَا به ظاہر عداوت کا ہوتا ہے دھوکہ وه ليتي بين جب امتحان محبت

مرے راز دانوں پیوه کیوں نہ بگڑیں میہ ناداں نہیں راز دانِ محبت جوشبرت ہوئی قیس وفر ہادہی کی یہی دو تھے کیا واقفانِ محبت

محبت نہو جان کی آ دمی کو سیمی ہے محبت میں جانِ محبت

صَعَی کی طبیعت نے جب زور باندھا غزل بن گئ داستانِ محبت



ساکنانِ خلد ہیں یا ساکنانِ کوئے دوست واہ کیا میٹھی مجھری ہے تجرِ ابروئے دوست اب کہاں وہ سرفرازی اوروہ زانوئے دوست ابر رحمت بن گئے میرے لئے گیسوئے دوست حوصلہ اس کا جو لے جا تا ہے جھ کوسوئے دوست اوروہ سجھے ہیں شایدگرم ہے پہلوئے دوست دوستو آخر ذرا دیکھو یہ کیسی بوئے دوست آج گویا جھ کواک دخمن سے آئی بوئے دوست دل یہ میرابس ہوجیسا جھ پہتے قابوئے دوست دل یہ میرابس ہوجیسا جھ پہتے قابوئے دوست ہائے وہ دل دوست جیسا قوت بازوئے دوست ہائے دوست بائے وہ دل دوست جیسا قوت بازوئے دوست

ہرطرح بے احتیا جی ، دیکھنے کورُوئے دوست
سرفروش کے مزے لیتا ہے ہراک جاں نار
موت بھی آتی تو مجھ کو ہوش میں آنا نہ تھا
یاد ہیں وہ رنگ جب ساغر اٹھا یا ہاتھ میں
بے ادب دودوقدم آگے نکل جاتا ہوں میں
لو چراغ داغ دل بھی اب تو شفنڈا ہوگیا
یا وہ جھپ کرآگیا ہے یا ہوا کا ہے فریب
اوہ جھپ کرآگیا ہے یا ہوا کا ہے فریب
لطف آجا کیں محبت کے عداوت کے مزے
میری ہرآفت کا ساتھی ہرمصیبت کا شریک
سونگنا پھرتا ہوں باغ دہرکا ایک ایک پھول

دوست کو دشمن سمجھنا بے وقو فی ہے صفی
کیانہیں پہچانتے دہ خوتے دشمن خوتے دوست



وہ جو کہیں تو سب کہیں جی ہاں بجادرست اس وقت بچھ نہیں ہے مزاج آپ کادرست اور آج ہی نہیں مرے منہ کا مزا درست دشمن کو جب درست کیا تو ہوا درست

اُن کوسکھائے کون درست اور نادرست وہ جو کہیں تو سب باتی حکایت دل مجور پھر بھی اس وقت پچھ ہیں ساقی عطائے خاص پہ ہے مجھ سے دادخواہ اور آج ہی نہیں جیسے سے دلی بات ہے کیا تجربے کی بات دشمن کو جب در ا اپنے کمال پر ہے اگر ناز اے صفی ظاہر بھی رکھ بہ قدر ضرورت ذرا درست



الله رے ہجوم خیال رضائے دوست
لیکن ضرور ہے ادب نقش پائے دوست
وہ دن کہ ہم تھے زیند کولت سراے دوست
جوخود نہ بن سکے وہ تجھے کیا بنائے دوست

اپنی خطا سیحصتے ہیں اب تک خطائے دوست رسوا ہوں اپنی دیدہ وری سے جہان میں اب میہ ہوا کہ آمدورفت اپنی بند ہے ہم نام لے کے اور بھی کیوں دشنی بڑھا کیں

بہتی کے باہر اور کہیں جاکے رہ صفی ظالم بیرات دن کی شنے کون ہائے دوست



### د د ط،،



کہتے ہیں ایک جھوٹ کی پیج میں ہزار جھوٹ منہ سے نکل گیا مرے بے اختیار جھوٹ کر اس خبر کو اے مرے پروردگار جھوٹ شائد کہی کسی نے کوئی بیج دار جھوٹ کہتا تھا سال بھر میں جو بس ایک بار جھوٹ کچ پھر بھی بیچ ہے جھوٹ ہے اے میرے یار جھوٹ

دیکھا کہ ہے بیجھوٹ بھی کیا وضع دار جھوٹ

سچاند بن نہ کھافتم اے میرے یارجھوٹ
کس کو سراہتے تھے وہ محفل میں کیا کہوں
سنتا ہوں جھوٹے وعدے بھی کرنے لگے ہیں وہ
مجھ سے وہ بل کی لیتے ہیں کچھ خواہ مخواہ بھی
قاصد تو اس غلام سے بھی کچھ سوا ملا
کچھ کو بھی فروغ نہ ہو جھوٹ پر تو کیا
ترک محبت آپ سے کرکے دکھادیا

روکر بھی ہم نے دیکھ لیا بچ ہے اے صفی تا ثیر آہ و زاری شب ہائے تار جھوٹ دل پر درد پر دنیا کی ہر چوٹ

تنسم نے کسی کے مار ڈالا قیامت ڈھا گئی میر مخضر چوٹ

وہ کیوں آئے مری باتوں کی زدمیں کہیں دانستہ کھا تا ہے بشر چوٹ

جوانی اور ایس کجر جوانی نہ چل دے تم پہ کوئی بدنظر چوٹ

دُکھا کرتا ہے اکثر دُکھ کجرا دل لگا کرتی ہے اکثر چوٹ پر چوٹ

صفّی دانستہ کیوں کھاتے ہودل پر پرانی پڑکے کر لیتی ہے گھرچوٹ



د در 🚓 "،



اس ایک بات پر تو ہوئی لا کھ بار بحث پھرتم نے چھٹردی ہے وہی نا گوار بحث کیا کرسکے بھلا یہ اطاعت گزار بحث میں پچھٹہیں کہوں گا کروتم ہزار بحث ایسا نہ بات بات پہ تو باربار بحث ہرگز نہ کرنے پائے کوئی مئے گسار بحث ناپائدار سئلہ ناپائدار بحث ناپائدار بحث کرتا ہے دل بے تو اربحث کرتا ہے روز مجھ سے مرا راز وار بحث

دیکھو بہت برا ہے بروں کو سراہنا ہے بحثیا تو اپنے مقابل سے بحثیا تو اپنے مقابل سے بحثیا تم آج سیمان ہو میں میزبان ہوں ہے دل خدا کے واسطے اے بدگماں نہ کر مید کوئی مدرسہ نہیں اے پیر نے کدہ عشق اور صبر فک نہ سکا ایک دم رقیب ہے جی بیص کام ہو یا جیس بیص سے دم ناک میں ہے قائل ومعقول سے مرا

بھرآج عاشقی یہ ہے کیوں میرے یار بحث

بھرتا نہیں نگاہ میں زاہد ہے منحنی کم زور کیا کرے گا بھلا زور دار بحث معثوق ہے نیاز تو عاشق نیاز مند سے بحث واقعی ہے ذرا ﷺ دار بحث ہے منکر و نکیر سے زیر مزار بحث عاشق تو بحث وحث مجمى جانة نہيں كرتے ہيں جان دينے ميں كب جال نار بحث کرنے لگا ہے ان پہتو اب ہر گتوار بحث وجه غزل مهمرع صائب ہے اے مقی '' تاسلح ممكن است مكن اختيار بحث''

ناصح ذرا وہاں بھی یہ قانون چھانٹنا کیا عام ہو گئے ہیں محبت کے واقعات

"**~**"



افسوس جواميد تھي کل تک وہ نہيں آج شرمندہ مجھے کرکے ہیں شرمندہ ہمیں آج میں تو یہ جھتا ہوں کسی کا میں نہیں آج كل تك بهي جهال آب تصربها تعادين آج اُن کی توبیحالت ہے کہیں کل ہیں کہیں آج ویکھی نہ گئی دیکھ مری چین جبیں آج میں خوب سمجھتا ہوں مرا کوئی نہیں آج

ابنا دل مايوس ببل جائے كہيں آج تھیں پارکے قابل ترے غصے کی ادائیں ایناجووہ مجھیں توعنایت ہے سان کی زندہ ہوں ابھی کس لئے تکلیف اٹھائی د يکھے تو کہاں ديکھے کوئی د تکھنے والا اس کو بھی سمجھتا تھا تری ایک ادا میں اے رشک عدوتل نہ سفارش یہ کسی کی تھا ایک جہاں گرد منفی تم کو خبر کیا ہم سے اسے پوچھویہ ہوا گوشہ نشیں آج

### "7"

کاش ہوتا یہ بھی حسن خوبصورت کی طرح عشق کی کرتے اطاعت لوگ طاعت کی طرح سہل ہوتی موت بھی مجھ کو محبت کی طرح صاف ہوتا دوست کا دل بھی جومورت کی طرح أن كي آن كوتمجه لول كس طرح برحق نديم آئیں گے کیا موت کی صورت قیامت کی طرح اور ہے یہ قیدخانہ ہم کو جنت کی طرح تمنج عزلت دوستوں میں قیدخانے کا ہے نام یاد اُس کی آگئی ہے میری شامت کی طرح اتفاقاً عيش كي كچھ آس جو ہو بھي گئي كرگيا يه كام تو اس بے مروت كى طرح صاف آ تکھیں پھیرکیں اے جارہ گرشاباش واہ حق نگر کے واسطے ہرآن نازک وقت ہے اور نازک بھی حسینوں کی طبیعت کی طرح کچھاس کے دل سے پوچھوعمر کے دن کا ٹنا زندگی پڑجائے جس کے سرمصیبت کی طرح شکر کر جاتے ہیں بے جارے شکایت کی طرح تگ نہیں ہوتا پریثاں خاطروں کی بات میں شاعری بھی ختم ہوجاتی نبوت کی طرح ختم ہوجاتے جوحسن وعشق کے راز و نیاز

> کس طرح دے دول طرح میں اس طرح کوا مے فقی پیر طرح دے کر تو ڈالی تونے آفت کی طرح



یہاں توبات بھی کرتے ہیں ہم نغاں کی طرح
تری نظر بھی بدل جاتی ہے زباں کی طرح
وہ آئے اشک کی صورت گئے گماں کی طرح
خطا معاف ہو پھر اس یہ مہرباں کی طرح
تری گلی میں رہے بھی تو یاس باں کی طرح
نظر بھی اُٹھ نہیں عتی مری زباں کی طرح

پڑی ہے کیا جودہ پیش آئے مہربال کی طرح نہ اُس سے آس ہے کوئی نہ اُس سے کچھامید شب دصال نہ نکلی کچھ آرزو دل کی رقیب اور نہو ہے ادب، سراسر جھوٹ نصیب اوج پر آئے تو رشک نے مارا نہ تاب جلوہ ہے مجھ میں نہ طاقت گفتار نہ تاب جلوہ ہے مجھ میں نہ طاقت گفتار

نہو خطا بھی تو وہ جھے یہ چھائے رہتے ہیں گزر رہی ہے زمیں اور آ ماں کی طرح چھپائے سے کہیں چھپتا ہے در دِعشق مرا جو بات منہ سے نکلتی ہے تو نغاں کی طرح خدا گواہ بہ قولِ جناب دائغ صفی گرگئی ہے جب بے طرح جہاں کی طرح

" ځ،،

د کیکھئے دل ہے منتخب گتاخ شوخ نے ماک بے ادب گتاخ اک ہنبی بھی تھی کوئی گستاخی؟ رکھ دیا ہے مرا لقب گتاخ و یکھتے نالہ رک نہیں سکتا میں ہوا جا ہتا ہوں اب گتاخ كياكرول تجهي بات اع طور ہے باک اور ڈھپ گتاخ كيول سجھتے ہيں چاہنے والا آپ گنتے ہیں مجھ کو جب گتاخ میرے م خواران سے بحث کریں سب كسب شمخ سب كير كتاخ اُن کی نقلیں اُتارتا ہے دل ہے یہ گتاخ بھی عجب گتاخ ترک آدابِ عشق و پروانه؟ نه رہا زندہ ایک شب گتاخ غش یہ ہے نیند کا یقین اُنہیں ہائے سمجھے ہیں مجھ کو کب گتاخ رہ کے خاموش بزم میں وہ متیں بات کر کے میں بے سبب گتاخ بے تکلف بھی میں نہیں ہوں صفی اور مشہور''بے ادب گتاخ''

''**ر**''



اُس اینے زمانے کو بھی کر لیج ذرا یاد

اچھا ہی ہے مجھے یاد رہا کچھ نہ برایاد وہ اِس کی بنا بھول تو یہ اُس کی بنایاد والله مزہ آ گیا کیا بھول ہے کیا یاد میرا ہی کہا یاد نہ اپنا ہی کہا یاد گویا انہیں ہراک کی دوایاد دُعا یاد تم کو ہے ستم یاد وفا یاد جفا یاد ہرجرم کی ہے آپ کے بحرم کوسزایاد تم یا دنہیں آئے تو آیا ہے خدا یاد ہر بھول ا لگ مجھول ہے ہر یاد جدا یاد كرتى مجھے بھروعدے يدكيوں ان كى بلاياد جوتم كونيس يا وجوبين بھي تو ذراياد صدشكر جو آيانهين ويسي مين خداياد اے وعدہ فراموش سیکس طرح رہایا د پھراس پہہوہ یاد ندرکھنا بھی،مرایاد ہم دم کو دوا یا د ہے کوئی نہ دعا یاد ہے کال کاڈ رکرتے ہیں یانی کی دعایاد اس یاد کے مدیقے ہوں فقط میری خطایاد

جا کرہی رہا اس نے ذرا بھی جو کیا یاد ہرعاشق ومعشوق میں کیا بھول ہے کیا یاد وعدول میں تمہارے بید ذرا بھول ذرایاد اس یاد کے پورے کودلائے کوئی کیایا و کہتے ہیں بتا ہم کو ترا درد ترا دکھ تم خاک نبھاؤگے بھلا اہلِ وفا سے وابستۂ درینہ کو کچھ خوف نہیں ہے حاصل نه ہواعیش تو تکلیف میں گزری حرت میں ہیں سبآپ سے بیانے یکانے منظور دکھانی تھی بلائے شپ فرفت بے کار ہوئی جاتی ہیں وہ کام کی باتیں بندول نے مری جان پیڈالی تھی مصیبت وعدہ شکنی کا جو گلہ میں نے کیا تھا ہیں یاد مجھے آپ کے وہ عیش کے جلبے کیا خاک علاج دل مجور کرے گا جس دن ہے ہیں دیدہ عشاق میں آنسو اس بھول کے قرباں ہوں خطااین فراموش یاد آئیں صفّی کی جو اوائل کی خطا ئیں

یہاُن کی نوازش ہے جوا تنابھی رہایاد اے دوست فراموش تبھی میں نہوا یاد أفّوه غضب ياد-ستم ياد- بلا ياد کیایاد ہے کیایاد ہے کیایاد ہے کیایاد پھر باغ بھلا کیوں نہ رہے ایسی فضایاد اے بھولنے والے تھے کچھ بھی ندر ہایاد آئھوں کو جھلک یاد ہے کا نوں کوصدایاد كيول يادكيا تقانهين كجهجى نهرباياد آ جائے مزہ اور جو آ جائے ذرا یاد خودبیں کو بجز اینے نہ بندہ نہ خدایاد اب اس کا کرم ہے جوخود آجائے خدایاد كيا كيا نه كها تها مجھے كيجي تو ذراياد دن رات رثا جب كهيں جاكر بيهوا ياد دوری کی بنا بھول حضوری کی بنا یاد پھر کیوں نہ کہوں میں جے تو یا دخدایاد اے دشمنِ اربابِ وفا کچھتو دلا یاد ایک ایک بلاکش کو ہے ایک ایک مزایاد طالب ہوں مگر نام فراموش مزا یاد

ناچز کوکرتے تھے بھی صبح و مسایاد ایک ایک کو ہرعیش کی محفل میں کیا یاد تم كومري برعرض كالهجه بهي رباياد آیس کے .... میں تجھے کچھ نہ رہایاد میں آپشراب اور وہ احباب وہ بارش آیا نہ بلایا نہ کوئی کام بنایا اُس نے توملا قات بھی کی بات بھی کی ہے برگانوں کی صورت درِ دولت پید کھڑا ہوں کرتے ہوگئی عید ملا قات کی تعریف ظالم کو نہ خالق کی نہ مخلوق کی بروا بندے تو تجھی یاد خدا کونہیں کرتے وہ پیاروہ اخلاص وہ وعدےوہ دلا ہے مشکل ہے ترانام مرے ذہن میں بیٹھا یوں ہی نہیں معثوق کی دوری وحضوری د یکھا تجھے یاد آگی اللہ کی قدرت میں کونسا احسان ترا بھول گیا ہوں توسب کی خوشی کرند سکے گامرے ساقی روتاہوں تو آخرکوئی دیوانے کو کیا دے

مقطع میں صفی بھول گیا مقصدِ آخر تھا ٹیپ کا جو بند وہ اُس کو نہ رہا یاد

کیا مہربان ہم کو نہیں آ برو پہند حرت پہند رنج پہند آرزو پہند تقاوہ بھی اک زمانہ کہ تھا ہم کوتو پہند ہم کوبھی آ ج تک تھی بہت آ برو پہند یہ اک معاملہ تو کرو دوبدو پہند وہ کان کان جن کوری گفت وگو پہند آیا ہے ایک شخص تر ہے ہو بہو پہند ہے بھی کوتو پہند نہیں بھی کو '' تو'' پہند کیا رو کین تجہ کو ہائے دل آ برو پہند اب نام پڑگیا ہے مرا خوب رو پہند اب نام پڑگیا ہے مرا خوب رو پہند

دل کو ہے سب پند ہوا جب سے تو پند

لوگوں کو دیکھ دیکھ کے آتا ہے بید خیال

رسوائیوں کے خوف نے بے باک کر دیا

دل کی پند میں نہ کر وغیر کو شریک

دہ آئھ آگھ جس کور سے یکھنے کا شوق

اتنا سمجھ لے اور تو ہم منہ سے کیا کہیں

سب ہو گر زبان کا اچھا ہو آ دمی

رہ رہ کے آج گریئے بے اختیار ہے

تیرے تھیدتی اپنی نگاہوں کے میں شار

تیرے تھیدتی اپنی نگاہوں کے میں شار

قارعب حسن بھی گرانداز شوق دیکھ

تم خود پیند ہو کے ہوے کیوں عدو پیند

کوں دوستوں سے طالب عزت ہے اے صفّی تو خوب رو پیند ہے یا آبرو پیند ح

";"



کے کے خالی کوئی کیا مار کے سر پر کا غذ کا نیتا ہے جو مرے ہاتھ میں تقر تقر کا غذ خط، وه کیا، ساده، جوملفوف بهواندر کاغذ کیالکھوں وصف، به تیراہی کرم ہے ساتی خیر،نسخہ نہ سہی،لکھ دے اسی پر کاغذ حاره گر، جب نہیں دنیا میں دوا ہی میری! ہوں گنہ گار، مگر جمع ہے ساری خلقت کھول ایسے میں نہاہے داور محشر کاغذ کیا ہے اس سے کوئی طور جوابِ خط کا یجینک دیتاہے جوبطوری سے پڑھ کر کاغذ ہم نشیں، کاتب اعمال بنا ہے میرا باتھے ہے اس کے نہیں چھوٹنا دم بھر کاغذ ہم نے جب اینے اوائل کے نوشتے دیکھے نکل آئے ہیں بوے کام کے اکثر کاغذ انتظار، ایک تعلق ہے،اگر حد کا ہو وه نه آئيں نه ہي، هيج ديں لکھ کر کاغذ دیکھنے میں تو ہے کاغذ کے برابر کاغذ غیر کیا جانے ، بڑی چیز ہےان کا خط بھی شیر ہے، شیر کے مکٹے کا لگاکر کاغذ سگ د نیا سے نہ کرخوف، بیر و باہ خصال

> فکرِ دیواں میں پریشان ہوں دن رات صفّی آج کل ہے جھے جاندی کا ورق، ہر کاغذ



"」"



نظر میری نہو کیوں دل رُباپ "مرض کا نام کیصے ہیں دواپ"
محبت میں ضروری ہے ہمیشہ کبروسہ آشنا کو آشنا پر
کیا کرتا ہول سیدھی سیدھی ابتیں نہ کیجئے غور میری التجا پر
نصیحت پر ہوا کرتی ہے ہم کو کراہت جس طرح نام دواپر
کبروسہ ناخدا کا بھی تو دیکھو کبروسہ کرنے والو ناخدا پر
نہیں ہے سانس پر قابوتو کیا ہے سلیماً اس کی طرح قابو ہوا پر

"بشرک زندگانی ہے ہوا یہ" ہوا مجھ کو بتاکر وہ یہ سمجھے خدا کی مار ایسے یارسا پر . شریک کاربھی ناصح بھی ہم دم بھی ہُوا کرتی ہےدل میں گدگدی سی تزي جاتا ہوں اس کی ہر صدایر كروجلدي نه عاشق كي سزاير کچھاینے دوستوں سے رائے لےلو خوشی ہم دل جلوں کی بھی خوشی کیا محصلِے جاتے ہیں ٹھنڈی می ہوا پر بڑی لاگت لگی ہےاس دوا پر ئے رضادوست میں دی جامیں نے بڑااحیان کرتے ہیں خدا پر خداکوبادکرتے ہیں جوبندے لگادی زہر کی چیٹھی دوا*یر* تمہیں جسنے کہاہے شمن جال صفّی بندے جو ہوتے ہیں خداکے



مجروسہ اُن کو ہوتا ہے خدا پر

محروم ہول جواب سے بچھ کو ایکار کر یروردگار دُور مرا خلفشار کر ہر کام کو دلہن جو بناوے سنوار کر کچھ اختیار ہے تو وہ کام اختیار کر امیدوار ره گئے دامن بیارکر کردی تری ادائے کرم نے زبان بند دست جنول سے چھٹی اگراینی آستیں دامن کی خیر ما تگتے دامن بیارکر بے فائدہ کسی کو ستانے سے فائدہ تجھ کو قرار ہوتو مجھے بے قرار کر ہم دم دکھاؤں کیا مجھے کرمتا اُتارکر سینے کے زخم تو نہیں میرے جگر کے داغ تیور بگڑ گئے مری بگڑی سنوار کر مل کر گلے۔ مزاج ہی ان کانہیں ملا ھے ش چڑھا کے خوش ہے تو ہے گرا تار کر بھٹی کے بیں عروج وزوال ایسے پیرجی

ہوتے ہیں بے گناہ صفّی سارقانِ شعر لکھتے ہیں جس قلم سےوہ ہوتا ہے'' پارک''

دریا مجھی چڑھاؤمجھی ہے اتار پر اخلاص پیر بھروسہ ہے اسکے نہ پیار پر کیول کرنہ آئے بیار مجھے حسن یار پر جوایک براڑ ہے وہی ہے ہزار پر کرتا ہے جلوہ اپنا اثر جاں نثار پر بلبل کے لاکھ پر نہ پٹنگے کے حاریر اے در دِ دل ذلیل نہ کر اور بھی مجھے وہ ہنس بڑے نہ گریئے بے اختیار پر ہےزندگی تو یا ئیں گے اک دن گل مراد اب کی بہار پرنہیں اب کی بہار پر كطلة نهيس بين اب دل بحس پيواغ بھي مرجھائے پھول رکھے ہیں گویا مزاریر سوزِ فراق کیلئے کافی ثبوت ہے مهریں ہیں داغ کب ہیں دل داغ داریر تیرا ہی آسرا ہے بس اے میر قافلہ بانگ جرس یه آس نه گردوغباریر وه أن كا لطف وه مرى د يواتكى كهاں اُٹھتی ہے ہُوک می تو مگر ہر بہار پر ڈھونگی سہی رقیب مگر میں ہوں یے خطا تڑیے گا بے قرار کا دل بے قرار پر اُڑتے ہوئے دکھائی جودیں تین حیار پر بلبل کا بس ہے خانہ صیاد میں نشاں احسان ہے جوجھوڑ دیے اُس نے حیار پر صیاد کو میں دوست مجھتا ہوں آج سے پھوٹے شکونے اور کھلے گل بہار پر جورِخزال سے ہم نے جو کھی بھی ہائے ہائے دل دیدیا ہے اُن کو گواہی نہ شاہدی اب تک تو سارے کام چلے اعتبار پر

ہوں ایسے بادشاہ کے در کا گرا صفی ہے وہم دستِ غیب مرے پُشتِ خار پر



ہے گل تو گل برستا ہے اک روپ خار پر یا رب کھلے گی دل کی کلی کس بہار پر کھایا اُدھار دیا اس اُدھار پر

اینی قشم بھی دی تھی مجھے انتظار پر کھائی نہ تھی اکیل قتم ہی قرار پر بیمار ناز کرتے ہیں بیمار واریر میں اک دکھی ہوں حجور ٹنہ دے مجھے کوہم نشیں بھولے ہوئے ہیں پچھلے برس کی بہاریر وه باغ بال نه وه روشیل اور بم صفیر کیا لول کسی سے مشورہ انجام کاریر یایان عشق موت ہے یا کم سے کم جنوں الزام رکھ کے زندگی مستعاریر ناہل کیجھ تو کر نہ سکے اور م گئے احسان کوہ کن کا نہیں کوہ سار پر مزدور ایے سکروں آئے چلے گئے شبنم کی بوندیں ناچتی ہیں نوک خاریر کتا ہے ہیر باغ کی وہ رہیک آنآب اتنے ہزار عیب ہیں جتنے ہزاریر صاد بھی تو خوش نہیں مجھ بدنفیب سے پھر ہائے گل رخوں کی جوانی بہار پر آتی ہے جب بہارتہ پولوں کو دیکھئے یورے اترنے والے تھے قول وقر ار پر مجھ کو جنہوں نے دل سے اتا را۔ یک مجھی یڑھ جائیں کم سے کم پیکسی کی مزار پر كوں بينكتے ہو پول گلے سے اتاركے اک جانور غریب بساط اسکی حیار پر بردانہ کیا بلے گا محبت کی آگ میں

(F)

لاشہ بھی، باردوش ہے احباب کو صفی

گویامیں ایک اب بھی ہوں بھاری ہزار پر

بے جان ظلم کرنے لگے جان دار پر جیران ہوں ترے کرم بے شار پر مرتا ہوں ایک آرزوئے خوش گوار پر جیتا تھا میں توقع روز شار پر جاتا نہیں خیال خزاں و بہار پر پھر میوہ دار پر پھر میوہ دار پر

جلتے ہیں آسان ترے جال ثار پر
تارے ہیں یا جین دائے دلوداغ دار پر
جات ہے جات صرت دیداد یار پر
گنگن کے ال نیر کا فطائی تکال دیں
ہر دنگ میں از برے گشت کی سرز میں
صد مول سے چوٹے ہی نیس صاحبان فیض

مرتا ہوں اس مجاز حقیقت مدار پر فکرِ بتال و ذکرِ خدا واه واه واه کچھد یکھناجو ہے قومرادوست بن کے دکھ تنقید کرنے والے مرے کاروبار پر دُ كِمّا بهت جودل توبس اك آ ه تحييج لي میری نظر ہمیشہ رہی اختصار پر جوفاتحہ کو آئے وہ لکھ جائے اپنی رائے میری طرف سے کچھنہولوج مزاریر لے ایک کام تو مری آئھوں کارنگ دیکھ مامور گربیه بر رہیں یا انتظار پر جییا کوئی بہار کا موسم بہار پر کیایو چھناہے آپ کے حسن وشباب کا ریجھے ہیں لوگ ظاہری نقش ونگار پر دنیا تو ایک بھول بھلیاں کا نام ہے قابونہیں ہے ابلقِ کیل و نہار پر پایا نثانِ منزلِ مقصود تھی تو کیا ڈالی بھی تھی نگاہ کسی بے قرار پر تم نے تو اور بھی مجھے بے چین کر دیا کتنا ہنسو کے گریئے بے افتیار پر مارے خوشی کے آئکھ سے آنسونکل بڑے

منصور جاتے جاتے یہ کہتے گئے مفقی جوحق کہے تو کھینچتے ہیں اس کو دار پر



کم بخت تھے چھوڑدیا ہم نے خدا پر پرہیز کیا کرتے ہیں جس طرح دوا پر آئندہ رضامند ہوں مالک کی رضا پر آئکھیں تو ملی ہیں ترنے قش کف پا پر موقوف ہے یہ چیز ادا پر نہ حیا پر ایک ایک تودل دوں تری ایک ایک ادا پر چلتے ہیں جو پانی پہ جواڑتے ہیں ہوا پر قائل نہیں ہوتا کبھی انسان خطا پر

ال طرح تی عشق میں ناضح کی ہراک بات اب تک تو تھی بے ہے ومعشوق نہ گزری استے تو گنہ گار ہیں بدنام محبت دل لینے کے انداز کا کچھ نام نہیں ہے اللہ مجھے کم سے کم اتنا تو بنادے دیکھیں تر کو چے کی ذرا آب وہوا بھی آج آ پ کود یکھا گراب تک تو سنا تھا

اے دل نہ عقیدہ ہے دوایر نہ دعایر

وہ لوگ جوعش ہیں ترنے نقشِ کفِ پاپر معلوم نہیں کون سی مٹی سے بین كوشش تو بهت كى ب جروسه ب خدا پر ہم اینے خیالات کی اصلاح کریں گے مرنے کیلئے ہوتے ہیں چیونٹی کوعطا پر ہوتا ہوں تری شانِ کریمی کے تقدق آمین کہا کرتے ہیں وشمن کی دعا پر اے دوست فراموش یہ ہے حال ہمارا "بل باند صنة بين باند صنه والي تو بهواير" کیا آ ہ سے ارمان نکلتے ہیں کسی کے آئی ہیں بلائیں بہت اس ایک بلا پر تکلیف ہمیشہ دل خودسر نے اٹھائی ہم شکر بھی کرتے ہیں شکایت کی بنا پر الله نے کیا کیا ترے منہ سے ندسایا اے واہ نکالے ہیں ترے تیرنے کیاپر تا کا تھا مجھے اور چھدا غیر کا سینہ ہنسنا ہی پڑے گامرے رونے کی اداپر عاشق ہول او کیا آپ کی صحبت میں رہاہوں منصور کو سولی ملی الیمی ہی خطاپر وه كون بير، ميس كون بول كيامند ت تكالول پہرے تو بٹھائے نہیں نقش کٹ پاپر ایسے زے عاشق جھی دیکھے نہسنے تھے مرمنتے ہیں بیالوگ فقط نام وفا پر عشاق سے بھو لے کہیں دیکھے بھی ہیں تم نے

تم ہے تو صفی نے نقط اک ڈھونگ کیا ہے کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو جیتا ہے ہوا پر



محبت کا برا ہو، خاک پڑجائے محبت پر ہماری اب بیصورت ہے کہ مرتے ہیں محبت پر اللی تھک گیا میں زور دے دے کر طبیعت پر طبیعت آئی بھی تو آئی کیسے بے مروت پر بہت بھے ہے کہ ہرشے یاد آتی ہے ضرورت پر کیا تھا ہم نے تیرا دوستانہ دل کی ہمت پر

رے دہ من کہ آتی تھی محبت تیری صورت پر کئے وہ دن کہ آتی تھی محبت تیری صورت پر بی دو اشک بھی صدقہ کروں کیا در دِفرقت پر ) آیا بھی تو آیا ہائے کس بے درد پر اپنا کسی کی یاد آئی ہم کو اپنا دل بھی یاد آیا خبر کیا تھی کہ یانی بن کے بہہ جائے گا آتھوں سے

تری محفل کی باتیں اس طرح خوش ہو کے سنتا ہوں

ابھی تک تو تری رفتار کا عالم نظر میں ہے

طبیعت آ کی ہم سے نہیں ملی''خداحافظ''

ید دنیا ہے یہاں آفت رسیدوں کی کمی کیا ہے

ہاری خاک تم برباد کرڈالو مگر دیکھو

کن انکھیوں سے کسی کے دیکھنے بردل دیا ہم نے

کہ جیسے نیک ہندے کان رکھیں ذکرِ جنت پر ابھی تک تو نہیں ہے اعتقاد اپنا قیامت پر

نہوگا صبر تو ہم جبر کرلیں گے طبیعت پر

بہت ایسے ہیں رودیتے ہیں جو نام محبت پر ساکرتے ہیں''مٹی بھی نہیں ملتی ضرورت پر''

سناکرتے ہیں مسمی بی ہیں بی صرورت پر پید لعلِ بے بہا پیچا ہے اونی پونی قیمت پر

یصے پروں دیا ہم سے سید س سے بہا بیچا محبت میں تو ذلت اے صفی ہے نام عزت کا

. وہ کیوں جیستے ہیں جومرتے ہیںا بی شان وشوکت پر

حاضر نہوتے یہ جو کسی جلوہ گاہ پر ہوتی ہے آ دی کو خجالت گناہ پر بے دید آ نکھ رکھتے ہیں ہر دم نگاہ پر جو گیا ہوچڑھ کے کسی کی نگاہ پر آتا بھی کسی کا تو دل مہروماہ پر جلوہ نما بھی آتے تھے اس جلوہ گاہ پر اندھے بھی آج آتے تری جلوہ گاہ پر گویا ہمیں تھے بار تری بارگاہ پر گویا ہمیں تھے بار تری بارگاہ پر کردے نثار دوست کی میٹھی نگاہ پر

کردے نثار دوست کی ملینھی نگاہ پر پروردگار! رحم کرے بے گناہ پر پھر ایک پہلی اور اُچٹتی نگاہ پر گانٹھا گیا ہوں صرف اس اشتباہ پر ہے یہ خیال بھی تری نیچی نگاہ پر عاشق نہیں سیھتے یہ معثوق آہ پر ممکن نہیں کی سے علاج اس کی چوٹ کا جلوہ ہی وجہ عشق جوہوتا تو دیکھئے محفل میں سب پیرائی تھی جب آ پکی نگاہ بے دید ایک آ کھ اگر سب کو دیکھتا

آتا کہاں سے نور بھلا مہروماہ پر

ہرایک باریاب ہے اب واہ واہ واہ رہناہےجومزے میں آودنیا کے سب مزے کچھاُن یہ رنجھتے نظر آتا ہے ہم نشیں

بھاں پیرے را ہو ہے ہا یہ است عاش بھی اس نے جان لیا جاں نثار بھی سائل نہ تھا مگر مری صورت سوال تھی ہردیدہ ورکو حسرت پابوں ہے یہاں تلودل کا تیرے نور کہاں مہروماہ پر دےدیں گےاپنی جان سب الل دَوَل صَفّی بیٹھیں گے مانگنے کو جو ہم شاہ راہ پر



تم نے جو مڑکے دیکھ لیا ایک آہ پر گم راہ آ ہی جا ئیں گےاک روز راہ پر جب دیکھتے نگاہ لگی ہے نگاہ پر پکڑا گیا ہے چور فقط اشتباہ پر رہتی نہیں ہمیش گھٹا مہروماہ پر ولیوں کا سامیہ ہوتا ہے ہر بادشاہ پر جاتا نہیں خیال کسی کا نباہ پر ار ماں کا کیوں گماں نہیں ہوتا ہے آ ہ پر الزام مدعی کا لگا ہے گواہ پر جب ہوگا صرف جلوہ نما جلوہ گاہ پر جلووں کی کیوں کمی ہوتر ی جلوہ گاہ پر بسّر لگاکے دکھے لیا خانقاہ پر سب کی مرادملتی ہے اس بارگاہ پر

كتنول كورشك مرع حال بناه ير عاشق ر کھیں گے آ تکھ تری ہرنگاہ پر اس انجمن میں ایک کو ہے ایک تاکتا عاش نے ان سے آ نکھ چرائی برا کیا اہلِ جمال ہم سے مکدر بھی ہیں تو کیا یون کے مطمئن ہے مرا بادشاہ حسن انجام عاشقى مين تجهى سُوجهتا نهين فریاد کا یقین جو ہوتا ہے کس لئے ہم دم تحقے بھی دوست نے شید اسمجھ لیا دنیا کی جلوہ گاہ پر آئے گا وہ بھی دن آتے ہیں سیکڑوں ترے جلوے کومہ جمال يليانهاك ذرابهي بمجي مع كدي كارتك عالم تواز حس کی سرکار ہی ملی

اتراگئے سے ہوتے ہیں تعریف پر صفی سرکار پھول جانے لگے واہ واہ پر



شادماں ہوکے گئے آئے پشمال ہوکر دوست کے ہم ندر ہے دوست کے مہمال ہوکر اشک آئھول سے بہیں خون شہیداں ہوکر رنگ دے جائے محبت جو ہوار ماں کا لہو پھول کا پھول۔ گلتاں کا گلتاں ہوکر داغ بھی ہوں تو رہے میرا دل صد بارہ گل کا رنگ ہوا د مکھے لیے خنداں ہوکر باغ عالم سے نکلنا ہے تو جی کھول کے ہنس اور کیا ہم کو ملا تابع فرماں ہوکر بس وہی صبر کی تاکید۔ وہی ضبط کا تھم ناز ہی بھول گئے اینے یہ نازاں ہوکر اب حسینوں کی ادا قابل تحسیں نہ رہی اب جوزندہ ہیں نہ مار اُن کو پشیماں ہوکر مارڈالا ہے جنہیں وہ تو نہیں جی سکتے اور بے باک نگاہوں کا نگہباں ہوکر میں رہوں دیدہ و دانستہ تری محفل میں دوستی د مکھ ھیے، دوست کے مہمال ہوکر نہ بلانے کا گلہ ٹالنے بلوایا تھا دم نکل جائے مگر آپ کا ارمال ہوکر موت برحق، مگر احیا سا بہانہ مل جائے قیس مجنوں نہ بنا حاک گریباں ہوکر عشق میں زینت ظاہر کا نہ بن دیوانہ تھا ہر اک عیش مگر فرق مراتب ہی نہ تھا آپ کی بزم میں سب رہ گئے بکسال ہوکر فكر الحيمى نهيس انكشت بدندال هوكر اور پھھتاؤگے لے لے گاجو کوئی تصویر بجھ گیا دل ہی چراغ ته داماں ہوکر ہوگیا ماس کا طوفان ہوا کا طوفان

> د کھنا روشنی طبع صقی کے جوہر یوں چیکتے ہیں فدائے رخِ تاباں ہوکر



سکھ لو یہ بھی کسی دن مرے مہمال ہوکر

نگلیں ارماں تو رہ جاؤ پریشاں ہوکر کم نہیں مرگ مفاجات سے حکم حاکم ہوں پشیمان کیا کیوں گلئہ ناقدری کس طرح دوست کومہمان کیا کرتے ہیں اُن کے درواز ہے پہرہ جائے درباں ہوکر اور پھر آپ کے وابسۃ داماں ہوکر یہ ہم ہوجاتا ہے درماں ہوکر یہ ہم ہوجاتا ہے درماں ہوکر آزمائش نہ کیا کیجے پریشاں ہوکر یہ جہاں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں طوفاں ہوکر آپ کا آئینہ بن جاؤں میں جراں ہوکر اُنساں ہوکر اُنسان ہوکر ہم کہیں کے نہ رہے چاک گریباں ہوکر ہم کہیں کے نہ رہے چاک گریباں ہوکر دہ بھی لیٹی ہے بلائے شب ہجراں ہوکر جب بھی لیٹی ہے بلائے شب ہجراں ہوکر جب بھی لیٹی ہے بلائے شب ہجراں ہوکر جب بھی لیٹی ہے بلائے شب ہجراں ہوکر

ہے تھیجت ہی جو اے حفرتِ ناصح منظور
ہم کو وحشت ہو بھلا چاک گریبانی سے
حُسن آلام بھی دیتا ہے بجائے آرام
دیکھئے کتنے پریٹانوں کے جی چھوٹ گئے
برم میں بوالہوسوں کو نہ بٹھایا سیجیے
دم بدم جلوہ دکھا کر مجھے دیکھا سیجیے
عشق پروانہ و بلبل تو مسلم ناصح
مجرمِ بارگہ حسن ہوئے نادمِ عشق
میری جانب بھی دیکھا تو بہ مشکل دیکھا
برطنی رکھتی ہے انسان کو زندہ درگور

دوست نے آکے جوم نے سے بچایا تو صفی مرگیا اور بھی شرمندہ احساں ہوکر



لوگ بنتے ہیں مجھے ناخواندہ مہماں دیکھ کر
دیکھنامری طرف اب کے مری جاں دیکھ کر
مسکرائے کیوں سؤئے گویغریباں دیکھ کر
آپ کو افسوس ہے میرا گریباں دیکھ کر
جس طرح اُٹھے کوئی خواب پریشاں دیکھ کر
مم کو چیرت کیوں ہوئی ہے جھے کو چیراں دیکھ کر
ادر بھی جی پھر گیالوگوں کی ہوں ہاں دیکھ کر
ادر بھی جی پھر گیالوگوں کی ہوں ہاں دیکھ کر
سیمھ بی لیتا ہے کچھ انساں کو انساں دیکھ کر

برم میں انجان بن اے آفتِ جال دیکھ کر سب پریشال ہوگئے جھے کو پریشال دیکھ کر کیا جھے کو پریشال دیکھ کر کیا جھی تک اُن کے مرنے کا تمہیں باور نہیں میں تصدق واہ وا کیا ظاہری اخلاق ہیں حسرتِ دیدار کیا نگلی۔ مرا یہ حال ہے کیوں ہوا جیران کہد دیتا ہوں اول یہ کہو ہم دوائے در دِدل کے کچھ تو قائل ہی نہیں غیر بھی میری طرح تزیاتو وہ کہنے گلے

لا کھٹم دنیا میں ہوں لیکن الٰہی خوش رہے ۔ آ دمی کو آ دمی، انساں کو انساں دیکھ کر د کیھنے والے جو ہیں ہوتے ہیں قربال دیکھ کر باں مگر اینے برائے کو مری جاں دیکھ کر د کیھکر کہتے ہیں ہم یہ بات، ہاں ہاں دیکھکر

بندہ پرور کی نگاہِ مہر بھی اک قہر ہے رنج ہو یا عیش ہو بھولانہیں جاتا صفی یاد آ جا تا ہےسب کچھاپنا دیواں دیکھ کر



آج کس پروہ خفا گھر میں ہیں کس پر باہر ایک ہے اُس تگھرے کے تو لئے گھر باہر ہم نشیں موم جو اندر ہے تو پھر باہر شہر سے اس کو ہٹادو کئی پھر باہر چل گیا حال غضب کی کوئی مل کر باہر نہ سنے گا تو مجھی کھائے گا ٹھوکر باہر ہے ہزاروں کے لئے خاک کا بستر باہر بیٹھنا چھوڑ دیا میں نے نکل کر باہر اور راتول کو پھرا کیجئے باہر باہر کیوں بدل جاتے ہیں کا فرترے تیور باہر دوست گھر میں ہیں نگہ بان تو نوکر باہر منہ دکھانے کے لئے شال سے ہے سر باہر مرد ہومرد خدا، کیوں ہے دم اندر باہر رنگ بدلا ہے برس بھر ہی کے اندر باہر

خیر ہو چین نہیں یانو کو اندر باہر اینے گھر سے جسے کردے وہ ستم گر باہر دل میں کھا تاہے ترس منہ سے گھر کتا ہے مجھے سنگ در سے کسی سرکش نے جو سر پھوڑ لیا گھریر آنے کا لیا وعدہ، قتم دی مجھ کو گھر کے اندر ہی رہے ناز سے چلنا تیرا گھر سے باہر تو کسی روز نکل کر دیکھو دن میں سوباروہ اب جائیں مرے گھریرسے یار لوگوں نے لگائے ہیں ہزاروں الزام گھر کا اخلاص ذرا بھی نہیں باقی رہتا اُن ہے کوئی بھی کہیں کھل کے نہیں مل سکتا خود نمائی میں وہ غافل نہیں سوتے میں بھی مر کے دیکھو تو ذرائم بھی کسی پر ناصح نهوه هم بین نه ده گلشن نه ده ساقی نه ده دور

نام پربھی آپ کے عاشق ہے اک دنیا مگر

روٹھنا، کھچنا، خفا ہونا، بگرنا جاہئے

دیکھنے ماشے لوگوں نے پڑھائے کیا کیا

کب سے ہیں کیوں ہیں تر بیر بیمعلوم تو کہ ان کو سر پھوڑ نے ملتا نہیں پھر یا ہر

تیرے دیوانے تری صدیس بسر کیوں نہ کریں

دیکھنے دات کی بیسیر برا دن نہ دکھائے

آپ کی جس پہ ذرا ی خفگ ہوتی ہے برم کی برم اُسے کہتی ہے باہر، باہر

ہند میں ہے مرے اشعار کی تعریف صفی

واه وا میں تو وطن میں ہوں مقدر باہر حصیم

چ چ

نہو محشر سے اگر فتنۂ محشر باہر سانس کی طرح رہا کرتے ہیں اندر باہر شہر سے اس کو جو کردو کئی پھر باہر آپ نے خوب تو رکھا ہے یہ دفتر باہر مل لیا کرتے ہیں ہر وقت نکل کر باہر نور ہی نور کی برسات تھی اندر باہر جو میسر انہیں گھر میںوہ میسر باہر " ہائے وائے الی جو کرنی ہو تھے کر باہر" آکے لیتے ہیں تلاثی جو وہ اندر باہر ہو گیا وہ مرے پہلو سے تڑپ کر باہر ہم اگر بیٹھ کیے گھر سے نکل کر باہر اس میں ٹھیرا ہے کوئی دیکھ کے اندر باہر دکیے بھی جاؤ نہ دکیھوگے یہ منظر باہر یرزے ملتے ہیں مرے نام کے اکثر باہر

دل عاشق سے رہے کیوں کوئی دل بر باہر وہ جودم بھرمرے دل میں ہیں تو دم بھر باہر خانہ بردوش محبت کو نہو کوئی ملال گھر میں جو آئے وہ نام اپنا لکھا کر آئے وہ مجھے گھر میں قدم تک نہیں رکھنے دیتے تھےوہ جلو ہے میری آئھوں میں تو اللہ اللہ حسن والول كو كهال عيش كا سامان نهيس میری آبیں جوسیں ڈانٹ کے اس نے بیرکہا بدگمانی کی ہے کیاشے مرے ثم خانے میں دل اس انداز سے تریا مجھے معلوم ہوا تیرے صدقے میں بہت بھیک ملے گی داتا خوبیاں دل کی بھلا اور کسی گھر میں کہاں لامکاں بننے کو پہنچا ہے مراغم خانہ کون کیا کیا انہیں لکھتا ہے خدا کو معلوم مجھ کو ترسا کے جو شیشوں میں بھرے پیرِ مغال باغض الخل کی طرح آئے بلٹ کر باہر رات بھر جو تری محفل میں نہیں آسکتے دوندوالوں کی طرح پھرتے ہیں باہر باہر نامہ شوق کسی کا بھی نہ دیکھا پڑھ کر اس نے پھٹکوادیا باہر کا اٹمبر باہر اپنی دہلیز سے کیا اس نے اٹھایا ہم کو کردیا شہر سے گویا کئی پھر باہر دونو عالم کی سمائی ہے بشر کے دل میں اس کی دنیا نہیں اندر کے برابر باہر دم کے پڑھنے سے سفقی ٹوٹ گیا بیٹھ گیا درنہ ہوگا سے کوئی ساٹھٹ کے اندر باہر

کہتے ہیں گھرک کر جھے کیوں خیر ہے کیا اور
ہر چیخ پہ کہتا ہے ذرا اور ذرا اور
خیر اور تو جانے دو یہ کیا خیر ہے کیا اور
آج اور ہے کل ہوگی زمانے کی ہوا اور
پھے اس کا مزا اور ہے اور اس کا مزا
سنتے ہے کہ بھرتوں ہی کو بھرتا ہے خدا
یہ چھانو ہے اور۔ اور اثرِ ظلِ ہما
خاموش بھی رہینے تو وہ ہوتے ہیں خفا
تاثیر شراب اور ہے اور اس کا خدا ا
کیا میرا خدا اور ہے اور اس کا خدا ا
ہم جیسے بزاسوں کو تو کرنا تھا دعا ا
ہم تو یہ دعا دیتے ہیں دے اُن کو خدا ا

فریاد پہ ہوتا ہے انہیں قصدِ جھا اور
روتے کو ہنانے کی نکالی یہ ادا اور
''ترفیا تو کہا خیر'' جو ردیا تو کہا ''اور''
کیڑے گی اگر زور مری آہ رسا اور
کوثر ہے الگ اور مے ہوٹل رہا اور
احباب بھی ہیں اب مرے زخموں پیٹمک ریز
شابی سے سوا ہے تری دیوار کا سایہ
کہیئے بھی تو مشکل ہے نہ کہیئے بھی تو مشکل
مینے بھی تو مشکل ہے نہ کہیئے بھی تو مشکل
میں بات پہ زاہد کو ہے جنت کا مجروسہ
جینے کے طلب گار ہوئے کس کے مجروسہ
جینے کے طلب گار ہوئے کس کے مجروسہ
عقار ہیں وہ حس کی دولت کو لٹادیں

وہ اور صفی کیوں رہیں محشر میں برابر چاہیتے کا جرم اور چہیتے کی خطا اور



الہی نقشِ حُب لکھا ہوا ہے تینج قاتل پر گلے لیٹالیا ہے بےخودی حصائی ہے بمل پر برئ تسكين تقى جب تك تمهارا ہاتھ تھادل پر تمہارا اُٹھ کے جانا تھا کہ اُٹھا دردبھی فوراً کہال کی رسم، بیکس ملک کادستورہے پیارے جھڑک دیتے ہیں سائل کو برس پڑتے ہیں سائل پر ہمیں سے بحث کرنے پر تکے ہیں حضرت واعظ کوئی سمجھائے کس سے گفت وگوپھرکن مسائل پر حینوں کی نفیحت کا مزا ہرایک کیا جانے لگے ہیں کان میر نے قول پرآ تکھیں ہیں قائل پر خدا ناکردہ سے کچ بھی کوئی آفت نہ آ جائے سرایا در دہوں کیا ہاتھ رکھوں میں تریے دل پر مافر چنخ! شائد ناخدا کو رحم آجائے ابھی کنگرنہیں اٹھا، ابھی کشتی ہے ساحل پر ادانے نیمیہ مارا تھا لیکن شرم نے روکا کلیجے پر چلا تھا وار لیکن آپڑا دل پر

شب وعده صفّی کی بے قراری دیکھنے کی تھی کلیج پر اگر اک ہاتھ تھا تو دوسرا دل پر

ج جن کوکرتے سے تصدق ہم تری تصویر پر
نے آپ کو پچ کا بھروسہ غیر کی تقریر پر
گی پر آ کھ بھولے ہے تری تصویر پر
بال دیر میں دیر اور بھی تاخیر ہے تاخیر پر
میں خیر ہے ہیں اور بھی لاکھوں گلے تقدیر پر
پیکے یہ مصیبت کیوں۔ پر یں پھر مری توقیر پر
ہے میں بھی خود جیران ہوں اس قید بے زنجر پر
سے میں بھی خود جیران ہوں اس قید بے زنجر پر
سے میں بھی خود جیران ہوں اس قید بے زنجر پر

اب توالیوں پر بھی اخلاقا طبیعت لوٹ ہے
میرے مند کی بات اب تک بھی نہیں پہچانے
پھر گئے گزرے دنوں کی یاد تڑپانے گئ
اوسنور کر آنے والے چھوڑ یہ انکھیلیاں
میرے پہلو میں دل از کار رفتہ ہی نہیں
میرے پہلو میں دل از کار رفتہ ہی نہیں
میرے بہلو میں مثل اول ان کے حکم سے
پانو باہر رکھ نہیں سکتا ہوں اُن کے حکم سے

ہوگی اُن سے دوئی جب ہوگی لیکن اے صفی لوگ اب تک رشک کرتے ہیں مری تقدیر پر

## *"ز"*



خوب ہے لیکن یہ سوتے کو جگانے کی تمیز
دوست کیا جس میں نہو کچھ دوستانے کی تمیز
دیکھتا ہے کون پیانہ بڑھانے کی تمیز
کیا نہ تھی لیک کو دیوانے سیانے کی تمیز
فیر میں ہے، غیر کو اپنا بنانے کی تمیز
واہ آنے کا قرینہ ہائے جانے کی تمیز
خوب بیدا کی محبت آزمانے کی تمیز
نید بلاکیا جانے عاشق کوستانے کی تمیز
اس میں کب ہے مکرا کے منہ چھپانے کی تمیز
اس میں کب ہے مکرا کے منہ چھپانے کی تمیز

خواب میں آئے نہ آئی اُن کو آنے کی تمیز

دشمن اچھا ہے جو اُس کو دشمنی کا لطف آئے

آج تم پہلے پہل ساقی ہنے چلنے بھی دو
ہم نہ ما نیں گے کہ مجنوں عقل سے بیگا نہ تھا
دوست سے بدطن ہیں ہول لیکن اس کو کیا کروں
آنہیں سکتا کسی میں نازنیوں کا چلن
اُنہیں سکتا کسی میں نازنیوں کا چلن
مجمع احباب میں تم غیر بن جانے گے
جان دول میں آپ پراور آساں کو لے مروں
غنچہ کیا اس کا تبہم کیا تمہیں سوجھی ہے کیا
ایک میں بھی رنگ اہل حسن کا دیکھا نہیں

فرقتِ ساتی میں اب تک زہر کھالیتا صفی اس کو پینے کا سلقہ ہے نہ کھانے کی تمیز کرچہم





روئیں کس کے آ گے ہم فریاد جائیں کس کے پاس اس کواینے سے سوا پایا، گئے ہم جس کے پاس درودل تو دھونگ ہےاُس بے دفا بے حس کے پاس غم غلط ہونا کہاں کا اور اک غم مول لائے

و قدر کی جس نے محبت کی نہ بھولے عمر بھر ہم تواس کے ہورہے، یہ چیز دیکھی جس کے پاس یه شریکِ غم بھی دیکھے گا کسی دن شام غم دل رہے گا اور کتنے دن مرے مونس کے پاس ہم تہادے یاں آنے تک پھرے سکس کے یاس جس طرح مغرور دولت منداک مفلس کے پاس میری ناقدری جواس کے پاس ہے وہ اس کے پاس اور مجلس میں نہیں تو کم سے کم مجلس کے یاس

باغ میں دولا کھآ تکھیں بھی سہی زگس کے یاس

سیروں بہروپ دیکھے سیروں بہرویدے وه گھڑی بھر پاس بیٹھے بھی تو بالکل اس طرح کیا کروں دل برکاشکوہ دل سے کب یا تا ہوں چین تم نہ آؤ اپنی مجلس میں تو آنے دو مجھے سیر میں میری نظر سے کون دیکھے گائمہیں

کچھ نئے پان پر بھی گزرے یاس کے دن اے صفی ساری ساری رات ہم بیٹھے ہیں تار آفس کے پاس







خدا رکھے اُسے اِس سے سوا خوش پھر ایسے سے رہے اُن کی بلا خوش ہمیشہ کون دنیا میں رہا خوش مزہ ملنے کا ہے، ہو دوسرا خوش که وه بدعهد آیا خوش، گیاخوش تو ہوتے بندہ درگاہ کیا خوش ذرا ناخوش ہیں وہ مجھ سے ذرا خوش گھڑی بھر آج وہ مجھ سے رہا خوش یہ میں جو ہر طرح ناشادوناخوش مجھی خوش ہے جھی وہ مجھ سے ناخوش تمهيل تم خوش تو پھر کیا لطفِ صحبت خوشی کی مل گئیں دو حیار سانسیں جووہ باتوں سےخش کرنے یہ آتے سمجھتے ہیں کہ یہ گتاخ بھی ہے ستم گرخوش رہے جھے سے کہ ناخوش کہاں تک ضبط، اب کرتا ہوں نالہ درِ دولت په تھے لاکھوں بھکاری نه پلٹا کوئی محروم اور ناخوش ''اللى بختِ توُ بيدار بادا'' عدوناخوش ربیل اور آشنا خوش سی ہے بارہا میری تمنا کیا ہے اُس نے مجھ کو بارہا خوش خوشی ہے آج اُس نے بات کرلی طبیعت ہوگئی ہے انتہا خوش كرو وه كام جوكل كام آئے. چلو وہ حال جس سے ہو خدا خوش الهی دور عثانی ہو دائم کہ ہے اس عہد میں چھوٹا بڑا خوش خوشی میری کسی کے ہاتھ میں ہے ہوا خوش جو کسی نے کردیا خوش صَّفَّى ميري خوشي و ناخوشي كيا رکھاجس حال میں اُس نے رہاخوش



ہے محبت کو کسی دل کی تلاش یا ہے مئے کوظرفِ قابل کی تلاش اس طرح جلووں کو ہے دل کی تلاش جس طرح موجوں کوساحل کی تلاش سیجئے اینے سے غافل کی تلاش ہر نئے دن ہے نئے دل کی تلاش دل کو دل برکی اسے دل کی تلاش میرے قاتل کو ہے قاتل کی تلاش ظاہرا ہے سنگ منزل کی تلاش مل چکا پھر تری رہلیز کا توبه توبه وه اوائل کي تلاش میجه تمیز ره زن و ره بر نه تقی جب تری باہیں گلے کا ہار ہوں کیوں ہو زاہد کو حمائل کی جلاش تھک گئیں کر کرے ساحل کی تلاش بیٹھنا اُٹھ اُٹھ کے دیکھ امواج کا حسن کے صدقے میں ہم کوآ گئی داخل فطرت مشاغل کی تلاش اس کے آگے کیا ہوشمل کی تلاش ببر قاتل بس تؤپ کر رہ گیا

دیکھتا جاتا ہے آئینہ کی پیٹھ واہ رے بھولے! مقابل کی تلاش بارہے جب گری پہلوئے دوست ہو چکی اُن سے مرے دل کی تلاش گری بازار ہے منشائے کسن شمع کو ہے ایک محفل کی تلاش لیتو شادی مرگ کر کے جان لے مجھ یہ چھوڑ و میرے قاتل کی تلاش

اب خدا جانے کہاں ہوگا صَفَی ان کوہاں گھرسے فاضل کی تلاش



,,ص،,،



ہوجاتے ہیں بس ایک خطا پر خراب خاص
نا کامیاب خاص ہیں یا کامیاب خاص
ایسا بھی ہوخدا کرے اک انقلاب خاص
یا آئھ تیری خاص ہے یا ہے شراب خاص
اُن کا سوال خاص نہ میرا جواب خاص
پھردہ بھی خوش رہے تو ہے اس کا تواب خاص
آئھوں میں بیار عام ہول میں ججاب خاص
رکھتا ہے ایک رنگ مرااضطراب خاص
شائد ہے آ دمی کیلئے یہ عذاب خاص
شائد ہے آ دمی کیلئے یہ عذاب خاص

اے دل سجھ ہوا جوعد و پرعتاب خاص برتاؤ سے تو اُن کے سے ظاہر نہیں بھی معثوق با نیاز ہوں عشاق بے نیاز اک دن تو ایخ خاصے کی پیرِ مغال پلا اے جوڑ گفتگو ہے میصحبت بھی دیکھنا مرنا وفائے وعدہ اگر ہے خوثی سے مرا اُن تک بہنچ گیا بھی جو کوئی تو فائدہ سب بچھ ہوں بار خاطر احباب تو نہیں دل کی شکایت اور کسی کو نہیں سی میں اور غیر دو ہیں گرائن کے یاس ایک

صحِ شبِ فراق کی اُمید تو نہ تھی کلاہے آج سے لئے آفاب خاص بے وعدہ انتظار عبث ہے مگر ندیم دیکھاہے مج صح کو آج ایک خواب خاص دیکھا ہے متحق میں دیوان کو مرے نہ پڑھیں عام اے متحق مرخاص اعتبار سے ہے یہ کتاب خاص

,,ض،،



ہر کی کی عیب چینی ہر کسی پر اعتراض جو سمجھ والے ہیں کرتے ہیں سمجھ کر اعتراض آپ سمجھ ہیں جے اے بندہ پرور اعتراض اس پہوں دنیا میں دس عُقیٰ میں ستر اعتراض توبہ توبہ کرارے بندے! یہ کس پر اعتراض تم کو مجھ پر ہے تو مجھ کو بھی ہے تم پر اعتراض قطعہ چھا ہے جا کیں خن ور پر خن ور اعتراض وہ دن آتے ہیں کہ ہوں پسے میں ستراعتراض ہورہے ہیں آج کل اس پرتو گھر گھر اعتراض اُن میں ہیں ہر ایک ملت پر بہتر اعتراض

کیا کریں گے شخ صاحب زندگی جراعتراض پہلے اس کو تو سبھنے دوئتی کیا چیز ہے مشورہ تھا رائے تھی میری صلاح نیک تھی دس گنا بدلا ملے واعظ کو اے مالک مرے پھر نہ کہہ ایسا خدا نے کیوں بنایا ہے کجنے

میں کروں ترک فغال تم بھی تغافل چھوڑ دو آج کل مشہور ہونے کی یہی ترکیب ہے آ کلتہ چینیوں کی جماعت بڑھ رہی ہے خیر ہو

آپ کا گھرِ سے نکلنا اک قیامت ہوگیا ہے بہت<sup>ھے</sup> مِلتُوں سے عشق کی ملت جُدا

بس خدا کی ذات ہے بے عیب ہم تم کیا صفی آج تک ہوتے نہیں آئے ہیں کس پراعتراض

## و, ظ،،



نه ہو جب سی کو زباں کا لحاظ کہاں کی مرقت کہاں کا لحاظ ﷺ عابع ہر سال کا لحاظ ذرا تیز پیر مغال ابر ہے زمیں کیوں کرے آساں کا لحاظ زبردست مارے تو رونے نہ دے ذرای بھی پی لی جو کم ظرف نے كہاں كا ادب بھركہاں كالحاظ محبت میں تقلید مجنوں نہ کر مہیں کرتے بے خانماں کا لحاظ ہوا کس کو آہ و فغال کا لحاظ تعجب سے كيسے كھر بے مير بدن کروں اور کیا بدگماں کا لحاظ كياترك، جس پرايے شك موا خزال باغ مين آچي هم صفير تو كيا جاچكا باغ بال كا لحاظ نه من ول کی ، ول دار کی بات سن مکیں سے زیادہ مکاں کا لحاظ جنونِ مجبت کی الزین ہے اگرول میں ہےاین وآ ں کالحاظ مجھے کون جھوٹا کیے گا صفی غرزل میں بھی رکھا زباں کا لحاظ



مارا مجھے کیا نہ ذرا جان کا لحاظ کھنا کچھاس غریب کے نقصان کالحاظ کہ کھیے گیا نہ ذرا جان کا لحاظ کہ انسان کو ضرور ہے انسان کا لحاظ کی سوکھی ہواہے بھی بھھرے نہ آپ کے کہ سے پریشان کا لحاظ کی سب کے حقوق آبک میں سرکا وشق میں کافر کا پاس ہے نہ مسلمان کا لحاظ

ہوتا نہیں حضور کے فرمان کا کحاظ

کہیئے اب اور کیا کریں دربان کا لحاظ آ ہی گیا ہمیں بھی اس ان جان کا لحاظ

اس کا لحاظ وہ ہے جو قرآن کا لحاظ

کوتا ہی کیوں ہے غم کی مدارات میں صفی

ہے فرض میزبان یہ مہمان کا لحاظ

,,رع،،



میں محبت کا ہوں بھوکا ہے محبت کی طمع سریر آفت آئی دل میں کی جو اُجرت کی طمع

ہے تری رفتار کی خاطر قیامت کی طمع

اب نہیں اس آ دی سے آ دمیت کی طمع ہے بڑی ہم دم محبت میں حکومت کی طمع

كام سب سے كم زيادہ سب سے اجرت كی طبع

ہم بھی رکھتے تھے بھی صاحب سلامت کی طع

اُن فرشتوں کو ہوئی ہے آ دمیت کی طمع

اب یہ ملنے والے کیوں بدنام کرتے ہیں صفی

کیوں سیجھتے ہیں کہ میں رکھتا ہوں شہرت کی طمع



اُن سے ہے تعریف کی خواہش نہ عزت کی طمع

کیوں حاضرین بزم په تا کید خامشی؟

آتے نہیں ہیں اُس سے اجازت کئے بغیر

ہم کو بلاکے آج وہ ان جان ہو گیا

اخبار لايَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونْ

خوش رہا فرہاد جب تک تھی محبت کی طع جس طرح بیار کو ہوتی ہے صحت کی طع

آ دمی مجھ کو بنانا چاہتا ہے پندگو اُن کو وعدے پر بلانا کس کے بس کی بات ہے

ہی روسرے پر ہوں ہوں میں ہوتا ہے۔ کیوں رکھوں بے نالہ و زاری عطا کی آ رزو

آپ پرقربان کی ہے سیڑوں راتوں کی نیند دوستوں کورشک سوجھا اب نصیحت چھوڑ دی ,, غ،،



اليے بشر كاحق بكرے جس قدر دماغ نازك د ماغ تھيك نہيں اسقدر د ماغ رکھتا نہیں صلاحیت کار ہر دماغ اتنا تو ہو کہ تازہ رہے رات بھرد ماغ یا تخت پر جلوس ہے یا عرش بر دماغ تيرا بھي کيچھ سيجي نہيں چاره گر دماغ بیٹھے ہوئے لڑاتے ہیں شام وسحر د ماغ ناصح ملا ہے لاکھ رویے کا اگر دماغ آخربه كيول ملے بين تمهيں دل جگر دماغ اب ہے کدھر د ماغ جدھرتم اُدھر د ماغ جس کام میں لگارہے آٹھوں پہرد ماغ ایسے د ماغ والے کو کہتے ہیں خر د ماغ توُ مخضر غريب ترا مخضر دماغ نا دان دوست جاٹ گیارات بھرد ماغ

تیرا مکال جو دل ہوتری رہ گزر د ماغ دے ایک تو جواب پریشاں نہ کر د ماغ ہوتا نہیں جنونِ محبت ہر ایک کو ہنس بول کر ہی مجھ ہے کوئی شب گزار دو واعظ كو بزم وعظ ميں ديکھے ذرا كوئى بس کہددیا کہ تجھ کوخلل ہے دماغ کا مجھ سے زیادہ ہیں مرے غم خوارفکر میں دل میں نہیں ہے داغ محبت تو ہے ہے کچھ غم نہ کوئی درد نہ کچھ فکر دوستو میرے د ماغ میں تو ہوتم پوچھتے ہو کیا اس کام میں ہرآ دی ہوتا ہے کامیاب ائی کے سنے نہ کسی کی جو ہم نشیں قدرت کے کاروبار میں بندیے ہودخیل نیند اُڑ گئی مجھی جو مرے رازدار کی

زر ہے نہ زور اور نہ کچھ اور ہے صفی پھر کیوں بیا ہے دماغ چلے پچ اُدھر دماغ



# ,,**نی**،،



میں ہوں یا ہے مرا خدا واقف میری حالت ہے آپ کیا واقف محض نااہل محض ناواقف غير آدابِ عشق كيا جانے مسکراکر تو جان کی میری کیے بیٹھے ہیں جیسے ناواقف ابھی لوگوں سے آپ کیا واقف ملنے والے سب ایک جیسے نہیں جیبا پہلے ہے مجھ سے تھا واقف غیر ایبا ملا ہے محفل میں آپ سے کیا ہو دوسرا واقف خود کو جب آب نہیں سمجھا دوست؟ معثوق؟ آشنا؟ واقف؟ جو ملے مجھ سے پوچھتے ہیں وہ دل گیا کھل گئیں صفی آئیسیں اب تو اس شوخ سے ہوا واقف







اور عاش بھی بھلا ہم سے پڑانے عاشق بیکوئی بات ہے عاشق کی ند مانے عاشق

یری بات ہے ہی وی مدات ماشق قبلہ و کعبہ ہیں جیسے کہ پرانے عاشق کیا قیامت ہے کہ وہ ہم کو نہ جانے عاشق میں نے جو بات کہی غیر سے اس نے س لی بات تو حضرت ناصح کی ہے الی ہر بات میری تعریف نہ فرماؤ کبری محفل میں کہیں ایبا نہوتم کو کوئی جانے عاشق ان المحتے ہیں کہیں ظلم سے جاتے ہیں شکر ہے ہم کو بنایا ہے خدا نے عاشق بناز المحتے ہیں کہیں ظلم سے جاتے ہیں شکر ہے ہم کو بنایا ہے خدا نے عاشق بخودی البوہ کہاں البوہ کہاں کی وحشت البہم تو پرانے عاشق البہم تو پرانے عاشق







فتنہ جو ایک سے ایک، بانی شر ایک سے ایک دونوں کے دونوں کی چوری میں ہیں درایک سے ایک منہ پہ ملنے کو تو مل لیتا ہے ہر ایک سے ایک اُس کے عشاق کشیدہ ہیں مگر ایک سے ایک بینئ بات ہے من لیجیے ہر ایک سے ایک

مشورے کرتے ہیں اب آٹھ پہرایک سے ایک

معقتی تری محفل میں ہے ہر ایک سے ایک فتنہ جو ایک سے آ دل اڑ الیتی ہیں آ تکھیں تری ہر ایک سے ایک دونوں کے دونوں گر اک زمانے کو عدو تونے کیا آپس میں منہ پید ملنے کوتو ال دوست کا دوست بھی ہے دوست مثل ہے مشہور اُس کے عشاق کہ کوئی اب تک نہوا بات سے اُن کی واقف مین بات ہے کہ ظلم نے تیرے رقیبوں کی رقابت کھودی مشور ہے کرتے ہے ہم تو سمجھے تھے صفی ہوگی نہ تفریق ایک دل گیا ہم سے قوجا تا ہے گرایک سے ایک

ہمارا نام تو آئے زباں تک کہاں تک برظنی آخر کہاں تک مہارے دل کی حالت کیا چھے گ چہنچی ہیں نگاہیں آساں تک نصیب دشمناں ہو جور تیرا نبابی برنجی ہم سے جہاں تک صفی ہوتے ہیں چھیرے دوز لاکھوں کسی کی ہزم سے اپنے مکاں تک



ک تک ہے اعتبار ک تک یاس قول و قرار کب تک عزت کپ تک و قار کپ تک عشاق نہوں گےخوار کب تک کوئی رہے بے قرار کب تک كس تك يمي انظارك تك منہ کھیر لیا تو اجنبی ہے اس کا اخلاص پیار کب تک دم کیا ہے اک ہوا کا جھوکا جینے کا اعتبار کب تک اجھا، اک باغ ہے یہ دنیا؟ احیما، اس کی بہار کب تک کیکن یه اختیار کب تک میں جبرتو دل یہ کررہا ہوں ہم دم یہ انتظار کب تک معثوق ہے یا ہے موت وہ بھی غم خواري غم گسار ك تك أكتاجائ كاإك ندإك دن میرے پروردگار کب تک کب تک د نیا کا روگ یالوں دناکل کچھٹی آج کچھ ہے دیکھو ہر جاں نثار کب تک کوئی امیدوار کب تک انصاف کرو ذرا حمینو ناصح مجھے ناگوار کب تک کڑوی ہی دوا میں فائدہ ہے دیوانوں کو اینے مار ڈالو زندہ یہ خدائی خوار کب تک میں اور صلاح کار کب تک اے مالک حسن روزر افزوں توبه میں گناہ گار کب تک دل ٹوٹ نہ جائے بخش دیج كل كرمِل ،خاكساركب تك باول کی طرح برے نے والے بخشو! میں گناہ گار کب تک توبہ کی طرح سے دل نہٹوٹے دور کیل و نہار کب تک اب تک گزرے ہیں سیٹروں دور میری شمع مزار کب تک دنیا اندهیر ہو رہی ہے خاموشی رازدار کب تک کب تک گونگا برنا رہے گا برتوگے اکسار کب تک لاکھوں کے کام رک، گئے ہیں پیری میں صفی بیہ شوخ باتیں بس چھوڑ بھی میرے یارکب تک



مجت کے مزے ملتے تھے آغازِ محبت تک مگر توبہ ہےاب جونام لوں اس کا قیامت تک کسی پر دل کا آنا اور اییا بوٹ کر آنا رہے گی یادگار اپنی زمانے میں قیامت تک تری تعلیم ہے جو دوسرے کو پیار کرتا ہوں ترى صورت كومين تكتا تفااب تؤميرى صورت تك وہی تم ہوکہ اب ہنس ہنس کے سنتے ہومرے ناکے یہی تم تھے بھی دیکھی نہتم نے میری وحشت تک کوئی ملتا رہے، تو بے تکلف ہوہی جاتا ہے برسى آفت برسى مشكل توسے صاحب سلامت تك إدهر لعنت ملامت عقل کی کچھ ہوش پیدا کر أدهر دل كا تقاضه روزكي ايك خوبصورت " تك" عدو کی حموثی باتوں کا یقیں پھر اسقدر وہ بھی كهم مع جهور دى تقى آپ في صاحب سلامت تك تہمارے شعر پڑھ کرجی بہلتا ہے ہزاروں کا صفی صاحب خدا زنده رکھےتم کو قیامت تک

کیا برق نے جب مرا آشیاں پاک تو گل چیں پکارا کہ خس کم جہاں پاک دکھاوے کی تعریف ہے بھی میں فوٹ ہواہوں مری جاں ترا دل تو میلا زباں پاک ترے نقش پاکو کروں سجدہ کیوں کر جبیں میری ناپاک ہے بینشاں پاک محبت میں ہم جان سے ہاتھ دھوتے یہ کیوں یادرکھا کہ آپ رواں پاک ترا عشق رکھتے ترا نام رہنتے اگر ہوتا دل صاف تھرا زباں پاک صفی بندہ گندہ ہے کیا اس کی ہتی

جوہےتو خدائے زمیں وزماں پاک

ردہے آپ کی صورت پہ ہے جتنا نمک ملتح ہائے اتنا بھی نہو مہنگا نمک المجھے زخمِ دل کو چاہئے کتنا نمک؟

میرے زخم دل میں اُتنا ورد ہے ہو پیکی ارزائی مُسنِ ملیح بس ہے تیرا مسکرادینا مجھے یے تمیزاں میں بھی کھانے کانمک اس نمک دال میں نہ بھرابیانمک واقعی بنتا ہے یانی کا نمک أن كےصدقے كا اٹھالا مانمك

مےتو ہےائے تاک پینے کی چز دل بگر جاتا ہے ضیطِ اشک سے ہم کو آنسو کی کے باور آگیا چرخ کب تارے بنانے کیلئے







گل رخول کا نہ پوچھ ہے کیا رنگ کوئی پیرا تو کرلے ایسا رنگ کیا جماؤں وہاں پر اپنا رنگ نه سمجھ اس کو صرف گورا رنگ یانی ہوں کیا بتاؤں اپنا رنگ نه به بوٹا سا قد، نه چیرا، رنگ رنگنا ہے تو مجھ کو ایبا رنگ رحم اے آسان ملنا رنگ رنگ میں بھنگ ہوتو کیبا رنگ میں بھی دن بھر میں شوابدلتا رنگ واہ اے بوسف زلیخا رنگ سو میں بیٹھو نہ جھوڑو اینا رنگ ہائے وہ جلسہ ہائے رنگارنگ

وه بیں پھر دوستانِ رنگارنگ حسن ہے ایک خاص کیفیت مل گيا جس ميں ہوگيا ويبا جا ندمیں کون سی ہے اُن کی بات ہر نظر موج ہے ہو پیر مغال تو ہمارا حبیب ہے نہ رقیب کیوں بھبوکا بنے ہو محفل میں جو بنالیتا آپ کا سا مزاج مجھ کو حیاہا بڑا کمال کیا ہے تقاضائے احتماط یہی اب بھی کچھ کم نہیں مگر ساقی ہم کو آتی نہیں سخن سازی ظاہری دیکھتی ہے دنیا رنگ چاندتم سا۔ نہ پھول تم سا ہے ہائے یہ سانولا سلونا رنگ بائی طرز خاص ہے وہ صفی سب سے کرلے الگ جوانیارنگ

لال انگارہ سا شراب کا رنگ ہائے اس بےخود شاب کا رنگ ہوگیا خونِ حسرتِ دیدار وے دیااشک نے شہاب کارنگ اسکی خوش بو گلاپ کی خوش بو رنگ اس شوخ کا گلاب کا رنگ ستیاناس ہوگیا دل کا کیا کہوں اس جلے کباب کا رنگ بجلیاں دشمنوں یہ گرتی ہیں و کی کرمیرے اضطراب کا رنگ وه سر شام سیر کو نکلے یر گیا زرد آفات کا رنگ اس کے رخ پر نکھر گئی سرخی الله الله اس حياب كا رنگ ماند ہے رات دن ترے آگے ماه تاب اور آفتاب کا رنگ اتنی شوخی صفی کسی میں کہاں رنگ میں رنگ تو شراب کا رنگ

دنیا میں ہیں ہزار طرح کے ہزار لوگ گذرے ہیں عاشقوں میں بھی کیاد ضعدارلوگ اس کام کو بگاڑ چکے ہیں گنوار لوگ کیا مل کے بیٹھتے نہیں دنیا میں چارلوگ عاشق بنا بھی لیتے ہیں اپنے کو یارلوگ دی جان کوہ کن نے مگر آن تو نہ دی اب عشق و عاشق کو ہمارا سلام ہے تم ہم جول کے بیٹے سِ اُٹھیاں تو اٹھتی ہیں اُٹھیاں

تیر نظر ہے اُس کےحسیں بھی نہ پج سکے کرتے ہیں اس طرح کا بھی دیکھوشکارلوگ وہ ایک کو بلائیں تو دوڑیں ہزار لوگ ہم سے ہزار چینیں تو پوچھے نہ ایک بھی وہ میری مانتے تو بھلا کس کی مانتے ناحق ہیں روز کیوں مرے سر برسوار لوگ موقوف ہے جو آپ کا دیدار حشر بر بس آج ہی سے مرکئے امیدوار لوگ ہوں بدگمان میری سمجھ کا قصور ہے بے اعتبار آپ نہ بے اعتبار لوگ رونے بیہ آتو آئھ میں آنسواٹھا نہ رکھ کرتے ہیں الیا کام کفایت شعار لوگ جس سے نہ مل سکے اُسے بدنام کردیا کیا کیا تماشے کرتے ہیں دنیا میں یارلوگ أخيس ہزار تہمتیں بیٹھیں جو حیار لوگ حاسد ہیں اتفاق کے دشمن سخن تراش آ داب اور ادب نہیں محفل میں آپ کی لائے ہیں مانگے تائگے کے گویا اُدھارلوگ رونا بغیر درد بھلا کس سے ہوسکے ہم بے قرار لوگ ہیں بے اختیار لوگ لوگوں سے اُٹھتی جاتی ہیں ایمان داریاں دنیا سے اُٹھتے جاتے ہیں ایمان دارلوگ دشمن پیہ حالِ قبر <sup>صق</sup>ی منکشف جو ہو کھل جائے ہیکہ بوجتے ہیں کیوں مزارلوگ دل کیالگا وُل حسن فروشوں سے اے صفی ملتے ہیں روز ایسے تو باون<sup>ھ</sup> ہزار لوگ



حین کیا ہوئے ہیں ذرا آپ لوگ سیجھے ہیں خود کو خدا آپ لوگ سیجھے ہیں خود کو خدا آپ لوگ سیجھے ہیں خود کو خدا آپ لوگ نران پر اگردرد ہم لوگ ہیں تو گویا سراپا دوا آپ لوگ زمانہ سراپا الم کیوں نہو ہوئے کیوں سراپا دوا آپ لوگ کی جھوٹ کو بھوٹ کی آپ لوگ

کام ڈالے خدا نہ ان سے کوئی گوگ پھر اُس کی انجمن کے لوگ خُلق و تہذیب میں خدا رکھ ہیں غنیمت بہت دکن کے لوگ شاعری کھیل ہوگئی ہے صفّی اِٹے دُٹے رہے ہیں فن کے لوگ





يا تو ميں حاضر ہوں بسم اللہ چل حنجر نكال یانو کے چکر نہیں تقدیر کے چکر نکال باتوں باتوں میں بگڑ جا بیٹھے بیٹھے شرنکال عارہ گرہے میں کہوں دل سے مرے نشتر نکال ضعف کہتا ہے کہ گھرے پانوتو باہرنکال کھے نے انداز بیدا کر نئے تیور نکال ظلم تو ہے ایک کے دس سات کے ستر نکال مجھ یہ تیرا کچھ نکلتا ہے تو غارت گر نکال بستم گربس شکایت کے نداب دفتر نکال یا تواس سے ڈر ہمیشہ یا تواس کا ڈر نکال آس میہ کہتی ہے اس کا تذکرہ اکثر نکال گھرمیں رہ تو گھرمیں رکھ، باہرنکل باہر نکال جانے دےان جان ہوجاچشم یوشی کر نکال تیرے صدقے کوئی ابنا سایری بیکر نکال

فيصله كريا تو آرمانِ دل مضطر نكال اے دل وحثی نکل گھر ہے تو اس کا گھر نکال کون کہتا ہے کہ ارمانِ دلِ مضطر نکال اس کے طعنے یاد آ کر جھے کو زئیایا کریں اے جنونِ عشق تیری قدراب ہونے لگی تیرے ملنے میں بھی اب ہم کومزہ ملتانہیں تجھ کو گننے کی ضرورت کیا ہے اب میرے تصور دل کے دینے میں شش ویٹے اسقدر بے سود ہے یہ نیاغم ہے کہ تچھ سے ل کے پچانا بڑا یہ تلون تو ترا اے ول نہیں ہے کام کا تجربه كہتا ہے نام اس بے وفا كااب ندلے تيرا ديوانه بول تو ابنا مجھے سايہ سمجھ جرم عاشق و کمه خود کو د مکهه این شان د مکه الله الله نسرتفسي کي کوئي حد ہي نہيں

دل کی چوٹیں دیکھ کراس سخت گونے بیکہا توم سے نزدیک سے ایک آ دھ تو بھر نکال

مجھ کو جو کہنا ہے کہد، میری خطا میراقصور نام اس کا تونیمنہہ سے اے ملامت گرنکال

میں پیکہتا ہوں کہنام اس بےوفا کا اب نہاوں دل سے کہتا ہے کہ اس کا تذکرہ اکثر نکال

مجھ کورونے سے غرض، مطلب تعلق، واسطه صرف جی میں آئی تھی، ار مان چشمِ تر نکال

ب ولی کی زندگی سے جی بہت اکتا گیا د کھے ظالم غیر کا غصہ نہ تو ہم پر نکال

العصقى پھرأس كى محفل كى تمناہے تھے

یادہ وہ''اس کو باہر کر، اسے باہر نکال'

کوئی عمم فراق سے بھوکا ضرور ہے آیا جوہر نوالہ کنت جگر میں بال اللہ عمر میں بال جوہر نوالہ کنت جگر میں بال اللہ عمر میں بال

الله کس کے سرکی بلاکس کے سر پڑی سودا جارے سرمیں ہے اور اس کے سرمیں بال

تدبیرِ قبل اس کی سے کا ہے کائن باندھو گلوئے عاشق خستہ جگر میں بال جادو نگاہ آئند رخسار شوخ چشم پھراس یہ لمبے لمبے ہیں کافر کے سرمیں بال

بے رحی فلک کا بھلا اور کیا جوت ہوتا نہیں ہے سینۂ بے دادگر میں بال

ہے میرا بال بال گنہ گار اے صفی اِنے گنہ کئے کہ نہیں اُنٹے سر میں بال

وہ ہے دل بر بنالینے کے قابل کیلیج سے لگالینے کے قابل جوانی آ پھی! اللہ رکھے ہوئے ہواب دعالینے کے قابل جو ہوتم ساتو پھر ہر چارہ گرہو دوا دینے دعا لینے کے قابل کروں کیوں رشک سے مرنا گوارا نہیں ہر زہر کھالینے کے قابل

ہم اپنی جان کیوں دیں دوسرے پر کہاں ہے دوسرا، لینے کے قابل مزاد نیا کی ہرشے میں ہے موجود بنا خود کو مزا لینے کے قابل مزاہر حال میں آئے گااس کو صفّی جو ہومزالینے کے قابل



عشق میں جنگل کے کانے تھے تھے جنت کے پھول

ہم کہاں پھر اور سیر داغ ہائے دل کہاں

آؤد یکھوہوتے ہیں یہ پھول کس رنگت کے پھول

اک زمانہ تھا حسیں اپنے گلے کا ہار تھے

ہم نے پہنے ہیں بھی انسان کی صورت کے پھول

یکھ ہوا سے آڑ گئے بچھ دھوپ سے مرجھا گئے

سب کی آ تھوں میں کھکتے تھے مری تربت کے پھول

اے مقی پھولا سماتے ہی نہیں ہم اس لئے

، آج پہنے ہیں مرے سرکار نے صحت کے پھول



(**^**),

اچھا یہ کہیئے آپ ہیں معثوق یا ہیں ہم
ال نے سمجھ لیا ہے کی پر فدا ہیں ہم
لوگوں کو دیکھنے میں اگر بدنما ہیں ہم
تم سے نہیں ہیں زیست سے اپنی خفا ہیں ہم
اب تو رہین منت باد صبا ہیں ہم

سب کھ درست شوخ ہیں ہم بے وفا ہیں ہم اس رکھ رکھاؤ نے تو کہیں کا نہیں رکھا کوئی علاج وحشتِ دل بھی تو کچھ بتائے ناقدردانِ اہلِ وفا ہوتو خوش رہو اُن کو ہُوا کرے دلِ پرسوز کا خیال اب توبه! کوئی خوگر جورو جفا ہیں ہم
پر بھی تو بےقصور ہیں ہم بے خطا ہیں ہم
او آشنا فریب! فریب آشنا ہیں ہم
سب سیمجھ گئے ہیں کہ بےدست و پاہیں ہم
بے کس ہیں بے زبان ہیں ہے آ سراہیں ہم
ہم سے بلاکیں بھاگئ ہیں، وہ بلا ہیں ہم
معلوم ہوچکا ہے ہمیں لادوا ہیں ہم
اب یہ خبر الزائی کہ اس سے خفا ہیں ہم

اپنے پہ ناز تھا جو اُٹھاتے تھے اس کے ناز
مانا کہ تم نے اک غلطی اپنی مان کی
سب جان بو جھ کر بھی ہیں ان جان آج تک
اب تو رضائے دوست کو بس دور سے سلام
ہراک ستانے والا ہمیں شوق سے ستائے
نالوں سے شام جحر کی بھی صبح ہوگئ
دے کر تسلیاں نہ کوئی اور دل دُکھائے
دنیا میں کیسے کیسے تماشے کے لوگ ہیں
دنیا میں کیسے کیسے تماشے کے لوگ ہیں

شائد یمی اثر ہے محبت میں اے صفّی جتنے سی سے خوش تصاب استے نھا ہیں ہم



کل جس سے خوش تھے آج اُس سے تفاہیں ہم
تیرے ہی ہیں اگر چہ تر نے نقش پا ہیں ہم
اس کی خرنہیں ہے کہ دراصل کیا ہیں ہم
ہم سے جداہیں آپ تو سب سے جداہیں ہم
مدت ہوئی کہ شاکی آب و ہوا ہیں ہم
طلت ہی کیوں ہیں اس سے جو بے معاہیں ہم
آزردہ آج اپنے سے بے انتہا ہیں ہم
رہتے ہیں اپنے گھر میں گر جا بجا ہیں ہم
تیرا تھدق اب بھی کی سے جدا ہیں ہم
تیرا تھدق اب بھی کی سے جدا ہیں ہم

ات تو ہم خیال دلِ بستلا ہیں ہم تھے ہے جداہیں ہم کو نیک بھی بد بھی ہزارہا رہت ہم کو نیک بھی بد بھی ہزارہا رہت وقت فراق نے رہت واشک و آہ نے بدلا نہیں مزان تاثیر اشک و آہ نے بدلا نہیں مزان وہ یاس بن گئی جو زمانے کی آس تھی جمتا ہے اپنے ذکر ہے اب مخلوں کا رنگ کیا کیا عنایتیں ہیں بس اے چرخ پیربس کیا کیا عنایتیں ہیں بس اے چرخ پیربس اب اتفاق اہل وفا تم کو کیا دکھا کیں

منظور امتحان دلِ عشق باز ہے۔ اب اپنے واسطے بھی تو صر آزما ہیں ہم اس پر مٹے ہوئے ہیں مٹاتا ہے جو مقی دشن کی گارہے ہیں برائے فوش نواجیں ہم

ہم کو فعلوں سے فرض کیا یار کی یاری سے کام کیا خرض کیا واسطہ کیا تم کو خم خواری سے کام کام کی تو بات ہے جوسب کریں باری سے کام پھول ہے عشاق کو بھاری ہو جو بھاری سے کام کام لکلا جب تکالا ناز برداری سے کام اس کودل لینے سے مطلب اس کو عمیاری سے کام د کھے نا اب آ پڑا ہے ایک بازاری سے کام کاش بین جانا ہماری نالہ و زاری سے کام گولیا اِسے وتوں ہم نے بھی ہشیاری سے کام

وہ جو لیتا ہے تو لے اپنی ستم گاری سے کام در دول سے ہم اگر مرتے ہیں مرنے دوہمیں آکھروے میں کروں کوشش تو دل تڑیا کرے کوہ کن نے گلشن عالم میں ثابت کرویا بات بھڑی جب بنائی بات اُن کے روبرو وہ یکوں پوچھے؟ کر بجھے آپ کوکیا کام ہے" گل ہوا باغی تو اس کے گال پر کھا تا ہے خار ناگوار طبع تھی منت مگر کرنی پیٹی وہ اجانک ماضے آیا تو بے خود ہوگئے

ا بے متنقی ملتی حکومت گر محبت کے عوض پھرتو لینتے نط کے بدلے نیم سرکاری سے کام



دیکھیں برابری کا اُسے کس نظر سے ہم محن شاس ہوگئے درد جگر سے ہم کھیے بنبر سے آپ تھے کھے بے خبر سے ہم وانٹ تو ہوگئے تری ہر رہ گزر سے ہم

لائے ہیں ذوق دیدہ دول جس کے گھرسے ہم عاشق ہوئے تو فلسفہ حسن عل ہوا تھا دوئق کا لطف نہ تھے جب تکلفات پوری تو رائے گال نہ گئی عمر جست وجو واقف نہیں ہیں مسئلہ خیروشر سے ہم برنام ہیں زمانے میں اپنی نظر سے ہم اب ایک کام لیتے ہیں اپنی نظر سے ہم اس کے علاوہ دیکھیں اسے کس نظر سے ہم ازخود بھی برگمان ہیں اپنی نظر سے ہم لیں گے زباں کا کام جو اپنی نظر سے ہم جو یو چھتے ہیں آپ ہیں یا پیشتر سے ہم جو یو چھتے ہیں آپ ہیں یا پیشتر سے ہم

جو بھی سلوک آپ کریں اختیار ہے منظور کیا ہے کوئی اسے دیکھا نہیں ہر رنگ میں گلی ہے تلاشِ نظر نواز دیکھا ہے آرزو سے محبت سے یاس سے اب تک پڑی ہے جس پاسے برگماں کیا تکنے لگے گا آپ کو ہر ایک دیکھیے شاکد سجھ چکے ہیں وہ کچھ حسن وعشق کو

الله وشمنوں کی نظر سے اِسے بچائے رُسوا ہوے جناب صفّی جس نظر سے ہم



جاتے ہیں اسکے سامنے سے مند چھپا کے ہم
الفاظ یاد کرتے ہیں اپنی دعا کے ہم
کیوں منفعل ہیں اسکو گلے سے لگا کے ہم
انداز دیکھتے ہیں دل مبتلا کے ہم
روتے ہیں غیر کو بھی گلے سے لگا کے ہم
رستے پہلائے شجے اسے سمجھا بجھا کے ہم
خودسر کسی زمانے میں شجے انہا کے ہم
کہتے بھی ہوکہ لے گئے دل کو چڑا کے ہم
کہتے بھی ہوکہ لے گئے دل کو چڑا کے ہم
کیر آزمارہے ہیں اسے آزماکے ہم
قربان ہورہے ہیں ترے نقشِ پائے ہم

ہیں جب سے ہم خیال دل مبتلا کے ہم مخفل میں تیری اپنے رقیبوں کو پاکے ہم کیوں ہٹھکنڈوں میں آئے دل مبتلا کے ہم عاشق نہیں ہیں آپ کے ناز وادا کے ہم عاشق نہیں ہیں آپ کے ناز وادا کے ہم تکلیف ہوگئی کو گوارا نہیں ہمیں بے صبر دل نے ساری بگاڑی بنی بنائی ہر بات پر شہیں بھی جتاتے ہیں اسلئے ہر بات پر شہیں بھی جتاتے ہیں اسلئے ہے شوخیاں کہ چور بھی ہو سینہ زور بھی پائی تھیجتیں بھی تھیجت نہیں ہوی

غم دوست کا جو کھائیں تو اظہار ہو مدام ہو روپیہ تو آج کر جائیں کھاکے ہم بس اور کیا کہیں کسی امید پر صفی بس اور کیا کہیں کسی امید پر صفی بندے ہے ہوئے ہیں دل ببتلا کے ہم



جی نہیں سکتے بن تمہارے ہم آؤ تم جیتے اور ہارے ہم اپنے مطلب کے دوست ہیں سب دوست ہو نہیں سکتے یہ ہمارے ہم کاش مل جائے موت قابو کی پھررہے ہیں جو مارے مارے ہم مٹ چکے داغ ہائے بدنای آج کل گن رہے ہیں تارے ہم نہ کرو اب کنارہ آجاؤ لگ چکے گور کے کنارے ہم اے اُن کو کام نہیں موگئے اس قدر نکارے ہم ہوگئے اس قدر نکارے ہم



اب کی اور کو ستاؤتم وہ زمانہ تو بھول جاؤتم روزآتے ہیں تو یوں ہی ہی دوسرے تیسرے تو آؤتم اے حقی وہ کسی کی سنتا ہے بربروانے کی بربرواؤتم



سو بار عدو کے گھر گئے ہم وحشت میں کدھر کدھر گئے ہم دنیا ہی سے گزر گئے ہم جیتے رہیں آپ مرگئے ہم

دی جان کسی پہ مرگئے ہم جو پچھ کرنا تھا کر گئے ہم بہروپ بناکے غیر آ ٹیں ایبوں کے ڈرائے ڈرگئے ہم بہروپ بناکے غیر آ ٹین پہلے پہلے تو ڈر گئے ہم گھرے نکلے تھے آم کو دیکھا معلوم نہیں کدھر گئے ہم رسوائی چڑھے نہ اور جھنڈ ہے اس کے دل سے اتر گئے ہم امید بندھی تو جان نکلی جینے کے دنوں میں مرگئے ہم بخشش کیلئے دیا نہ دھوکا بادامن چشم تر گئے ہم پخشش کیلئے دیا نہ دھوکا بادامن چشم تر گئے ہم پخشش کیلئے دیا نہ دھوکا بادامن چشم تر گئے ہم بی سمجھے صفی فسانہ قیس







اتنا تو جان لے کہ پرایا نہیں ہوں میں جب آپ کی نظر میں سایا نہیں ہوں میں چے کہتے آپ کا تو ستایا نہیں ہوں میں محفل میں بے بلائے تو آیا نہیں ہوں میں بندے کے ہاتھ کا تو بنایا نہیں ہوں میں بندے کے ہاتھ کا تو بنایا نہیں ہوں میں پابند ہوں زبان کا آیا نہیں ہوں میں

کھھم سے مانگنے کوتو آیانہیں ہول میں

کچھ عرض، التماس تو لایا نہیں ہوں میں عاشق نہ جان، خیر مجھے حرص بھی نہیں کیا خاک کھر کسی کی نظر میں ساؤں گا ہے جارہ آسان مجھے کیا ستائے گا الیی ہی بے رخی ہے تو آداب لیجئے کس کو سناؤں دیدہ و دل کی خرابیاں تم پہلے امتحان مرا کرکے دکھے لو

کیوں بارگاہ عشق میں اتنا ذلیل ہوں سرکار کی خلاف رعایا نہیں ہوں میں دنیا کے رہنے والول یہ میرا بھرم نہ کھول اليا گناهگار خدايا نہيں ہوں ميں غاموش ساتھ ساتھ کہاں تک چلا چلوں انسان ہوں کچھ آپ کا سایانہیں ہوں میں

آ سودہ حال تم نے صفّی کو سمجھ لیا اے اہلِ شہر کوئی برایا نہیں ہوں میں

خوش ہوں یا دوست سے خفا ہوں میں

آج کل کچھ نیا نیا ہوں میں تم بیرسو جان سے فدا ہوں میں تم جسے جا ہواس کو جا ہوں میں ہر ادا پر تری فدا ہوں میں آئینہ بن کے دیکھتا ہوں میں أن كو بير آرزو ارك توبه میں کہوں آرزو بھرا ہوں میں اے عطا کوش کر عطائی نظر اے خطا پوش بے خطا ہوں میں اینا انجام سوچتا ہوں میں ابتدا ہی غلط ہے ہم اللہ ایک نادان دوست کی خاطر دشمنول سے ملا ہوا ہوں میں کس میری ہے خاک ہونے تک خاک ہوتے ہی کیمیا ہوں میں عشق بازی ہے زندہ درگوری موت سے پہلے مرچکا ہوں میں مسى صورت بھى كامياب نہيں کس نراہے کا مدعا ہوں میں ہجر میں موسم ہجوم گل اور دیوانه بن گیا ہوں میں مجه كوكيول جانت بومستغنى نہیں بندونہیں، خدا ہوں میں؟ عثق نے کردیا کلما سا اب ترے کام کا بنا ہوں میں طلب حق ب ایے عجز کے ساتھ جبيها خيرات مانگتا ہوں میں ابھی سب کچھ ابھی نہیں کچھ بھی

اے صفی کیا بتاؤں کیا ہوں میں

كيا ہوں جواُن كانْقش يا ہوں ميں تھو کروں میں بڑا ہوا ہوں میں مسلک عام سے جدا ہوں میں کچھ تو رہتے یر آگیا ہوں میں روز اک درد مانگنا ہوں میں ایک بے درد پر فدا ہول میں بندگی! تیری انتها ہوں میں تونے کتنے خدا بنائے ہیں مجھ کو ڈھونڈ و کہ کھو گیا ہوں میں اس سے بوجھو کہاس نے کھویا ہے دل میں جلو بے نظر میں انجمنیں ایک ہوں اور جابجا ہوں میں وه سجھتے ہیں دوسرا ہول میں ترس اے دل کہاں کی خودداری بے بنائے نہیں بنا ہوں میں عاشقی عیب ہی سہی لیکن برائے جو آگیا ہوں میں دیکھنا رنگ اُن کی محفل کا حیار دن کی اگر ہوا ہوں میں لوگ کیوں دیکھتے ہیں رُخ میرا وہ مریجیس میں ہے یا ہول میں بیار آتا چلا ہے اینے پر یاد فرماکے وہ تو بھول گئے سر جھکائے کھڑا ہوا ہوں میں آ دمی ہوں کہ نقش یا ہوں میں مجھ سے اُن کا پتہ چلاتے ہیں اے صفی حسن وعشق سے واقف

> ایک وہ ہیں تو دوسرا ہوں میں ج

سرخ رو کیوں ہومیرے ماتم میں پان کھاتے نہیں مرسم میں اور کے ساتھ کیا چلوگے چال یہ ہمیں تھے جو آگئے وم میں بیں گنہ گار اے صفّی ورنہ کون کی بات ہے بری ہم میں



اس کے جلوؤں کی خبر عام ہوئی یاروں میں بٹ گی ایک دواسکڑوں بیاروں میں ایسے جلوؤں کی خبر عام ہوئی یاروں میں ایسے ب ایسے بے دردبھی گذرے ہیں زمانے میں سفی زندہ لوگوں کو جو پُن دیتے تھے دیواروں میں

₹<del>\</del>

نہو دل ہی کا ٹھکانہ جو سراپا دل میں گھامڑ ہے شوق ہے جر لیتے ہیں کیا کیادل میں موج زن شرم و نجالت کا ہے دریا دل میں کوئی ہو جھے! مرے پہلو میں ہے وہ یا دل میں تم کو دیکھا تو ہوا حشر ہی برپا دل میں ہاں مرے دوست نہ رہ جائے تمنا دل میں کیا کہیں کس کیلئے آئے تھے کیا تھا دل میں آپ کی یاد کا صدقہ نہیں کیا کیا دل میں دل کا سب رنگ ہے اس قطرہ دریا دل میں دل کا سب رنگ ہے اس قطرہ دریا دل میں أن کو رضار یہ تیل، مجھ کو سویدا دل میں

آرزو خاک بتائے تراشیدا دل میں برطنی دل میں مصد دل میں، تمنا دل میں درد میں ہو نہ سکا، درد کے قابل رونا دل میں جاس کی جگہ پہلو میں دل میں جاس کی جگہ پہلو میں بہہ گئے آگھ سے آنسو ہی خوش کے مارے ہر تمنا میں مری ایک نہ ایک عیب نکال آپ تقریف نہیں لائے تو ہم آئے تھے میش بھی طیش بھی راحت بھی ہے اشک خونیں پہنہ پڑجائے کہیں دوست کی آگھ ایک وادہ کیا جشن نوازش ہے ہیے اے کلتہ نواز

حرص کی جنتنی برائی بھی صفقی کی ہم نے اتنی بوستی ہی گئی حرص کی دنیا دل میں



آپ کا کوئی اجارہ ہے پرائے ول میں آرزو، شوق، بس اب کوئی نہ آئے دل میں کیا کہا یاد کی کی مجی نہ آئے دل میں در فرقت کے مزے لوٹ رہا ہوں دن رات

آئے آئکھوں سے اگر کوئی تو جائے دل میں إدهر أن ہے ہوئی رنجش أدهر آئے دل میں کس بھروسے یہ کوئی تم کو چھیائے دل میں ون میں سو بار گئے ول سے کہ آئے ول میں ورنہ ہم جس کو کہیں آئھوں سے آئے دل میں روئیں گے آج تری یاد تو آئے دل میں کیوں رکھا اس کوز مانے سے چھیائے دل میں شک بری چیز ہے اللہ نہ آئے دل میں دل سے آئکھوں میں گئے آئکھوں سے آئے دل میں فرق ہوتا ہے بہت اینے ریائے دل میں

بند کردیں گے روعشق ہی ہم رو رو کر اثرِ عشق نے کچھ چین ہی لینے نہ دیا تا کنے والے کی آئکھیں تو نہیں سی سکتا وہ زمانہ بھی تو کچھ، یاد ہوتم کو آخر عشق اک ضد ہے جو وابستہ ہوئی ہےتم سے رطرف ضبط، کھلے راز، بلا سے کچھ ہو ہائے اظہارِ محبت میں بری چوک ہوئی دوستی میں جو ہو سو طرح کی آفت ہوجائے متبرک ہیں دل و دیدہ کے لاکھوں معثوق اپنا دل اُن سے جو مانگاتو وہ فرماتے ہیں اے صفی دل میں ہے کچھ تیری زبال پر کچھ ہے کیا کہیں گے تھے سب اپنے پرائے ول میں

کہ مئے بازار میں ملتی ہے تو خونِ جگر گھر میں خیالی گھوڑے دوڑایا کروبس بیٹھ کر گھر میں کہ ہم رکھتے ہیں دنیا بھر کی خبریں بیٹھ کر گھر میں أدهرآ دھے ہیں گویا گور میں آ دھے اِدھر گھر میں رہا کرتے ہیں جو چونسٹھ گھڑی آٹھوں پہر گھر میں ہوا ہر وقت الیا وہ یہاں تھے دل مگر گھر میں رہے ہوں جوخداکے نیک بندے مرجر گھرمین اگرمٹی ہی کے چو لھے ہوا کرتے ہیں ہر گھر میں

جناب دل مبارک تم کو یه ذهنی سفر گفر میں گھڑی بھربھی کہاں رہتا ہے تو اے فتنہ کر گھر میں ہمیں عقبٰی کا دھڑ کا اور دنیا بھر کی فکریں ہیں ہم آوارہ سہی کیکن انہیں بھی کم نہیں یایا نه راتوں کا مزہ آیا نہ باتوں کا مزہ آیا قیامت میں بھلاوہ آئکھ ہم سے کیا ملائیں گے یہ کیوں سوزِ جگر نے خانهٔ تن پھونک ڈالا ہے

یہ سب دکھ درد آمنّا ہے مجھ کو بیٹھ کر گھر میں

تم اپنے گھر میں رہنا سکھ لوتھور سے اپنی کہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں ہے اور ہر گھر میں جو گھر میں جو گھر میں جو گھر میں جو گھر میں کہونیں آتا ہے اس چکی کی گھر گھر میں ترے بیار گو چل پھر نہیں سکتے مگر پھر بھی اٹھا لیتے ہیں اُٹھتے بیٹھتے لطب سفر گھر میں شب فرقت مرے گھر کا اُجالا ہے مگر کیا ہے رہا کرتی ہے دن بھر گھر کے باہر رات بھر گھر میں منتقی وہ تو نہ آئے ہیں نہ آئیں گے ہیں نہ آئیں گے ہیں کو ڈھونڈتی پھر تی ہے رہا رہی نظر گھر میں میں کو ڈھونڈتی پھر تی ہے رہا رہی نظر گھر میں

# (A)

کٹ حجتی عدو کی پھراُن کےحضور میں مارا گیا یہ آگ کا پُتلا غرور میں پہنچا نہ بے تصور تو ان کے حضور میں اب ہوں قصور وار جو چوکوں قصور میں اے تیری شان نار کی تاثیرنور میں یکس نے اپنی دل کی لگادی ہے طور میں عشِاق کے دلوں کو نہ معلوم سیجئے صوفی کی طرح بڑیئے نہ کشف قبور میں بداختلاف طبع خدا جانے کیا دکھائے میں این وضع میں ہوں وہ اینے غرور میں ب فكرآ بروئ ول وداغ إئ ول **ڈوبا ہوا ہوں مکی و مالی امور میں** کیول نا امید ہے دل ایدوار وصل كياجاني تغيب كك كياظهوريس اندھا بنا دیا مجھے ساتی ترے نار آ تکھوں کا نورمل گیا دل کے سرور میں بحرِ کرم نہیں مرے فن کی بحور میں با وصف سعی کامل و وافر خفف ہوں ہارون اور قاسم و بوسف سے اے صفی ایی وطن کی طرح کٹی بٹگلور میں

> کیا لطف سیر و ذوقِ تماشا کہیں صفی کل سات آٹھ دن تو رہے بنگاور میں



مری مشکل کشائی کرے ڈالاتم نے مشکل میں برهی جاتی ہیں روزانہ ہزاروں حسرتیں دل میں نہیں کہتے زباں ہے جووہ سمجھے ہیں مجھے دل میں كرين كيون قدر داني كيون بيسسا كين خود كومشكل مين دو عملی میں پھنسا وہ جو بھنساحق اور باطل میں اُنھادے فرق نیک و بدمجت ہے اگر دل میں تقرب خواہ کوشش کرتے ہیں ترک وسائل میں نه چھوڑیں کیوں ہماراساتھ احباب اس کی محفل میں بھلا بیہ خاص معثوقوں کے انداز ایک قاتل میں نہ دیکھومسکرا کر شرم سے بول ایے بمل کو میسراب کہاں ہےوہ جوتھی اک روشنی دل میں علاج داغ ول اک روشی طبع تھی میری كتاني سب الجه كرره كئے عقلی دلائل میں محبت کرنے والے منزل مقصود یر پہنچے مرےدل میں ہے کیا کچھس کے دیکھاتو نہیں دل میں وہ جبیا سب سے سنتا ہے مجھے ویبا سمجھتا ہے زیادہ سے زیادہ بیر کہ رکھ لوں بس تجھے دل میں محبت کا تقاضہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا برها ہے تغل بے کاری ہارے سب مشاغل میں کسی نے جب سے اپنے کام کا مجھ کو بنایا ہے سلقه ما تکنے کا تو نه دیکھو اینے سائل میں ٹھکانے کی کرے کیا بات جوخود بے ٹھکانہ ہو ہوئے ہیں کیسے کیسے جرم ہم سے بھی اوائل میں جَائِي عاشق آ ہیں بھریں اُن کی شکایت کی

> بلا سے میری ہر مشکل پیام موت بن جائے صفّی دیکھوں تو اس کو جو مدد کرتا ہے مشکل میں



محبت نے ہزاروں وسوے ڈالے مرے دل میں ہمارا دل جلایا جنب کہیں شعنڈک پڑی دل میں جہاں چاہو ہیں خیاں کی محفل میں کوئی تصنیف اپنی چھوڑ جا کیں اِن مسائل میں خدا کی ماریہ بد اعتقادی پھر ترے دل میں بھلا کیا فال دیکھوں اس حمائل کی حمائل میں بھلا کیا فال دیکھوں اس حمائل کی حمائل میں

اُسے چین آگیا ہے چین کر کے ہم کو محفل میں حکومت کا اثر رکھتی ہے بے تابی مرے دل میں خدارا میری فہمائش کے بدلے حضرت ناصح قیامت ماسوائے قدِ جاناں کیا ہے اے واعظ مری گردن میں باہیں اور اک حسن مجسم کی

ذرا اُن کی نظر بے جا کہیں دیکھی جومحفل میں

مجھی یا تا ہوں سورج سے زیادہ روشی دل میر اگر ڈھونڈوں کلام اللہ کی ہر ایک منزل میر نکالیں کسر کوئی آپ اپنے اس مقابل میر مگردہ ہیں کہ اب بھی ہیں وہی جو تھے اوائل میر انگ کر رہ گئے بس قبلہ و کعبہ فنا فیل میر خدا کے واسطے حسن طلب ڈھونڈو نہ سائل میر

نہ بینے آکینے کے سامنے سے بات توجب ہے بہت کچھ میں نے اپنے کو بنایا ہے بگاڑا ہے فنا فی العشق تک کہنا نہ آیا شخ صاحب کو

جیک جاتی ہے ایس کون سی بجلی خدا جانے

ية مل جائے اپن منزلِ مقصود كا شايد

ہنر آتا تو الیا بھیک کا نکرا ہیہ کیوں کھاتا مسخد صلے اسطے ص صفّی استاد بننا ہے تو استادانِ عالم کی اُٹھاؤ جوتیاں ، تازہ کرو حقے بھرو چلمیں



کوئی اک آ دھ ہوگا دوست سارے ملنے والوں میر تو ہوتے ہیں اشاروں پراتنارے ملنے والوں میر جو کوئی خوبصورت ہو ہمارے ملنے والوں میر کہ ملتے ہیں بہت آ فت کے مارے ملنے والوں میر چلا کرتا ہے سچا جموٹ سارے ملنے والوں میر سبجھتے ہوں گے ہیں یہ چاند تارے ملنے والوں میر ہمارے ملنے والے یا تمھارے ملنے والوں میں مقدرے کی دن وہ جوہم سے کھل کے ملتے ہیں اسے وہ بدگمال کرتے ہیں بیہ تاثیرِ صحبت ہے حسینوں کی جھائن من کے وحشت اور بردھتی ہے

محبت میں تعلّی کی بھی اکثر لوگ لیتے ہیں وہ کیوں دن سے زیادہ رات کو بشاش رہتے ہیں

صُفّی مل کر کسی سے ہم نے الی ذک اُٹھائی ہے کداب جاتے نہیں غیرت کے مارے ملنے والوں میں



نہ کہنے میں نہ سننے میں نہ پینے میں نہ کھانے میر گر کیا دخل بندوں کو خدا کے کارخانے میر

کیلی ، چیتاں ہے عشق اپنا بھی زمانے میں نہ کہنے ؟ قیامت ڈھارہے ہیں یہ پری چیرہ زمانے میں مگر کیا بغیر احباب کے دم بھر کسی دن دل نہیں بہلا دہے ہم گھر میں ایسے کوئی جیسا قید خانے میں جہاد جیت ہیں ہم را توں کی یہ بیٹھک نہیں اچھی رہا کرتا ہے ہم گھر میں ایسے کوئی شیا نے میں فتم عہد وفا پر اور وہ بھی آپ کے سرکی نہ آئی آئ تک ایسی کوئی شیے اپنے کھانے میں کسی نے دل گئی ہی دل گئی میں لے لیا دل کو الہی لٹ گئے ہم دوستانے میں صفی سا آدمی اب تو نظر آتا نہیں کوئی اگر ہوگا بھی ایسا شخص تو اگلے زمانے میں حسیس اب بھی نظر آتے ہیں یوں توا مے تقی صاحب مگر دو چار شکلیں خوب تھیں اپنے زمانے میں

<del>{}</del>}

اکیے تم نے سیکھے یا کہیں پر بیٹھ کر دس میں طریقے ظلم کے پہلوستم کے جور کی رسمیں تمھاری تیخ ابرو کا بھی لوہا مانتے ہیں سب کہ یکھی ایک ہے تلوار بل میں دھار میں کر اللہ کی تمیری ہے اس میں دخلِ دشمن کیا کہ جو کچھے فیصلہ ہونا ہے ہوجائے گا آپس میں صفی کو ہم سے پوچھو ہم سے بڑھ کر کوئی کیا جانے فلط ہیں سارے دعوے جھوٹ ہیں سب آپ کی قسمیں

(A)

طبیعت ایی بنتی ہے تو بنتی ہے محبت میں

کدایے لوگ موتی کے محل پاتے ہیں بخت میں
ستم گرنے پلیٹ دی بات اب حاضر ہے جنت میں
بُرا تو بادشہ کو بھی کہا کرتے ہیں فیبت میں
ہوا کرتی ہیں آخر سیروں باتیں محبت میں
خدا بخشے بردا انسان گزرا چھوٹی است میں

کہا حاضر میں کچھ جمت نہیں کھر مدعا پوچھا کسی سے اپنے حق میں کچھ سنا بھی ہے تو جانے دو محبت کی ذرا سی بات پر اتنے خفا کیوں ہو نہیں لا سکتا ہر اک کوہ کن فرہاد کی قسمت

ہے ہوخاک سے تو خاک ساری ہوطبیعت میں

بہائے جاؤ آنسو عمر بھر اس کی محبت میں

تری ہرایک تصویراک ادائے فاص رکھتی ہے کرے کیا فرق اب کوئی ضرورت اور زینت میں سے کیا سائل کے منہ پر توڑ کر تکڑا سا رکھ دینا ارے بندے فدا کو منہ دکھانا ہے تیا مت میں جوبلہ لےدوست کا جس سال کورشمن کس طرح جانوں گیا حضرت کلیم اللہ کا نقال جنت میں محبت ہے اطاعت ایک دھوکہ ہے محبت کا محبت کا جو دعویٰ ہے تو کوشش کر اطاعت میں محبت اور محنت میں محبت اور محنت میں محبت اور محنت میں صفی دنیا میں جینے کا مزہ کچھ بھی نہیں پایا ہماری عمر کچھ ففلت میں گزری کچھ ندامت میں میں کیا کھی ندامت میں گزری کچھ ندامت میں

پچھ استقلال ہوتھوڑی کی شوخی ہوطبیعت میں
جسے دیکھووہ بے چارہ نہیں ہے اپنی حالت میں
تو پھر کھل جائے وحدت کی طرح ہوتی ہے کثرت میں
بھلاا ہے ہم شیں کیا دخل ہے بندے کوقد رت میں
تو میں سمجھول کہ دنیا میں بھی ہول فی الحال جنت میں
غضب ہے عیش کی باتوں کا یاد آنا مصیبت میں
وہ فرماتے ہیں ہے مجھ کو برا کہتا ہے غیبت میں
سیسوچا بھی نہیں جاتا ہے کچھاتی می فرصت میں
جو ناواقف سمجھ لے پچھ فتور آیا ہے نیت میں
برے جھولی میں پھراآ سے خطرہ جس کی نیت میں

بڑا بوڑھا زلیخا کے سوا ہو کون جنت میں

مرے کوئی تو مردہ جائے دوزخ میں کہ جنت میں

ہزاروں لطف ملتے ہیں حسنوں کی محبت میں سے دنیا بھی الہی کیا طلسی کارخانہ ہے کہمی اس المجمن آرا کوچل کر دیکھ لے صوفی مجمع عاشق بنایا اس کو معثوق آپ کو ناصح چمن ہونوجواں احباب ہوں ہے احتیاجی ہو نہ ملتے وہ تو بہتر تھا یہاں تو اُن کی رسوائی کے ڈر سے جموث کہتے ہیں ہم اپنی چاردن کی زندگی میں کیا کریں یا رب مجمع وعدے پر تھیورا کے وہ یول مسکراتے ہیں محمارے سئک در میں لعل ہیرے ہیں تو ہم کوکیا الہی خیر سے جمع نوجوانوں کا الہی خیر سے جمع نوجوانوں کا یہدنیاخود خرض ہے طوے مانڈے سے مطلب الہی خیر سے جمع نوجوانوں کا یہدنیاخود خرض ہے طوے مانڈے سے مطلب

صفّی قربان اس بندہ نواز و بندہ پردر کے جوبھولوعیش میں تویاد آتا ہے مصیبت میں



دید کی عید کیا قیامت میں کون اس دن رہے گا فرصت میں شیخ ہے ہے کشوں کی سنگت میں یا ہے گانجے کا حبحار بنت میں لُطفِ جنت بھی پاؤں ، جنت میں وہ بھی ہومیر ہےساتھا ہے مالک زندگی جس کی صلح کل پر ہے روز ہے ایک تازہ آفت میں شان معمار ہے عمارت میں الله الله اشرف المخلوق خوب سوجهي أنهين عبادت مين میری بے اعتدالیاں پکڑیں الامال عشق ہو جو عورت میں تهمتیں اور وہ بھی یوسٹ پر پس وعده وه مسكرات بين کھے نہ کچھ ہے فتور نیت میں تھوڑی شوخی بھی ہو متانت میں کم سے کم ہنس کے بات تو کیجئے اور ہوتا ہے کیا محبت میں دوست ہوتا ہے دوست کا مجبور بھوٹ بڑتی ہے بدگمانی سے چے برجاتے ہیں محبت میں د کھے دیدے تو لگ گئے حصت میں طالب دید کو نظر آجا جورہے یی کے اپنی حالت میں نہیں آ داب شرب سے واقف کچھ کرک آ گئی جو نیت میں اس نے میری نظر سے تاڑ لیا آپ کرتے ہیں جاندنی کی سیر آسال کم ہے اپنی زینت میں کوئی دیکھے جوالی حالت میں میری نقلیں اُ تارتے ہیں آپ لکھ رہے ہیں غزل جناب صفی آج جانا ہے ایک دعوت میں

اب وه جو چاہیں سمجھ کیس مری نسبت دل میں عیش ہے طیش تو راحت ہے جراحت دل میں مقی ترے ہاتھ سے پینے کی جونیت دل میں ره چکے ہیں یہ مجھی تیری بدولت دل میں شکر لب پر ہے مرے اور شکایت دل میں نہ کھلاء آ نکھ میں ہے یا تری صورت دل میں پهر هو پيهجي نه رکھوايک بھي حسرت دل ميں نه ربا وقت مگر ره گئی حسرت دل میں تجھ کو قابو میں رکھے یہ نہیں قدرت دل میں آب ہیں دل میں کہ ہے کوئی مصیبت دل میں یعنے دوزخ ہے مری آئکھ میں جنت دل میں عین راحت ہے مجھے ہے جو جراحت دل میں وہ بھی کہہ دیجئے سوچی ہے جو مدت دل میں یائے آ رام جو ارمانوں کی اُمت دل میں

ا آنکھ میں اشک ہیں طوفانِ محبت دل میں تونهیں جب ہے نہیں ایک بھی لذت دل میں برم میں ہم نے لہو اپنا پیا ہے ساتی آج کس منه سے کروں رنج و الم کا شکوہ اُن په مرتانهيں اپنے په مرا جاتا ہوں لوگ کیوں جان گئے دیکھنے والا تیرا جب زمانے میں نہیں ایک بھی تم سا کوئی گومگو میں ہوں اسے ہجر کہوں میں کہ وصال دل ہے اللہ کی قدرت کا نمونہ مانا آپ سے کیا بیکس سے بھی نہیں کہ سکتا آتشِ حُن نے پھونکا تو ہوا میں مُصندُا ناوکِ نازستم گر کے میں قرباں جاؤں آپ نے وعدہ کیا مجھ کو بھی باور آیا اُن کے پیغام بروں کو میں کہوں پیغمبر

أن يه ظاہر غم ينهان صفى كيا ہوگا ایک ناله کرے اتنی نہیں طاقت دل میں



آپ دل میں ہیں تو ہے ساری کرامت ول میں پیار آئھوں میں ہے جس کی نہ محبت دل میں اور ہوتے ہیں وہ شرمندہ نہایت دل میں چین ہے جب نہیں ہے تری صورت دل میں بات بیدا ہے ہراک حسب ضرورت ول میں یاد نے اس کی بیا کی ہے قیامت ول میں برم میں قائل و معقول کیا کرتے ہیں ہائے اس آئینہ کا پارہ تو بے چینی تھی

نہ کوئی ڈھب نہ سلقہ ہے نہ کوئی ترتیب اُن کے ارمان ہیں یا مالِ غنیمت دل میں غیر کے ذکر یہ سو بار اُنھیں انکار سہی آ نکھ کہتی ہے کہ کچھ آ گئی حیرت دل میں دوست بن کے جووہ رشمن ہوئے کس سے کہیے آرزؤں کی بنی کیسی بری گت دل میں عاشقی اور تلون ہو تو کیا اُس یہ اثر مرے اللہ نہ رکھ بہت نہ رکھا بہت دل میں وہ بھی رکھتے ہیں ترے ناز اٹھانے کی ہوس ایک نالے کی جور کھتے نہیں طاقت دل میں میں نے شکوہ بھی کیا اور وہ مجوب ہوئے اب میں شرمندہ ہوں شر ما کے نہایت دل میں جان کھو کر بھی تو میں اس کو نہیں یا سکتا آپ دل میں ہیں کہے آپ کی خصلت دل میں ایسے کورے کہیں دیکھے نہیں اے وعدہ خلاف وسوسے آتے ہیں کیا کیا تری نسبت دل میں غیر کو دل میں جگہ دوں تو گنہ گار ہوں میں وہ ہیں دل میں تو رہے اُن کی حکومت دل میں اُن کے منشا کے موافق مجھے سمجھا تا ہے یک بیک آگئ کیسی نیه لیانت دل میں تجھ کو جینا ہو صفی تو کوئی ارمان نہ رکھ كرلےاصلاح بھى كچھ حسب ضرورت دل ميں

رہے آغوش میں یا پیار کی صورت دل میں
کیا رہے گا خدرہے گی جو حرارت دل میں
حجیب کے بیٹھا ہے کوئی صاحب عزت دل میں
میں سمحتا ہوں کہ ہے تیری امانت دل میں
آج ہے پرسش اعمال کی ہیبت دل میں
خوددہ بے تاب ہے جس کی ہے سکونت دل میں
کاش ہوتی ترے چہرے کی متانت دل میں
مانتے ہیں مجھے یا رائن طریقت دل میں

کیا ہوتسکین جو ہو تیری سکونت دل میں موت چاہوں تو کروں سوز محبت کا علاج دل نقیں ہے جو مجھے طالب عزت ہونا دل کوسب لوگ ہے کہتے ہیں خدا کا گھرہے میں رہا ہوں وہ عیادت کے لئے آتے ہیں تو بہ تو بہ میں سمجھتا تھا کہ دل ہے بے تاب دل میں رہنے کا تجھے حق تو ہے لیکن اے شوخ جانے ہیں مری بے راہ روی کے اسباب

اب نہ آتا تو یہ آئی تھی شرارت دل میں
کہیں پیدا نہو کچھ اور شکایت دل میں
بردھتی جائے ہوس کوثر و جنت دل میں
میری آنکھوں میں بصارت ہے بصیرت دل میں
کار فرما نظر آتی ہے جو توت دل میں

کھن گئی تھی ترےاخلاق کی بے جا تعریف ہے ابھی تک تو فقط شکوہ رشمن اے دوست چاہتا ہوں جسے بن جائے اگر وہ ساتی ذوقِ دیدار بھی کیا چیز ہے اللہ اللہ کاش من جملۂ آزارِ محبت نکلے

ہیں ابھی تک مصیں دنیا کے مزے یا وصفی عاشق کرتے ہور کھ کرید ملامت دل میں



سمجھا نہیں ہے وہ رُخِ روش نقاب میں اینے کو بھول جاتا ہے انساں شاب میں دری مجھی ہوئی ہے جو خط کے جواب میں قاصدے پہلے آئے وہ خط کے جواب میں اب آ کی پیند رہیں جس حجاب میں دنیا برلتی جاتی ہے ہر انقلاب میں آنے لگے ہیں رات کووہ میرےخواب میں میں کیا کہوں جواُس نے لکھاہے جواب میں اچھی رہی یہ چیز جہانِ خراب میں جب حابهول میں بلاؤں بھی جاؤں بھی خواب میں رہ جائیں گی کتاب کی باتیں کتاب میں کی ہے بہت بردی غلطی انتخاب میں میں بے لحاظ بھول گیا اضطراب میں

گرمی نظر پڑی جو مجھے آ فتاب میں رہتی نہیں تمیز عذاب و ثواب میں کیا کیا خیال آئے مجھے اضطراب میں کچھ وضع اور شان نہ سوجھی عمّاب میں گیسو کی شان آنہیں سکتی نقاب میں طفلی کا رنگ کیوں ہوتمھارے شباب میں اتنے تو بس گئے دلِ خانہ خراب میں لکھی تھی ایک بات اُسے اضطراب میں ہے لا کھ تعمقوں کا مزہ اک شراب میں اتنا اثر تو ہو دلِ پرُ اضطراب میں بیش آئے گا جب أن سے زبانی معامله آ تکھوں سے ٹوٹا ہی نہیں آ نسوؤں کا تار چیخا برا گناه کیا بخش ریجئے آن سے کسی دن اپنی قتم دے کے پوچھے
جو چیز بے نقاب ہوئی عام ہوگئ تم کو جاب چاہئے رہے نقاب میں منون دوست کیوں کے رخمار کو گلاب میل کے تقید کیوار کیول کے رخمار کو گلاب میں طالم نے نقل کی وہی خط کے جواب میں بہیں کہیں نے ربط ہوگئ تھی عبارت کہیں کہیں طالم نے نقل کی وہی خط کے جواب میں میں نے کیا ہے اُن سے کوئی جان کا سوال کیوں بچکچارہے ہیں وہ خط کے جواب میں وہ بے خودگ عشق نہ پائے گا اے صفی بینا تو کیا ہے ڈوب کے مرجا شراب میں

سو گئے تھے ہم خیالِ یار میں لختِ دل بین دیدهٔ خون بار مین ہم چلے کس منزلِ دشوار میں جان کھوئی حسرت دیدار میں ہم تماثا بن گئے بازار میں کما کرشم تھے ترے دیدار میں لاکھ پہلو ہیں ترے اقرار میں ہائے اب سمجھے تو کیا سمجھے کوئی وه جو کچھ کھاتے نہ تھے بازار میں اُن کے منہ کی گالیاں کھانے لگے اینے گھر میں بھی ہیں وہ بازار میں ہے خریداروں کا میلہ رات دن جو مزہ تھا دُور کے دیدار میں ہم ترے نزدیک آ کر کھو کھے أيك تازه عم بميشه مول لائے ہم جو نِگلے سیر کو بازار میں پھول کیوں بننے گئے گل زار میں کیا ہوا اے دردِ عشقِ عندلیب بات ره جائے ہماری جار میں کچھ دنوں اے دل ذرا کر اور ضبط تیرے غصے کی نگاہیں پیار میں اور بھی مجرم بناتی ہیں مجھے مجھ کو روتا دیکھ کر کہنے لگے آج شائد برط سن مقدار میں عاشقی سے توبہ کرلے اے منفی

حسن اب بكنے لگا بازار ميں

ترت ہوتی ہے لالم لال صورت دوہی چلو میں عجب آفت میں ہول دشمن بغل میں دوست پہلو میں قیامت میں جو آئکھیں سب کی ہوجا کیں گالو میں ہم اس کے ہاتھ کو بوسد ہیں اس کے پانو کو چومیں سید بنینے کچھ نہ کچھ پاسٹگ رکھنے ہیں تر از و میں لہو کی چھینٹ کیا پیاری نظر آتی ہے آ نسو میں نہیں ہوتا ہے کچھ دو چارگز کا ڈنگ بچھو میں رکھا ہے کیسے کیسے وقت ہم نے دل کو قابو میں بہت ہو یا نہو آتا ہے دل کا رنگ آنسو میں بہت ہو یا نہو آتا ہے دل کا رنگ آنسو میں بہت ہو یا نہو آتا ہے دل کا رنگ آنسو میں

صفی ہم نے ساتھا حشر میں اعمال کا تلنا غضب ہے آج کل انسان تلتے ہیں ترازومیں



کچھتو شوخی میں گزاری آپ نے بچھشان میں یہ نہو تو فرق بڑجاتا ہے اطمینان میں راز کی اک بات کہنی تھی مجھے تو کان میں

آپ کیا جانیں کہ دل کیا چیز ہے انسان میں وصل ہو یا ہجر ہو لیکن ہو اپنی شان میں وہ جو سمجھیں اور کچھ تو بدطنی کا کیا علاج

اعتراضِ ''رطب و یالس'' وجہ حیرت ہے صفی میں کہاں ایسا کہ سب کچھ ہومیرے دیوان میں



دیکھا جو اس نے تیز نظر سے گلہ رکا گویاکسی نے سوئیں چھودیں زبان میں غزلیں نہیں کہی ہیں جوانی میں اے صفی کھے ہیں یہ قصید ہے سینوں کی شان میں



بارہ مینے کاٹ دیئے انتظار میں وه پھول ہی نہیں چمن روزگار میں دو دن خزال میں جا ئیں گے دو دن بہار میں *موکھا خزال میں ہے نہ ہرا ہے بہار* میں پھولوں سے ہٹ کے گھاس کو دیکھو بہار میں شوخی کا میل خوب کیا انگسار میں دهوکا کسی طرح کا نہیں اس شکار میں آتے ہی کب ہیں گردش کیل و نہار میں اُ بھرے گی یہ بھی چوٹ لہو کے اُتار میں سمجھے تو بتلا مجھے سمجھے بخار بیں یردے کی بات جاکے کہوں گا مزار میں ہوتا ہے برحواس جو ہوتا ہے ہار میں اميد جس طرح دل اميدوار مين کیا کہہ گئے وہ اِک نگہ شرمبار میں ہر آدمی ہے ایک نہ اک خلفشار میں کیا شے بری ہے گردش کیل و نہار میں ا باتیں یکار کر نہیں کرتے شکار میں اتنا تو ہو کہ موت رہے افتیار میں د ہواگی کا خوف ہو جس سے بہار میں جس کا کوئی شریک نہیں انظار میں

ر کتا ہوں کس کے روکے سے آپ کی بہار میں جو ایک رنگ بر ہو خزاں و بہار بیں رہنا ہے جار دن چمن روزگار میں دائم شَگَفتگی ہے دلِ داغ دار میں اینے سے میں ہوتی ہے ہر شئے تکھار میں ال نے مجھے جواب دیا ہاتھ جوڑ کر شوق شکار ہے تو دلوں کا شکار کر شب بھرمزے اڑا کیں جودن بھرمزے سے سوئیں پیری میں ہوگا غفلت یاد خدا کا ورد دل کی گلی کی اُن کوہوا تک نہیں گلی کوئی نه پوچھے خیر کلیرین ہی سہی ا چھی نہیں بنی کسی دل باختہ کے ساتھ آؤتو اس طرح مرے میمال رہا کرو میں جبرواختیار کی الجھن میں روگیا این اگر نہیں ہے تواپنوں کی فکر ہے سورج ستارے چاند ہوا ابر دھوپ چھانو صیاد نے اشارہ کیا میں سمجھ گیا مجنول اگر نہیں نہ سہی کوہ کن تو بن وه خوان می جماری رگوں میں نہیں رہا ایے کی انظار کی گریاں نہ یوچھتے پیدا کرو کسی بھی طرح دل پہ اختیار دل اختیار میں ہے تو سب اختیار میں دولت پہ جان دیتی ہے دنیا تو اے صفی تم کیول نہتے چھنس گئے اس کارزار میں

## (P)

میں بے بیے بھی مست ہوں اب کی بہار میں اک پھول مجھی نہ تھا چمن روز گار میں یرٔجائے گا خلل روش روزگار میں کر ہی گیا وہ کام جو تھا اختیار میں آپ اختیار میں ہیں تو سب اختیار میں سب کچھ ہے کیا نہیں نگۂ شرمسار میں کیوں بدطنی نہ آئے دل رازدار میں امید بن کے رہ دل امیدوار میں اور ایک شب گزار تو دول انتظار میں مرنے کے بعد چین نہ یاؤں مزار میں س لے جو وہ تو فرق پڑا اعتبار میں گل مل کے بیٹھنا نہیں آتا ہے چار میں دنیا کے لوگ کیا نہیں کرتے بہار میں آخر یہ کیا بلا ہے دل نے قرارا میں میرے ارادے آنہیں سکتے شار میں سرکار نے کمال کیا اختصار میں زندے رہیں گے گھر میں نہمردے مزار میں

سیر چمن ہے اور وہ گل رُو کنار میں · کب سے ہوں کیا بتاؤں تلاش بہار میں حالیں نئی نئی سی ہیں رفتار بار میں انجام کا خیال نہ آیا بہار میں ول اور جان دونوں بھی ہیں کس شار میں کیول ناامید آپ کا امیدوار ہو مجھ کو جب اپنی بات کا رہتا نہیں خیال اس سے زیادہ لطف کا طالب نہیں ہوں میں یا موت آئے گی مجھے یا نیند آئے گ اےدردعشق بات توجب ہے کہ میرے دوست نالہ خلاف وعدہ کیا ہائے کیا کیا وہ کیوں بلائیں برم میں مجھ بدنصیب کو میں نے بھی توبہ توڑ دی اپنی تو کیا ہوا میرا وقار آپ کا آرام بھی گیا اک تازہ واردات ہے ہرایک دم کے ساتھ سو مہربانیوں کے عوض مسکرادیا ہوگا جب اُن کا قہر قیامت ہی آئے گی کہتے ہیں لوگ موت سے بدتر ہے انتظار میری تمام عمر کٹی انظار میں نکلے گا اب کے جو بھی ترا اے مغال نواز! پھولوں میں رکھ کے دیں گے تجھے ہم بہار میں ناصح بھی چارہ گر بھی یہ دو دو عذا ب کیوں مکر نکیر آتے ہیں وہ بھی مزار میں کھائی ہوئی قتم تو خدا کے لئے نہ کھا اپنی طرف سے فرق نہ ڈال اعتبار میں زاہد کی طرح اور ہیں مجد میں سیکڑوں یہ کس شار میں ہے وہاں کس قطار میں عشق، اور آپ؟ واہ صفی واہ واہ وا



بس ایک پھول ہے چن روزگار میں سب پچھ ہے اور پچھ بھی نہیں اختیار میں یہ میرے ساتھ دفن تو ہوگا مزار میں وہ رات دن رہے ہیں مرے انظار میں سورج مکھی ہوں میں چمن روزگار میں بحل چمک گئی جو تھی انتظار میں ظالم جو میری آڑ نہ لیتا شکار میں کھلتا ہے میرا راز دل رازدار میں جو نقتر میں مزہ ہے کہاں ہے اُدھار میں پیدا نه کیجیے بدمزگی انظار میں کھلتا ہے آ دمی کہیں دو چار بار میں جو ایک سے کہا ہے کہوں گا ہزار میں مير مد خبين موازير آب يار مين

ساری بہار ای سے ہے قصل بہار میں کیا شعبرہ ہے زندگی مستعار میں لا کھوں برائیاں ہوں دل بیقرار میں جب تک نگاه شوق ربی اختیار میں زوروں کیا ہے خمار پرستش بہار میں دھوکا ہوا کہ ہنتے ہوئے آ رہے ہیں آ پ صیاد کے فریب میں آتے نہ ہم چمن ہیں منہ سے پھوٹنے کو یہ بے تاب وبیقرار د نیا کولوگ چھوڑ کے عقبی یہ کیوں مریں اقرار کرکے وقت یہ تشریف لایے آغاز دوسی میں اُٹھے کیا حجاب دوست جب دوست كانهين بيق كياد ثمنول كاخوف پھلنا کہاں ہاری امیدوں کے باغ کا

اے شیخ بحث حرمت و حلت پس بہار اوقات کیوں خراب کروں میں بہار میں انداز آگئے روش روزگار میں رفتار ناز نے تری سب کھھ سکھادیا کتے ہیں وہ ہم آئے تو تعظیم تک نہ دی نكلا به عيب مجھ ہمه تن انتظار ميں کافر ہے بے بھی ہمیشہ خمار میں مرکز بنا ہے دولت وحس و شاب کا آ نکھوں میں اشک دیکھ کے پیچان جائے آواز تو نہیں مرے دل کی ایکار میں یہ کیا شریک ہوں گے مربے کاروبار میں ہیں وقت کے غلام زمین اور آساں مجبور بندگ میں کہاں شانِ بندگی رہے دو کچھ نہ کچھ تو مرے اختیار میں کس بل ہے پیرنے کاتو پڑ منجدھار میں ساحل یہ رہ کے ڈو بنے والوں یہ پھبتیاں خوشبوئیں ڈالتے ہیں جومیرے مزار میں آنا ضرور ہے کسی نازک دماغ کا گری سوز عشق سے واقف نہیں صفی اتنا تو ہے کہ آٹھ پہر ہوں بخار میں

قدرت بہت بڑی ہے مرے کارساز میں

وہ کم سے کم امام ہی بنتے نماز میں
خود کو بھی رہنے دیتے کی طرح راز میں
تائید غیب چاہئے اس امتیاز میں
کیما کروں خدا کا تصور نماز میں

بخشے گا آہ و ارشک بھی سوزو گداز میں ہے بندگی تو فرض گر کس کی بندگی ہر بات اپنی راز میں رکھنی جوتھی حصور عشق و ہوس کی جانچ بڑا سخت کام ہے کیا آئے ذہن میں جے دیکھا نہو بھی

دل دادهٔ جمال بشر کیوں نہو صفی نیرنگ جلوہائے حقیقت مجاز میں

اور ہوگا اضافہ نفرت میں

رو بھی ریتے ہیں وہ محبت میں

جو مصیبت بھی ہے محبت میں

میں تقدق مجھے برا کہیے

ہے زمین اور آسان کا فرق

دل وُ کھاتے ہیں نالے کرتا ہوں

ایک صورت جومیرے ذہن میں ہے

وه قیامت بیا اگر آیا

عاشقی اور بدمزاجی حیف

تم نہیں تھے تو ہم میں سب کچھ تھا

حچوڑ میری مصیبتوں کا خیال

این قدرت یه آب غور کرے

عید کا جاند آپ نے دیکھا

وہ جو آئیں خوشی سے مرحاؤل

جاؤں کیا اُن کے آ گے وحشت میں یوں بھی آجاتی سے طبیعت میں كاش دنيا هو اس مصيبت ميس ماں مگر میری طرح غیبت میں آ دمی اور آ دمیت میں ہاتھ اُن کا ہے میری ہمت میں ملتی جلتی ہے تیری صورت میں تو قیامت ہوگی قیامت میں رہ کے پیخائے تیری صحبت میں اب وه شورش کهال طبیعت میس تو بھی برمجائے گا مصیبت میں جس کو شک ہو خدا کی قدرت میں لگ گئے حار جاند شہرت میں کما کروں اور اس مسرت میں

بے وفائی ہے ان کی فطرت میں مال ہو حسن ہو جوانی ہو كيوں مجھے ڈالتے ہیں جیرت میں کوں وہ حیرت ہے دیکھتے ہیں ادھر خوگر مبر ہوگئے جو صفی جیتے جی ہیں وہ لوگ جنت میں

ا نبی آتکھوں یہ ہیں بازار میں ساری آتکھیں کہیں بیار نہوجا تیں تمہاری آتکھیں جاگنے ہے تو نہیں ہو کئیں بھاری آئکھیں

خیر ہے؟ آج ہیں کچھ اور تمہاری آئکھیں

اب کوئی آ کھ تو جیجی ہی نہیں آ تکھوں میں میری آ تکھوں نے بھی دیکھی ہیں وہ پیاری آ تکھیں بیں جسے تو سبب ذلت و خواری آ تکھیں جس کو دیکھا چر اسے جان کا دشمن دیکھا ہیں مجھے تو سبب ذلت و خواری آ تکھیں

121

جوسبب سب نے بتائے ہیں صفی جھوٹ ہیں وہ اور کیا دکھنے کو آئی ہیں تمہاری آئکھیں

ہوگئیں دوست کی آئھوں کی گرفار آئھیں سب کی دو دو ہیں تو اپنی ہیں صفی چار آئھیں کالی آئھوں پہ تری ناز ہے تجھ کو اتنا تو نے دیکھی ہی کہاں نرس بیار آئھیں ہائے ان حسن فروشوں کو کہوں کیا یا رب ہوگئیں دیدہ و دانستہ گرفتار آئھیں آئے صلح بھی کرلیں گے لڑائی کیسی صبح کو اُٹھ کے ہوا کرتی ہیں جب چار آئھیں کیا خبر تھی کہ اُسے دکھے کے دل آئے گا اور بھی مائلتے اللہ سے دو چار آئھیں دل دکھاتے ہو کی شخص کا کیوں پڑھ گن کر شخص کا کیوں پڑھ گن کر شخص کا کیوں پڑھ گن کر شخص کا خیال ہائے کیوں ہوگئیں آج اُن سے مری چار آئھیں خواہش وصل ہے اب ہم کو نہ شوق دیدار دل کا مختار ہے دل، آئھوں کی مختار آئھیں خواہش وصل ہے اب ہم کو نہ شوق دیدار دل کا مختار ہے دل، آئھوں کی مختار آئھیں

ہوگیا کال حسینوں کا دکھائی دینا رہ گئیں اب تو صفی نام کو دو چار آ تکھیں



تیرے قول و قرار کی باتیں کچھ نہیں اعتبار کی باتیں آپ کا منہ ہے ورنہ ہم سنتے وثمن بدشعار کی باتیں پورا کرنا نہ کرنا وعدے کا ہیں ترے اختیار کی باتیں دیکھنے کو تو بھولے بھالے ہو ہیں گر ہوشیار کی باتیں

کام تیرے دغا فریب کے کام باتیں ایمان دار کی باتیں آپ کی باتیں اے صفی صاحب سب کی سب ہیں خمار کی باتیں

رعنائیانِ حسن پہ اُن کی نظر کہاں این بسنت کی ابھی اُن کو خبر کہاں حبل الوريد سے بھی ہیں نزديك تر كہاں ہم أن كوخود ميں زُهونڈ تو ليتے مگر كہاں بے واسطہ نفیب ہے دیدار دوست کا مخاج سرمه چثم حقیقت بگر کہاں چیخوں جو میں تو فکر نہ کر اہل برم کی میری فغال میں تیری نظر کا اثر کہاں وہ عالم آشنا تھی مجھ سے جدا نہیں باہر بھی ہوتو آ نکھ سے باہر مگر کہاں درد جگر بیان تو کرتی ہے چٹم تر راوی ضرور ہے یہ مگر معتبر کہاں یں آپ حور چٹم بھی اقبال مند بھی ہوتی ہے ورنہ تیز ہدف ہر نظر کہاں روتا ہے خیر خواہ جو میرا تو بخش دو دیکھے ہیں اس غریب نے بے داد گر کہاں

کل اس نے خبر کرکے بلایا تھا اے صفی دیکھا مجھے تو کہنے لگا آج إدھر کہاں



میں نے تمہاری دھاک بٹھادی کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں ان کے لئے زمین کہاں آساں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں دعدے پہتم خریف نے میری زباں کہاں دعدے پہتم نہ آؤٹو ڈھونڈوں کہاں کہاں احباب لے کے بیٹھیں ہیں سودوزیاں کہاں

نالہ کہاں زمین کہاں آساں کہاں آزادگانِ عشق اسیر مکاں کہاں بھولا جو کچھ تو ٹوک دیا برم عام میں وہ اب کے سیمان اگر ہوں تو پوچھ لوں عشاق کوتو تھم کی تعمیل عیاہے

اگلا سا وه نمک نهیس انداز و ناز میس رخمی تو آج بھی ہیں مگر قدرداں کہاں بجل بھی قفس کوچھوڑ کے کیوں باغ پر گرے میں ہی وہاں نہیں تو مرا آشیاں کہاں صورت دکھاکے دوست نے بے ہوش کردیا میں ہی نہیں تو پھر مرے لب پر فغاں کہاں یامال ہوگئ ہے بلندی خیال کی ہے آسال زمین وہاں آساں کہاں تم ایسےخود پرست کو کیوں جا ہتے ہیں لوگ تم ایسے بوجھنے کی ہے یہ چیستاں کہاں اتنی می بات کی بھی رعایت وہاں کہاں ٹوٹے غضب جوایک سے دوبار دیکھ لوں دل کی گئی نے ہم کو کیا ہے سیاہ دل اس بند کوٹھری ہے نکلتا دھواں کہاں ہم گردشوں میں ایک بگولا ہے صفی بگڑی ہوا تو خاک اڑائی کہاں کہاں



پیتا ہوں اپنا خون ہے ارغواں کہاں وہ تھا کہاں زمین کہاں آ ساں کہاں سے بوچھے غریب نے ڈھونڈا کہاں کہاں اب مجھ کو شکوہ ستم آ ساں کہاں اُن کے دلوں میں عظمتِ پیرمغال کہاں دونوں جہاں میں ایسی کوئی چیتاں کہاں جج بھی اس غریب کواب تک رواں کہاں چو کئے جو یہ بوچھا وہاں کہاں دنیائے عقل وہوں کے جھاڑے یہاں کہاں لیت بیں ایسے ویوں سے وہ امتحال کہاں لیت بیں ایسے ویوں سے وہ امتحال کہاں لیت بیں ایسے ویوں سے وہ امتحال کہاں لیت بین ایسے ویوں سے وہ امتحال کہاں

اگلی می اب عنایت پیرِ مغال کہال دوسونڈ ا ہے بندگانِ خدا نے کہاں کہاں کوئی کہاں کہاں نہ چھپا ہیے نہ پوچھے سب نے بٹھادیا ہے تجھے آسان پر جن کوغ ش ہو اپنے سرورونشاط سے آساں نہیں حقیقت انساں کا بوجھنا موں کہ کے چھوٹ جانے کو تھے تم وہاں ملو وہ کہ کے چھوٹ جانے کو تھے تم وہاں ملو جنت سے کچھوٹ جانے کو تھے تم وہاں ملو جنت سے کچھوٹ جانے کو تھے تم وہاں ملو جنت سے کچھوٹ بان ہو جولاکھوں میں ایک ہو کیا پوچھتے ہیں آپ مکان اس غریب کا کیا پوچھتے ہیں آپ مکان اس غریب کا

صیاد، باغبان، ہوا، برق سب خلاف یہ جیار اور ایک مرا آشیاں کہاں کیا بات ناگوار ہوئی خیریت تو ہے آخر سے بیٹھے بیٹھے کہاں مہرباں کہاں ہر شعر تیر بن کے نکلتا نہیں مفی اگلی می اب چڑھی ہوئی میری کماں کہاں



کھوگیا تو آپ نے کھویا اسے میں کیا کروں وہ بھی برہم ہوچلا تو ہائے اب کیسا کروں روزکس کس سے ترے گھر کا پیتہ پوچھا کیا کروں یہ کہال کی بات سکھی آپ نے میں کیا کروں کہے پھر ایے سے اظہار تمنا کیا کروں آرزو ہی آرزو ہے بس اسے دیکھا کروں شب کو اک آ واز آتی ہے''الٰہی کیا کروں''ا

ول کے کھوجانے سے میں کس واسطےرویا کروں گریئر بے ساختہ برسوج میں تھا کیا کروں کوئی مشرق میں بتاتا ہے تو مغرب میں کوئی دردمندول کو تسلی یا تشفی دیجئے ا بات مندمیں ہے کہ مطلب تک پہنچ جا تا ہے وہ سامنے آیا تو اس کو دیکھ سکتا بھی نہیں کون سا آفت زدہ رہتا ہے کویے میں تر بے رات کو تکلیف مهمانی ہے صرف اس واسطے مجب اُٹھوں تو صورت آ کی دیکھا کروں 🖁

الصفى بساب توميس نے تھان لی ہے ايك بات سب کی سننے کوتو س لوں کام کرنے کا کروں



میقر بڑے ہیں کیا مری قسمت میں کیا کہوں آتی ہے شرم اُن سے محبت میں کیا کہوں کیا کیا مزے تھے ہائے طبیعت میں کیا کہوں جنت میں آب ہوں گے تو جنت میں کما کہوں بوٹیں جو کھائیں دل یہ محبت میں کیا کہوں أرام مين ہوں ميں كەمصيبت ميں كيا كہوں يتا كفرك كيا تو مرا دل دهرك كيا ایی جگه نه کام نه مطلب نه واسطه دل کھوکے میں نے لطف تصور بھی کھودیا آتے ہیں غیر بھی تری صورت میں کیا کہوں جی جی جی تری صورت میں کیا کہوں جی چاہتا ہے ایک زمانے کو چاہئے لیکن کی سے کل کو قیامت میں کیا کہوں وہ کہہ رہے ہیں '' کچھ تو کہو اپنا معا'' میں ہوں کھڑا ہوا ای جرت میں کیا کہوں پوچھی نہ جائے میری تمنا خدا کرے شائد کسی سے غلبۂ حرت میں کیا کہوں وہ دل رہا نہیں، ہے دل آزار سب سمی سے تو کوئی کہے کہ مروت میں کیا کہوں

میں اینے دل میں سوچ کے شرمندہ ہوں صفی کہنے کی بات اُن سے حقیقت میں کیا کہوں

پھر اور آپ کو مرے سرکار کیا کہوں
اپنے کو اُن کا طالب دیدار کیا کہوں
اب تجھ کو اور اے دل بیار کیا کہوں
اب اُن سے حالت دل بیار کیا کہوں
اُن کو میے، اپنے کو بیار کیا کہوں
عذر گناہ سے ہوں گنہ گار کیا کہوں
عذر گناہ سے ہوں گنہ گار کیا کہوں
ملتے ہیں کیسے کیسے طرح دار کیا کہوں
اس سے زیادہ اور مرے یار کیا کہوں

سرکار کے سو دم گفتار کیا کہوں
دیوانہ ہوں خیال کہیں ہے نظر کہیں
تکلیف سے نجات ہواللہ موت دے
اب تب بہو چکا ہے تو کہنے سے فائدہ
ہے جگ ہنائی اور تو کچھ فائدہ نہیں
اپنے کو بے قصور جمایا غضب ہوا
ظلم اور آپ خیر، مگر صبر اور میں
حد سے زیادہ ناز بھی ہوتا ہے ناگوار

صیاد مهربان، قفس آشیاں فریب میں خود صفّی ہوا ہوں گرفتار کیا کہوں



ہو بدگمان اور نہ وہ فتنہ گر کہیں کھویا کہیں یہ ول تو جلایا جگر کہیں ڈرتا ہوں گل کھلائیں نہ زخم جگر کہیں نقصان ہی اُٹھائے حسینوں سے ہر کہیں

کیا چوکتی ہے چشم حقیقت بلکر کہیں جلوے سے اس کے ایس طبیعت ہوئی ہے سیر جیسے کہ کھوکے آئے ہیں ذوق نظر کہیں أن كاعقيده آئے نداس بات ير كہيں یکس کا شکوہ میں نے کیا ہائے بےخودی جائے نہ رفتہ رفتہ وہاں تک خبر کہیں دن بجر کہیں خراب رہے ، رات بجر کہیں مجھ تک پلیٹ کے آئے نہ پھر بے اثر دعا رہ جائے یا الٰہی اُدھر کی ادھر کہیں

تھے سے ہزار لاکھ ملے ہم کو ہر کہیں گو تھا دروغ مصلحت آمیر وصف غیر ارمانِ دید جان کا جنجال ہوگیا اب اپنے آپ پر ہی ہے اندازہ سیجے پڑتی ہے ایسے ویبول پہ میری نظر کہیں

> بے چین بے سبب تو نہیں آج تم صفی دیکھی ہے کوئی پیاری صورت مگر کہیں



رستہ بھٹک گئے نہوں بھولے ہوں گھر کہیں دهوکا کھلائے گی مجھے اپنی نظر کہیں میں کون؟ آپ روز رہیں رات بھر کہیں آ جائے گی ہنی مجھے اس بات پر کہیں گویا کہ میمال رہے رات بھر کہیں میری نظر کہیں ہے تمہاری نظر کہیں تلوا کھیا رہا ہے تو اس بزم میں چلیں کیا شامت آئی ہے جو کریں ہم سفر کہیں ہم سائیگی میں رشک محبت کی دشنی آپس میں گشت وخوں نہ کریں دل جگر کہیں

ایے مرے نصیب تم آتے ادھر کہیں یا تا ہوں سکروں ترے ہم شکل ہر کہیں جو دوسی کا حق تھا، کہا روشھتے ہو کیوں عهدوفا پر آپ قتم نو نه کھاہیے ہم کیا بتا ئیں بزم تصور کی خوبیاں میں محوحسن اور ہوتم دل کی تاک میں

نکلے صفی کو تیرا نمک پھوٹ پھوٹ کر بھولے اگر وہ لذت زخم جگر کہیں



بات کچی ہے تو پھر فرمائے آہتہ کیوں پھر بھی اب تک حسن سے میشق ہے دابستہ کیوں ناله و فریاد کا اندازه ناشائسته کیوں پھر ہوئی جاتی ہےخلقت آپ سے وابستہ کیوں دوست نے یو چھامیہ پھرتے ہیں خراب وختہ کیوں آپ کے عشاق کی ہر بات ہے برجت کیوں دیکھ لینا حشر میں رنگ انتشار خلق کا کیا کہوں بھرے گا ایبا خوش نما گل دستہ کیوں

منه ی منه میں شکوه بائے عاشق دل خسته کیوں عام ہے سب حال مجنوں، سرگذشت کوہ کن دردہے دل میں تو کچھ معقول کر اس کا علاج سنج ادائی، خود نمائی، بے وفائی، آپ میں تھی کی جو میری ذلت میں وہ یوری ہوگئی عاشقی بھی ہے اگر اک طرح کی دیوانگی

وہ محبت میں کریں گے گفت و گوس سے صفی یاد ہوتے ہیں ہارے شعر جسہ جسہ کیوں



ہم ایک ہیں کریں تو شب وصل کیا کریں ہم ایک ہیں گلہ اغیار کا کریں مجبور ہیں کریں نہ خوشامد تو کیا کریں الله اب كدهر كو نكل جائيس كيا كريس اُن کو زبان دی ہے خدانے کہا کریں

اپنی پڑی ہے اک بت کج فہم سے غرض برگشته وه، رقیب عدو، تاک میں فلک مجھ کو برا جو کہتے ہیں دشمن تو کیا کروں

بے لوث آ دی ہے صفی جانتے ہیں آپ دشمن جوال کو کرتے ہیں رسوا کیا کریں



اینے کھوئے ہوئے اوسان کہاں سے لاؤل کہیں کتے نہیں ارمان کہاں سے لاؤں میں ترا رتبہ تری شان کہاں سے لاؤں پھرتری جاہ کے ارمان کہاں سے لاؤں دل بے تاب کی وہ شان کہاں سے لاؤں مجھ کو خاطر میں نہ لا، خیریہ انصاف تو کر

دوست وشمن یہ برابر کی بڑی جاتی ہیں ان نگاہوں کے تگہ بان کہاں سے لاؤل

دل مرحوم کے اوصاف محبت س لو

فتنے اٹھیں گے نے اُٹھوائے للہ مجھے

ہونٹ ملنے سے تری بات کوئی کیا سمجھے

اینے سائے ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہ تھی

ریجھی کیا بھول ہے اے بھولنے والے میرے

یاد آتا ہے کہ ایسے ہی کسی موقع پر

شکوہ سن کر بھی کسی نے شہیں سیا نہ کہا

اندھی ہوتی ہے محبت تو پھر اے حضرتِ شِنخ

بہت ایے ہیں تری شکل نہیں دیکھی ہے

خیر ہے کیا یہی پوشاک ہے معثوقوں کی

خیرتم کچھ نہ کرو اتنا پیۃ تو دے دو جی کے بہلانے کے سامان کہاں سے لاؤں

یہ' پراگندہ'' ہے جو کچھ بھی غنیمت ہے مقی میں غریب آ دمی دیوان کہاں ہے لاؤں

اور جبیها مجھے فرمایئے ویبا میں ہوں سے کہا آپ نے ہر بات میں جھوٹا میں ہوں لطف مجھ پرہو، ترے واسطے رسوا میں ہوں

میں ہوں میں ہول ستم آ راستم آ را میں ہول ا جاک دامن سے بید کیول خوف ہے رسوائی کا

آپ کچھ حضرت یوسف نہ زلیخا میں ہوں

ایک مردے یہ جو روتا ہے وہ زندا میں ہول ہوں تو در پر ہی مگر آپ کا بردا میں ہوں

جو ہیں نزدیک وہ سن لیتے ہیں بہرا میں ہوں

میں سمجھتا ہوں، یہی آپ نے سمجھا، میں ہوں

ت پھر وہی گھر ہے وہی تم سے اکیلا میں ہو<u>ں</u> تونے سینے سے لیٹ کر بید کہا تھا میں ہوں

الیی تصویر نه گفینجی که سرایا میں ہوں ً عینکیں آپ لگایا کریں اندھا میں ہوں

ہوں اگر سو سے برا لاکھ سے اچھا میں ہوں

آب تو الے سے بیٹے ہیں گویا میں ہوں

اے صفی وہ تو نہیں آئے لیا دل کس نے ہے تواب ایک میصورت ہے کہ میں تھا میں ہوں

آجاؤ که راه دیکها بول جبیا بونا تھا ہوچکا ہوں کیوں ہوگی عدم کی راہ مشکل کس کے ارشاد پر چلا ہوں جلوے کی گھڑی خدا ہی جانے آئکھیں جب تک ہیں دیکھاہوں دل بی دل میں یکارتا ہوں دیجے اب تو جواب دیجے قابو میں نہیں دل شکسہ ٹوٹی کشتی کا ناخدا ہوں دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ میں اینے لئے بھی دوسرا ہوں پیشانی پر نہیں پینہ این قست کو رورہا ہوں اتنا ہی صفی وہ چاہتے ہیں ان کو حیاہوں تو کچھ نہ حیاہوں



جن کے دلول میں مکیں ہول، میں خوب جانتا ہوں جن مشکلوں میں میں ہول میں خوب جانتا ہوں دنیا کے لوگ مجھ کو سمجھیں گے اے منقی کیا کن منزلول میں میں ہول میں خوب جانتا ہوں



میرے مشفق،مرے مالک،میرے آقامیں ہوں کل کے دن یہ بھی وہ کہدریں گے کہ دنیا میں ہوں او غربیوں سے خفا ہونے بگڑنے والے کہ دیا کس نے تراجاہے والا میں ہوں تم نه مانو تو کوئی مصلحت اس میں ہوگ سب تو مجھ کو یہی کہتے ہیں تمہارا میں ہوں جی بہلتا ہے تہارا وہ تماشا میں ہوں جس کو دیکھو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہوں

أَيْرُ أَيِيْ أَيِيْ كُونَى نَهِينِ تَهَا مِينِ هُولِ اب تو مجنون ہوں گستاخ ہوں رسوا میں ہوں حسن والو مجھے اللہ سلامت رکھے ہے بشر خاک کا بتلا مگر اللہ رے غرور ہائے بیکس نے صدا دی کہ نہ گھبرا میں ہوں اس مچلتے ہوئے نیچ کا کھلونا میں ہوں نہیں معلوم کس اللہ کا بندا میں ہوں چیتاں تم جو بنوگے تو معما میں ہوں اب تو اللہ کی قدرت کا تماشا میں ہوں مجھ کو دیکھا ہے ابھی آپ کی دنیا میں ہوں تیری الی ہی اداؤں یہ تو شیدا میں ہوں

غم فردا نے مجھے مار ہی ڈالا ہوتا دل نادال مجھے ہاتوں میں لئے پھرتا ہے حن والوں میں تو ہراک نے خدائی کی ہے بات کرنی ہے اگر صاف کہو صاف سنو وہ تماشے ترے جلوے نے دکھائے کافر آپ کیا دیں گے کسی بات پہ دنیا کی مثال بات اوروں سے ہے، تکھوں کے اشارے مجھ

خاکساری تو صفّی ہی کے لئے زیبا ہے آپ للّٰد نہ فرمایئے ایسا میں ہوں



جھجکنے کی را تیں ہیں ڈرنے کے دن
ابھی دور ہیں تیرے مرنے کے دن
یہ وعدے میں پورے اتر نے کے دن
صفائی ہوئی اُن سے مرنے کے دن
مکی کا شاب اپنے مرنے کے دن
دہے اب کہاں بات کرنے کے دن
گزر ہی رہے ہیں گزرنے کے دن
یہ جینے کے دن ہیں شمرنے کے دن
یہ جینے کے دن ہیں شمرنے کے دن
وہ باتوں میں را تیں گزرنے کے دن
وہ باتوں میں را تیں گزرنے کے دن

جوانی نہیں بن سنورنے کے دن عیادت کو وہ آکے یہ کہہ گیا یہ بند اقرار ہونے کا منہ تقدق ترے برگمانیے عشق نہ بھولیں گے جنت میں بھی یہ سال غنیمت ہے صاحب سلامت تری تہمارے نہ ملنے سے کیا ہوگیا تہمارے نہ ملنے سے کیا ہوگیا جہو کی کچھ ہیں وہ کیا کروں شباب اور پھر دل بروں کا شباب کسی کی عنایات کا دور ہائے جوانی گئی اور لے کر گئی

بوھاپے میں برکار ہیں شوق ذوق یہ ہیں اللہ اللہ کرنے کے دن مری جارلوگوں میں رہ جائے بات مروں ترے دل سے اُترنے کے دن صفی اب زمانہ ہے نازک بہت یہ ہیں اپنے سائے سے ڈرنے کے دن



ایک دو ہی نہیں لاکھوں دل مضطر لاکھوں
ایک باتیں تو ہوا کرتی ہیں اکثر لاکھوں
یہ بھی معلوم ہے؟ کیا کہتے ہیں باہر لاکھوں
تی بہت خوش ہے کہ مرتے ہیں اُسی پر لاکھوں
ہر نظر تیر چلادیت ہے دل پر لاکھوں
دل سلامت ہے تو ہیں جھے سے ستم گر لاکھوں
وسوسے دل میں گر رجاتے ہیں دن بھر لاکھوں
ہمتیں لوگ لگادیتے ہیں ہم پر لاکھوں
ماشیے یوں بھی چڑھادیتے ہیں اکثر لاکھوں

کیوں تربیّا ہے حسین اور ہیں بہتر لاکھوں ایک دو ہی نہیا آپ کیوں ذکر حسینان جہاں پر بگڑے ایسی باتیں تو میں نے مانا کہ تری برم میں سب اچھے ہیں ہیہ معلوم ہے ہم جے دکھ کے جیتے ہیں خدا کی قدرت ہی نظر تیر چا اواہ کیا پھوٹ کے نکلی ہے جوانی تیری ہر نظر تیر چا کون دیتا نہیں، آزار کا پچھ کال نہیں دل سلامت ہے تم بچھے عام اداؤں ہے نہ دیکھو، دیکھو! وسوسے دل میں خوبصورت جو ہوں بدنام تو جیرت کیا ہے ہمتیں لوگ کی مصیبت لکھنا حاشیے یوں بھی مصیبت لکھنا حاشیے یوں بھی شن کہاں اور کہاں اپنی مصیبت لکھنا حاشیے یوں بھی شوق نظارہ بھی روکے سے کہیں رکتا ہے



الصفى آ نكه سلامت ہے تو منظر لا كھوں

کہا تڑے، تیرا کلیجا نہیں لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں غلط ہے گرجما برستا نہیں نہیں پر جو پوچھا کہو کیا نہیں مزاج اُن کا بس ہم سے ملتانہیں یہ دل آہ و زاری سے رکتانہیں

نہیں کیوں؟ عدو بھی ہے عاشق ترا مگر صرف عاشق ہے رسوانہیں نه گزری محبت میں عزت کے ساتھ برے کا کوئی ساتھ دیتا نہیں نہیں بے کسی بھی تو پوری نصیب کوئی کام دنیا کا پورا نہیں مرى عرض يرحي سے كيا فائده کھے آ دمی صاف ہاں یا نہیں غم عشق بد ہے مگر حیارہ گر یہ بدنام جتنا ہے اتنا نہیں بھلا میں ابھی تک اُنہیں یا د ہوں مرا نام بھی یاد ہے یا نہیں خفا ہو نہ اے باعث زندگ مجھے زندگی کا بھروسا نہیں جے دیکھو اجب جے دیکھو غیر بيه دنيا بهاري تو دنيا نہيں حيينول مين ديوانه مشهور هول میری بات کوئی سمجھتا نہیں محبت میں جو شخص دھوکا نہ دے توایسے کو پھر کوئی دھوکہ نہیں صفی کا ہل ہے ہے افلاس میں مبسر ب سب کھھاسے کیانہیں کہاں نشہ وصل سیج ہے صفی گيا وقت پھر ہاتھ آتا نہيں



ہے کبھی اور اختلاج نہیں عاشقوں کا کوئی مزاج نہیں کیا کروں درد دل جو آج نہیں تن درسی کا کچھ علاج نہیں کی کہا کل کی بات آج نہیں، آج کل کا ترا مزاج نہیں بات کرتے نہیں جو وہ ہم ہے یہ نئی بات کوئی آج نہیں بیل برے ہے برابھی ہوں تو کیا؟ تم کو اپنا کہے کی لاج نہیں وہی دستور عاشقوں کا ہے حسن والوں میں جو رواج نہیں ہم نے تعلیم دل کو الیی دی اب تمہاری بھی احتیاج نہیں

آپ کی دھن نے کردیا ہے کار اب مجھے کوئی کام کاج نہیں ، آپ وہمی مجھے سمجھتے ہیں وہم کا تو کوئی علاج نہیں

> اینے در سے وہ کیوں اُٹھاتے ہیں اے صفی حرص تخت و تاج نہیں

مآل تجدہ کسی کے بھی سنگ در میں نہیں جو ڈھونگ مجھ میں ہیں سیج ہے کسی بشر میں نہیں

کریں گے پھر تو نہ سوزغم رقیب پیند خدا کے واسطے تو ہی جواب دے قاصد

مجھے نکال کے حسرت نکال کی لیکن حسین اور بھی دنیا میں ہیں نہیں کیوں ہیں

مرے بیان کو نشکیم کیوں کرے دنیا تمہارا حاہنے والا ذکیل ہوتا ہے

یہ ایبا کون سا احسان تم یہ کرتے ہیں

نه چیم کور میسر نه گوش کر حاصل یہ کس مرض کی دوا ہیں برٹری بڑی آ تکھیں

کسک بھی دل میں نہیں درد بھی جگر میں نہیں تہارے جاہنے والے تہارے ڈر میں نہیں ہاری طرح سے کیوں آہ آہ کرتے ہو خداناخواسته کچھ درد تو جگر میں نہیں وطن میں ہم کو جو تکلیف ہے سفر میں نہیں ہاری قدر تو سیجھ بھی تری نظر میں نہیں

صَفِّی وہ ہم سے غریبوں کو کیا ستا کیں گے کان کی جاہ کے آنسوبھی چشم تر میں نہیں

پھریہ ہم سے کیوں رکے ہوتم اگر کچھ بھی نہیں آہ میں تاثیر رونے میں اثر کھے بھی نہیں

ہمارے ذہن میں جو ہے زمانے بھر میں نہیں

مرے جگر میں ہے درد آپ کے جگر میں نہیں

جلانے جلنے کو کیا آگ اینے گھر میں نہیں

جنون کس کو ہے اب کون اینے گھر میں نہیں

وه ایک بھیر بھی اب تیری ره گزر میں نہیں

گریہ بھیڑ کسی کی بھی رہ گزر میں نہیں

نشان سحدہ کچھ اُن کے تو سنگ در میں نہیں

سنتے سنتے تھک گئے ہر بات پر سکھ بھی نہیں آج تک تو حاصل درد جگر کیچھ بھی نہیں

لخلخہ تیرا ہے تیرا ذکر ہے، تیرا خیال

دل میں رکھ لینے کے قابل ہے کہاں کا جاہنا

تم اگر ہو بات کے بورے یہی لکھ دو ہمیں

مائے کیسی زندگی اب کٹ رہی ہے بے مزہ

بات س کر بت بے رہنا بھی کوئی بات ہے

اور ہم کو کام دن بھر رات بھر کچھ بھی نہیں بھر کھھ کھی نہیں بھی خبر اے بے خبر کچھ بھی نہیں ہم کو دنیا بھر میں منظور نظر کچھ بھی نہیں دیدہ تر، سوزدل، دردجگر کچھ بھی نہیں منہ سے اتنا تو نکال اے فتنہ گر کچھ بھی نہیں

اے صفی ہم کو زمانے نے کیا پائے مال اب تو بیحالت ہے سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں



اک آستھی تو وہ بھی کہاں ہے کہاں نہیں خانه خراب دل بیر کسی کا مکال نہیں کہنے کو منہ نہیں ہیکہ منہ میں زباں نہیں اب نالہ و فغال سے مراجی اُتر گیا اس یائے کا نظر میں کوئی آستال نہیں سودائے جبہ سائی مرے سر ہوا تو کیا میں جس کو دیکھتا ہوں مرا ہم زبال نہیں کہنے کی بات کس سے کہوں دادکون وے اے یاد رفتہ گال تحقیے جنت نصیب ہو اب بهم میں قابلیت ضبط فغال نہیں جی میں ہے ناز پھر نہ کسی کے اُٹھائیے گو کوہ غم نہیں کوئی بار گراں نہیں اب کوئی رازدار کوئی رازدال نہیں وه ایک خاص بات تھی جو عام ہوگی مجبوریوں نے صبر کے قابل بنادیا اب نو همیں ضرورت آه و فغال نہیں دل کیا نہیں کہ وہ نگہہ دل ستاں نہیں سمجھے تھے ہم بغیر دوا کے مرض گیا یا ہے کہ اک ہمیں یہ کوئی مہربال نہیں یا بیر کہ جھوٹ موٹ ہیں لوگوں کے واقعات ہم جس کا نام سنتے ہیں اس کا نشال نہیں اک عمر جست و جوئے وفا میں گزر گئی عاشق سمجھ کے اس نے ستایا ہے اے صفی

یہ تو نہیں کہ ہم یہ کوئی مہریاں نہیں

دل ير مرے وہ ہوگا مجھى عكم رال نہيں

مرضنے والے نام یر اس کے کہال نہیں

کل تک جو تھا وہ جلوہ نہیں وہ سال نہیں

تو کچھ سے تو کام کی باتیں ساؤں میں

عشق اور ضبط مائے مگر ان کا خوف ہے

صوفی ہے آپ اور مجھے تھم ہے پیو

ا رحق ہے موت ہائے مگر بے کسی کی موت

وشمن کو بھی نصیب نہو ایسی زندگی

ہر ذرہ کائنات کا سرست عشق ہے

بل تھا مری نگاہ کا دنیا بری نہ تھی

میری بساط کیا ہے مرا شوق دید کیا

میں آگیا تو روک نہ آراکش جمال

دنیا کے کاروبار سے کیا واسطہ مجھے

یہ خانۂ خدا ہے بتوں کا مکاں نہیں اللہ والے لوگوں سے خالی جہاں نہیں میری زمین نہیں ہے مرا آسال نہیں

اس میں ذرا نمائش حسن بیال نہیں

لب پر فغال نہیں مرے منہہ میں زبال نہیں

کچھ آج کل عنایت پیر مغال نہیں روتا ہوں اس لئے کہ کوئی نوحہ خوال نہیں

سینے میں دل ہے اور کوئی دل ستال نہیں

قربان جاؤں آپ کہاں ہیں کہاں نہیں وہ چیز کون سی ہے بھلا جو یہال نہیں

كيا ويكِهون كوكي جلوه كرر وبال نهيس تو کیا سمجھ رہا ہے نہیں بدگمال نہیں

اے ہم نفس بہاں ہوں مگر دل بہال نہیں

دیکھوضقی کی آئھ سے آنسونکل رائے اس سے زیادہ طاقت ضبط نغال نہیں

چپ ہوں کہ عام فہم مری داستال نہیں اتنی بڑی تومیرے بھی منہ میں زبال نہیں

گلزار ہے بہار ہے اور آشیال نہیں

اب ہوں وہاں خیال کو جس جاامال نہیں کهداو که أن كا راز مول مين رازدال نهيس

چھوٹے بھی ہم تفس سے تو گھر کے نہ دار کے

تیری گلی میں وفن ہوئے کشتگانِ ناز

عاش سمجھ لیا ہے تو سب کچھ سمجھ لیا

ا پیر کس لئے طوالت گفت و شنیر ہے

آنو گرے جو آنکھ سے کہتا ہے بدگماں

جب مل گیا ہے تو مجھے دنیا سے کیا غرض

کیے یقیں کروں کہ تری رہ گزر ہے ہیہ

واقف ہوں میں بھی لذت آزار سے بہت

گلٹن کی یائے مالی یہ روتے ہیں عندلیب

الی زمین جان کے بدلے گرال نہیں شکوہ نہیں وہ ہم پ آگر مہربال نہیں منظور آپ کو جو مرا امتحال نہیں ہے انکشاف راز پ ضبط فغال نہیں اب خواہشات لذت ہر دو جہال نہیں میں دیکھا ہوں نقش قدم کا نشاں نہیں میں دیکھا ہوں نقش قدم کا نشاں نہیں میں تجھ سے دہنے والول میں اے آسال نہیں اُجڑے ہوئے چن کا کوئی باغبال نہیں اُجڑے ہوئے چن کا کوئی باغبال نہیں

نا قدر دانیوں سے نراسا نہو صفی کوئی نہیں تو کیا ترے اللہ میاں نہیں؟



وہ خود فروش ہے کہیں اس کی دکاں نہیں

وہ دُھن نہیں وہ ہم نہیں وہ آ ستاں نہیں

سائے سے عار ہم سے مگر بدگمال نہیں

ہم جس کو دیکھتے سے ابھی وہ سال نہیں

دشمن وہی ہے جس پہ ہمارا گمال نہیں

اک بی بھی دل گی ہے مرا امتحال نہیں

کیااس کے ہاتھ ہیں تو مجھے بھی زبال نہیں

اب دیکھنے کو حد نظر آسال نہیں

وہ مہربال نہیں تو کوئی مہربال نہیں

منہ میں زبال نہیں مرے منہ میں زبال نہیں

بڑھتے ہی جاتے ہیں خس و خاشاک آرزو دل اب تو اُن کے رہنے کے قابل مکان نہیں جو کچھ ہوا وہی بہت اچھا ہوا صفی شکوہ کریں کسی کا ہماری زباں نہیں



ورنہ جلووں کے لئے چاندتو کچھ دور نہیں
دکھ انزدیک ہوں، پہلو میں ہوں، کچھ دور نہیں
کہدد سوبات کی اِک بات بید ستور نہیں
چیخے کے لئے مامور ہوں ، مجور نہیں

رات بے تیرے گزاروں مجھے منظور نہیں اب بھی کیا میری تسلی تختیے منظور نہیں کیا بڑا کام ہے اک رحم کے طالب کا جواب دل نہ دیکھے بھی تو روتا ہوں کہوہ کچھ تو ہنے

اے صفی میری غزل س کے بیدار شاد ہوا حجھوٹ کہنے سے ترے منہ پیذرا نورنہیں



مم کی وقت مرے دل سے فراموش نہیں سننے والوں کی خطا ہے ہمہ تن گوش نہیں کیا وہ آغوش جہاں زینت آغوش نہیں کون قاتل اُسے سمجھے کہ وہ روپوش نہیں چین کچھ ہے تو اُسی کو ہے جسے ہوش نہیں ایک انسان بھی دنیا میں سبکدوش نہیں ایک انسان بھی دنیا میں سبکدوش نہیں

کیا کہوں میں مجھے کب ہوش ہے کب ہوش نہیں ہم کسی وقت م اُن کی باتیں تو بہت صاف ہوا کرتی ہیں سننے والوں کی گھروہ کیا جس میں نہ ہوکوئی بھی گھر کی رونق کیا وہ آغوش قل کرتے ہی مجھے منہ سے اُلٹ دی ہے نقاب کون قاتل اُ۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت میکدہ دہر کے رنگ چین کچھ ہے تو کچھ نہ ہو کا تپ اعمال کا دھڑکا تو ہے ایک انسان بھی



سريه دستار نہيں ياؤں ميں ياپوش نہيں

غیب تمہاری کیا بھی وشن نے کی نہیں ایسانہیں تو آج سے میں بھی صفی نہیں

دلآپ نے لیاہے، ہوک می جھی ایک ہی اللہ کی قتم مجھے معلوم بھی نہیں

اغیار جھ کو چھٹرتے کیوں ہیں جمایئے مصلے کے وقت دیکھئے میں آ دمی نہیں

سب کو پیند کیوں ہوستی دل کے آ بلے فولاد کے چنے ہیں کوئی دل لگی نہیں

ہم وہ مئے نوش ہیں اک لحظہ جو پینے کے نہیں جان ہی دے دیں گے ہم جائیں گے جینے کے نہیں

توبہ کرشے ایک ہم ہے بھی توبہ ہوگ اور پھر کون ی توب، بھی پینے کے نہیں کیا کہیں آپ سے ہے حال صفی کا کیسا

سانس پرآس ہے آ فارتو جینے کے نہیں



اب طبیعت تم په بھی ماکل نہیں ہم نہیں ہیں یا مارا دل نہیں

ب خطا ہے ہم کو اقرار خطا وہ ستم کرکے بھی کچھ قائل نہیں

آپ میری بات کیول سنتے نہیں ہے ذرا ی بات کچھ مشکل نہیں

بدگانی تا کا اے بدگاں میں ترے عشاق میں شامل نہیں

شاعری ہو یا طبابت کچھ بھی ہو

ایک نن میں بھی صفی کامل نہیں

اف اگرمنہ سے نکل جائے ہمارے ہم نہیں غم اگر دیتے ہیں وہ ہم کو تو کوئی غم نہیں وہ شرارت سے میہ کہتے ہیں کی لاش پر دم نہیں وہ شرارت سے میہ کہتے ہیں کی لاش پر

تم اگر مل جاؤگے ہم سے تو دیکھوتم نہو ہم اگر تم کو نہ منوالیں تو پھر یہ ہم نہیں پھڑئی میری طبیعت تجھ سے اس کا کیا گلہ آئینہ تو دیکھ اب تیرا بھی وہ عالم نہیں ایک ہی ہیں آپ جن کا نام سنتے ہیں صفی دیکھنے کو پارسا ہیں ورنہ حضرت کم نہیں دیکھنے کو پارسا ہیں ورنہ حضرت کم نہیں

جوہوا بے ہوش وہ پھر ہوش میں آیا نہیں آج ساتی کا لہو کیوں جوش میں آیا نہیں اس کی تھوکر سے ہوئی دنیا جو پامال خرام بال بھر کا بھی تو بل پاپوش میں آیا نہیں اسکی دئی یا اسے کوتاہ دئی جائے وہ جلاوہ جو میری آغوش میں آیا نہیں

د یکهنا بزم نصور کی بھی نصوریوں کا رنگ تو تجھی اس محفل خاموش میں آیا نہیں کیوں پڑا جنگل میں مجنوں چھوڑ کرلیل کا در کیوں دماغ خانماں بردوش میں آیا نہیں

اے صفی جو بے بی بے کی ہے آج کل وقت ایبا تو ہارے ہوش میں آیا نہیں

رئج کیا ہے اگر وہ پاس نہیں دور ہے دور از قیاس نہیں جامہ زیبی جنوں کو راس نہیں اس کو الناس باللباس نہیں ہم نشیں میرے جز حواس نہیں اب کوئی ڈر کوئی ہراس نہیں دوست پہلو میں ہے حواس نہیں اب کوئی ڈر کوئی ہراس نہیں بات بھی زہر ہے نظر بھی زہر اس میں پچھ بھی اگر مٹھاس نہیں بات بھی زہر ہے نظر بھی زہر میں کے مجھی اگر مٹھاس نہیں بات کھوں میں آئے جاتے ہیں میری عادت ہے یہ بھڑاس نہیں انگ

گر ای پر قناعت اے وحشت

گھر بھی جنگل ہے کم اداس نہیں

آ ستیں ہی کی جس کو آس نہیں کون ہواس کی آسٹیں کا سانپ اُن کے آنے کی یوں تو آس نہیں میرے جینے کی آس حصیت حائے کیا بہاہے دوست القیاس نہیں تونے بدلا جو تجیس دشمن کا بندہ برور بیہ میرے یاس نہیں آپ جيسول کو آپ کہتے ہيں یاس وہ بے کحاظ آبیٹھا اب کسی کا لحاظ یاس نہیں عشق اے حسن باسیاس نہیں آ نکھ میں اشک ہیں مسرت کے این این بے زندگانی ہے مجھ میں ان میں کوئی براس نہیں اور بس كوئى التماس نہيں نه سنا سيجيح التماس عوام نالہ کیوں ناگوار خاطر ہے آب ہے تو کچھ التماس نہیں آس ہی آس ہے نراس نہیں جب سے ان کا خیال دل میں ہے اور ارمان کا نکاس نہیں تم مجھے تنگ دل تو کہتے ہو آئینه تھی تو روشناس نہیں آج تک ان کوکس نے دیکھا ہے دوسی راس دوست راس نہیں تو بھی ناصح، برئی سُنا مجھ کو نیک دل اور حق نگر شعرا پہلے سو تھے تو اب بچاس نہیں ورنه کیا زعفران گھاس نہیں رنگ ویوہی کے ہوتے ہیں نیرنگ

> . کرنته، سارون، دلیکی کوٹ، کلاه اے صفی یہ تو کچھ لباس نہیں

کیا تھی کواے دل آ شفتہ خوش حالی نہیں گر سے دنیا میں کوئی آ دی خالی نہیں شعر کیوں بے ساختہ نکلیں نہیں معثوق ہی سے کیوں ملےمعثوق ہم کو فارغ البالی نہیں

ُ لوگ کیوں گا گا کے پڑھتے ہیں مفی اپنی غزل ہے یہ برم شعر، کوئی برم قوالی نہیں



سی ہے کہ منفیٰ کا زمانہ رہا نہیں الکن جناب تم کو تو کچھ سوجھتا نہیں ہم بے خطا ہیں اس میں ہماری خطانہیں لیکن ترا خیال تو مجھ سے جدا نہیں دنیا میں کہہ مکرنے کی کوئی دوا نہیں بندہ جو نیک ہوتو خدا پوچھتا نہیں مشہور ہے کہ وہم کی کوئی دوا نہیں مشہور ہے کہ وہم کی کوئی دوا نہیں

ایمان ہے تمہارا کہ مجھ میں وفا نہیں جو پچھ کہا ہے میں نے برا ہے؟ برانہیں رسوا کیا ہے آپ کو چالوں نے آپ کی تو مجھ سے دور ہی سہی انکار وعدہ کرکے کرو تم تو کیا کروں کس واسطے وہ یو چھتے مجھ بے گناہ کو ہے عاشقی بھی وہم تو اس کا علاج کیا

کیا بات وہ جو آپ کی باتیں ساکرے سرکار یہ صفی ہے کوئی دوسرا نہیں



دونول ہیں بے قصور کسی کی خطا نہیں اور کوئی مدعا نہیں منون ہوں ضرور گر دل بھرا نہیں کیا ہوتے ہم خدا بھی اگر پوچھتا نہیں کیا ہوتے ہم خدا بھی اگر پوچھتا نہیں کیے اور تو علاج دل ببتلا نہیں اس روز سے وہ میری طرف دیکھتا نہیں بس توبہ توبہ نوبہ نہیں، بے وفا نہیں ملتے ہیں جم تم جدا نہیں مطتے ہیں جب تو کہتے ہیں ہم تم جدا نہیں دست سوال ہیں، مرے، دست دعا نہیں

مجھ مضطرب بیہ تیر جوان کا پڑا نہیں دے دے زبان اور کوئی التجا نہیں بیر مغال جوتو ہے سلامت تو کیا نہیں مخفل میں کس میری احوالِ عشق ہائے کس ایک ہی دوا ہے کہ وہ مہربان ہو دیکھے تھایک دن جومرے دیکھنے کے طور کردن بیہ تینے کھیر مگر مجھ سے منہ نہ پھیر مگر دی ہم سے منہ نہ پھیر مگر مجھ سے منہ نہ پھیر مجھسے جدا بھی رہے ہیں پھراس پیریغضب میں کھی مانگناہوں میں دیتانہیں ہوں اُن سے ہی کچھ مانگناہوں میں

وہ بات کون کی ہے جو ہم نے نہیں کہی وہ کام کونسا ہے جو ہم نے کیا نہیں آزار عشق جائے ہے ممکن نہیں صفی سب جانتے ہیں موت کی کوئی دوانہیں



خیر بیہ بھی سہی حسیس تو نہیں حاند ہے جاند مہجبیں تو نہیں آج ان کو خبر نہیں تو نہیں ناله کش ره اثر نہیں تو نہیں د مکیر تاب نظر نہیں تو نہیں ورکھ تمنائے دید مدنظر اول اول ادھر نہیں تو نہیں فیض کیسوئی خیال میں ہے داستال مختصر نہیں تو نہیں گریئے خول سے رنگ تو بھردے کوئی پیغام برنہیں تو نہیں میری صورت سوال ہے بس ہے خیروشر کی تمیز پیدا کر قدرت خيروشر نهين تو نهين دل جو اس کام بر نہیں تو نہیں جر کر خود یہ صبر کی خاطر دیدهٔ حق گرنهیں تو نہیں حق کوحق جاننا تو برحق ہے سنگ در برتو جبرسا ہے صفی



اس کے زانو پہ سرنہیں تو نہیں

کسی دنیا ہے المی جے ہم دیکھتے ہیں آپ کے دیکھنے والوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسوں کو برے حال میں ہم دیکھتے ہیں

یہ بھی معلوم ہے ظالم تجھے ہم دیکھتے ہیں

دیکھتے ہیں جے بادیدہ نم دیکھتے ہیں بے محل اب تو ستم گر کے ستم دیکھتے ہیں

دوست خوش ہوتے ہیں جب دوست کاغم د مکھتے ہیں

ہنس کے بڑیا دے مگر غصے سے صورت نہ بگاڑ

ہم کو اللہ دکھاتا ہے تو ہم وکھتے ہیں هم تو برسول میں کی دن یہ قدم دیکھتے ہیں ا توڑ لیتے تو نہیں ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں آج ہم حوصلۂ اہل کرم دیکھتے ہیں مفت میں لوگ ترے ظلم وستم دیکھتے ہیں لوگ ایبا بھی سجھتے ہیں کہ کم دیکھتے ہیں کیا انہیں کم نظر آتا ہے بیا کم دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دنیا میں بھرم دیکھتے ہیں دیکھیں جو لوگ وجود اور عدم دیکھتے ہیں ديكيم أن كو جو ترى آنكھ كونم ديكھتے ہيں اول اول ہی گر اینے کو ہم دیکھتے ہیں ہم تو یہ قول یہ وعدہ پیافتم دیکھتے ہیں یہ نہ دیکھا تھے کس آئکھ سے ہم دیکھتے ہیں رات دن جو مجھے بادیدۂ نم دیکھتے ہیں لوگ کیول کہتے ہیں تو اُس کو نہ دیکھاس کو نہ دیکھ باغ کی سیر نه بازار کی تفریح رہی لعل ہیرے سہی تیرے لب دندال إدهر آ شل ہوئے دست طلب بھول گئے حرف سوال میں تماشا سہی لیکن یہ تماشا کیہا آپ کی کم نگہی حسن بھی ہے عیب بھی ہے ہم کو ٹھکراتے چلیں آپ کی محفل میں عدو جار لوگوں کے دکھانے کو تو اخلاق ہے مل میرا ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہے وہاں آ نکھ میں شرم کا یانی مگر اتنا بھی نہو ہوتو جائے گا ترے دیکھنے والوں میں شار راستہ چلنے کی اک چھیڑتھی تو آ کہ نہ آ ديكهنا جرم ہوا ظلم ہوا قہر ہوا آ نکھ اُن کی ہے دل اُن کا ہے کلیجہ اُن کا

اپنا رونا بھی صفی راس نہ آیا ہم کو اسکوشکوہ ہے کہآ تکھیں ترینم دیکھتے ہیں

یعنے سب سنتے ہیں جس بات کوہم دیکھتے ہیں اس کا کیا نام ہے یارب جے ہم دیکھتے ہیں تو نہ دیکھے تو نہ دیکھے کجتے ہم دیکھتے ہیں آج تو حوصلہ اہل کرم دیکھتے ہیں ایک سے ایک مصیبت شب غم دیکھتے ہیں در کی کھتے ہیں در کی کافر تو مسلمان حرم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ابت کو کم دیکھتے ہیں اب جو بے مائگے کے مل جائے مقدر اینا

داغ دل د مکھ کے دینار ودرم د مکھتے ہیں امتیاز حق و باطل میں تخیجے آگھ نہیں ہم قدم دیکھتے ہیں نقش قدم دیکھتے ہیں آپ سے کام کہیں رہنے ہمیں ٹوہ سے کیا اینے کجکول کو یہ ساغرِ جم دیکھتے ہیں فاقدمت آپ کے بچھ خبرے بدمت بھی ہیں قبله و كعبه تو كم سنته بين كم ديكھتے بين شخ صاحب سے بھی تنجوں نہ دیکھے نہ سنے اب توغم خواریه بس ایک ہی دم دیکھتے ہیں آ مدور فت نفس بھی ہے ننیمت شب ہجر آپ کو دیکھ کے اپنے کو بھی ہم دیکھتے ہیں ناز بے جا کے اٹھانے یہ بھی ہے ناز ہمیں روز ہر ایک سے اک طرفہ سم دیکھتے ہیں ان حسینوں میں کوئی قاعدہ قانون نہیں لوٹ جاتے ہیں جب انداز ستم د مکھتے ہیں تم بھی معثوق ہو، ہیں اور بھی معثوق مگر یہ نہ دیکھا تھا کبھی آج جو ہم دیکھتے ہیں لوگ تم کو بھی برا بولنے والے نکلے روز پیشی میں دوات اور قلم دیکھتے ہیں ایسی فرصت ہے تو قانون محبت لکھ ڈال جب اُٹھاتے ہیں قدم، نقش قدم دیکھتے ہیں یمی آنا ہے تو کب آئیں گے وہ کیا جانوں د مکیر آپ کو کچھ اور تو دیکھا ہی نہیں یہ قیامت یہ مصیبت یہ الم دیکھتے ہیں ر کھتے ہیں تو یہی کام اہم دیکھتے ہیں صبر کرنا ہی نہ آیا ہمیں سب کچھ آیا

> اُٹھ گئی ہائے زمانے سے عجب فروضنی آدمی حضرت کینی سے بھی کم دیکھتے ہیں

> > (A)

وہ چارغم تری محفل سے لے کے جاتے ہیں یہی مجھلاوے اُنہیں چاردن جلاتے ہیں عنایت اُن کی جوخود جاکے لوٹ آتے ہیں سائے جانے کے قصے نائے جاتے ہیں کسی کا ظرف ہو اتنا تو ہم دکھاتے ہیں

جو لوگ ایک غم اپنا سانے آتے ہیں مصیبتوں کو جو انسان بھول جاتے ہیں کسی طرح مرے غم خوار انہیں تو کیا لاتے ہر آدی سے محبت کی سرگذشت نہ بوچھ وہ اینے جلووں کے رہتے ہیں خود بھی شیدائی

نہیں نصیب ملاقات ظاہری کے مزے

یری ہیں برسش اعمال سے جو دیوانے

مجھے وہ عیش میں بھولے ہیں کیا بساط مری

مجهی ندیم، مجهی حاره گر، مجهی معثوق

طریقہ یہ بھی ہے عاش کی آزمایش کا

مجھی اُدھر کو بڑھانے سے دل نہیں بڑھتا

خیال میں تو وہ ہر وقت آئے جاتے ہیں تری نہیں میں نہیں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں

خوشی میں لوگ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں وہ روز ایک نیا روپ بھرکے آتے ہیں

تکلفات پیا ہے اُٹھائے جاتے ہیں قدم قدم پہ قدم ڈگھائے جاتے ہیں

صفّی ہماری جگہ کیا ہو اُن کی محفل میں ہزار آتے ہیں ایسے ہزار جاتے ہیں



اب کہیں حضرت دل رائے پر آتے ہیں پوت کے پالنے میں پاتو نظر آتے ہیں ہائے اے رشک عدو تو کہیں غارت ہوجائے رائے ہیں ہائے اے رشک عدو تو کہیں غارت ہوجائے اس نے اتنا بھی نہ پوچھا کہ بیصاحب ہیں کون اس محلے میں جو آتے ہیں کدھر آتے ہیں گو مجھے کام نہیں اب، مگر ان کا گھر ہے کس نے روکا ہے چلے آئیں اگر آتے ہیں کیا صفی اُن کا تخلص ہے تجب سے جھے



وہی دیوانے سے جوروز إدهرا تے ہیں

وہ جو روکر کھنے رلاتے ہیں دفت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں کیوں ڈریں شخ جی سے رندانے اپنا پیتے ہیں اپنا کھاتے ہیں تیری خاطر سے ہم ارے بدرد دل بھی دکھے تو مسکراتے ہیں موت پھر ہائے کوہ کن کی موت لوگ ایبا بھی آزماتے ہیں

کیوں ہوشرمندہ یہ ہے کس کی زباں کی تاثیر لوگ تو مجھ کو تمہارا ہی کہا کہتے ہیں ناز کہتے ہیں کے کس کو ادا کہتے ہیں بیں حسین ایسے بھی دنیا میں نہیں جن کوخبر تم برا کہتے ہو سب لوگ برا کہتے ہیں بے طرح مجھ یہ نہ اس طرح خفا ہو دیکھو تجھی رہتے میں بھی میں پانو پراُن کے گرجاؤں وہ خطا اب کے کروں جس کو خطا کتے ہیں رنج میں ہم بھی اس کو بھی برا کہتے ہیں تیری خاطر کریں اور اے دل کم حوصلہ کیا اک بزرگ ایسے ملے ہیں کہ البی توبہ! ق جس کو جی جاہے برا اور بھلا کہتے ہیں جی میں آتا ہے کہ خط میں بھی اُن کولکھ دوں آپ کو حضرت ناصح بھی دعا کہتے ہیں ایک خوراک صفی ضعف میں ہے اے ساتی یہ جوشیشول میں ہے سب اس کو دوا کہتے ہیں



ممل، کرتوت، ٹونا، سحر، جادو، اس کو کہتے ہیں خدا سمجھے انہیں جولوگ جادو اس کو کہتے ہیں قضا اس کونہیں کہتے ہیں جادو اس کو کہتے ہیں لہو ہے بیاتو اے نادان! آنسواس کو کہتے ہیں تمہارے بس میں جیسامیں ہوں قابواس کو کہتے ہیں فقط اتنا بتایا تھا کہ پہلو اس کو کہتے ہیں تو دشمن کو بتا کر کہتے ہیں' تو'' اس کو کہتے ہیں تمہاری آگھ جو ہے چیٹم آ ہواس کو کہتے ہیں مجت کا افر خود سیڑوں جادو کا جادو ہے تری آگھوں نے کیا ہے وقت ماراہم کوانے ظالم مرا رونا جو دیکھا تو وہ گھبراکر لگے کہنے مرے قابو میں دل جیسا ہے بس اس کوئیس کہتے ہیں وہ پیتہ دل کا مجھے معلوم کیا تھا پوچھتے ہیں وہ پیتہ دل کا لڑائی مجھے سے تھی یو چھا جو" تو" کس کو کہا تم نے

نہ جانے ہند والے کون ہیں وہ بولتے کیا ہیں صفّی ہم دکھنیو ں کی صاف اُردواس کو کہتے ہیں



میری ہر بات بھول جاتے ہیں اُن کی باتوں کا پوچھنا کیا ہے ہم تو تقدیر آزماتے ہیں تجھ کو رہ رہ کے آزمانا کیا روز لا کھوں جو آتے جاتے ہیں عام ہوتے ہیں تیری بزم کے رنگ جاتے جاتے کچھالیی باتیں کیں میں یہ سمجھا کہ پھروہ آتے ہیں اب بھی آتے ہیں وہ مگر ہم دم كسے آتے ہیں كیا؟ بس آتے ہیں ناز اک آدھ کے اُٹھاتے ہیں تیری خاطر نباہوں کتنوں سے جس كا كھاتے ہيں اس كى گاتے ہيں کون گائے تری غزل کو صفی ان کی پیری صفی نہیں پیری جو مقدر جوان یاتے ہیں

عاہنے والوں کو ایسے بھی الم دیتے ہیں دکھ بے چاروں کو کس طرح ہے وم دیتے ہیں ول جلاکے بھی تو احسان جماتے ہیں وہ داغ کیا دیتے ہیں جیسا کہ درم دیتے ہیں ول جلاکے بھی تو احسان اپنی عزیز لیکن اس شکل سے پیش آؤ تو ہم دیتے ہیں کی ہوتی ہے ہراک شخص کو جان اپنی عزیز کی سے والے انہی باتوں پہتو دم دیتے ہیں لیا دینا بھی برابر نہیں آتا افسوس دل تو وہ لیتے ہیں دیتے ہیں تو غم دیتے ہیں لین دینا بھی برابر نہیں آتا افسوس دل تو وہ لیتے ہیں دیتے ہیں تو غم دیتے ہیں

اے صفی کون علاج دل بے تاب کرے تنگ آتے ہیں تو بیمار کوسم دیتے ہیں



اس ستم گر کو خدا جانے میہ کیا کہتے ہیں کہنے والے تو مجھے اس سے سوا کہتے ہیں آج اے بندہ نواز آپ میہ کیا کہتے ہیں

لوگ دنیا میں جب اچھوں کو برا کہتے ہیں وہ اگر کہتے ہیں آوارہ تو کیا کہتے ہیں

میں برا ہوں مجھے سب لوگ برا کہتے ہیں

اُن کو یہ ہے غرور کہتے ہیں آپ اپنے کو جور کہتے ہیں دور سے دور دور کہتے ہیں یاس اُن کو مرانہیں آتا کہتے ہیں بے شعور کہتے ہیں جانے بھی دو مجھے بھلا کہ برا سیج ہمیشہ حضور کہتے ہیں حبھوٹ کہتا ہوں میں مدام بجا المصفى ابك دن ادھر بھى سہى جس كوسب طور طور كہتے ہيں

ہراک ہم کو بتا تاہے کہ یہ بھی ان کے عاشق ہیں تہمیں جب سے کیا ہے پیار، بدنام خلائق ہیں خدا رکھے عدو بھی اپنی مرضی کے موافق ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہر روز کی اک چھیٹر جاری ہے ز مانہ تیرا عاشق، ہم زمانے بھر کے عاشق ہیں 🥻 ترے ہر جاہنے والے یہ ہم دیتے ہیں جان اپنی تہاری انجمن کے لوگ بھی کتنے منافق ہیں لگا کر حجموٹ سیج اچھے دلوں میں رشمنی ڈالی تبهی مشاق میں جن تھااب وہ میرے شائق ہیں اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو وضع داری ہے جنونِ عشق کے انداز اب تک حسب سابق ہیں تمنائیں بھی برآئیں مگر اے شوی قسمت یہ کیسے معتبر اساد ہیں کیسے وثائق ہیں غم جا گیر دل کے واسطے زخم جگر دیکھو صَفَّى اس اینی شدُ بُدیر ہی تم کوناز ہے اتنا

ذراد نیامیں دیکھولوگ کیسے کیسے لائق ہیں



محبت میں کیا کیا مزے داریاں ہیں مجھی وشمنوں کی بھی عم خواریاں ہیں جہاں حس کی گرم بازاریاں ہیں ول آزاریان بی ول آزاریان مین وہی ہم وہی ناز برداریاں ہیں نہ اگلے سے وہ ہیں نہ اُن کی طبیعت

یہ کچھ اور ہی آج ہے تیری محفل یہ کچھ اور ہی آج تیاریاں ہیں حکومت کے الفاظ کھے ہیں ہم کو یہ نامے ہیں یا نیم سرکاریاں ہیں مرے آنسوؤں نے جلایا عدو کو تماشہ ہے یانی میں چنگاریاں ہیں صفی اور دل دے کی آ دمی کو اتی سب پی حضرت کی مکاریاں ہیں ۔

چرا کر دل کو بے پروائیاں ہیں تری آ تکھیں بھی کیسی کائیاں ہیں بھرم دشمن کا کھل جائے نہ یا رب محبت میں بڑی رسوائیاں ہیں ہمارا گھر کہیں خالی رہے گا نہیں ہے تو، تری پرچھائیاں ہیں اُنہیں پہلے تو گرویدہ بنایا مضفی اباب ایس بے پروائیاں ہیں مضفی اباب ایس بے پروائیاں ہیں

جب وہ کچھ لاجواب ہوتے ہیں ۔ تو وفا کے حماب ہوتے ہیں جب کہی شخ نے ہے کی کہی ۔ پیرومرشد کو خواب ہوتے ہیں ہائے میں اُن کے شرم کے قرباں ۔ بی تکلف رہیں ہے ارمال تھا ۔ آپ تو بے جاب ہوتے ہیں میں ہی بے دل نہیں کہ دنیا میں ۔ میکروں انقلاب ہوتے ہیں ۔ جب میں کچھ شکوہ شخ ہوتا ہوں ۔ میں اوگوں کو خواب ہوتے ہیں ۔ پیر قصد ق ہوں کیا مرے سرکار ۔ یار لوگوں کو خواب ہوتے ہیں ۔ پیر قصد ق ہوں کیا اے دل خواب آخر کو خواب ہوتے ہیں ۔ نیند کا ججر و وصل کیا اے دل ۔ خواب آخر کو خواب ہوتے ہیں ۔ نیند کا ججر و وصل کیا اے دل ۔ خواب آخر کو خواب ہوتے ہیں ۔ نیند کا ججر و وصل کیا اے دل ۔ خواب آخر کو خواب ہوتے ہیں ۔ نیند کا ججر و وصل کیا اے دل

ائے تری شان اب تو اُن کے بھی صاف سیدھے جواب ہوتے ہیں آپ کے دل میں گھرضفی کا کیوں ایسے خانہ خراب ہوتے ہیں

وار ایسے تری نظر کے ہیں گئو کے گئوے دل وجگر کے ہیں بات سمجھیں نہ بات کو سوچیں آپ تو بس اگر گر کے ہیں بہیں چھپتی ہان کے مندگ بات سے تو نقرے پیام بر کے ہیں تم ہوا چھے تو اپنے گھر کے ہو ہم برے ہیں تواپنے گھر کے ہیں دیکھو جہ بول ہی پیارے دیکھو ہم تو کشتے اسی نظر کے ہیں عید کے دن تو مل گلے ظالم دل میں ارمان سال بھر کے ہیں عید کے دن تو مل گلے ظالم دل میں ارمان سال بھر کے ہیں عید کے دن تو مل گلے ظالم

ا سے منفی آج کیوں ہیں سے سامال کیا اراد ہے کہیں سفر کے ہیں

غرض ہے تو غرض کے واسطے سو، بار پھرتے ہیں تو کیا ہراکی ہے کرتے ہوئے تکرار پھرتے ہیں جدھر جی چاہے دن بھر رات بھر بے کار پھرتے ہیں ہمیں آ وارہ بن پر آ گیا ہے بیار پھرتے ہیں مجھے بدنام کرنے کو مرغم خوار پھرتے ہیں مگرا چھے بھی اپنے قول سے اے یار پھرتے ہیں مگرا چھے بھی اپنے قول سے اے یار پھرتے ہیں مگرا چھے بھی اپنے قول سے اے یار پھرتے ہیں

اسے کیارات دن جو طالب دیدار پھرتے ہیں اوھر دیکھو بھلا ہم کو زمانہ کیا نہیں کہتا جواب وشت ہیں جواب وشت ہوگئی ہے دل کی وحشت سے رق نے گئی ہے دل کی وحشت سے رق نے کی آج اُن تک بھی خبر پہنچی اسے ہوگئی ہے دل کی محمد کو بیا گئی خبر پہنچی اسے ہم مانتے ہیں تو زمانے بھر سے اچھا ہے اسے ہم مانتے ہیں تو زمانے بھر سے اچھا ہے اسے ہم مانتے ہیں تو زمانے بھر سے اچھا ہے اسے ہم مانتے ہیں تو زمانے بھر سے اچھا ہے اسے ہم مانتے ہیں تو زمانے بھر سے اچھا ہے اسے ہم مانتے ہیں تو زمانے بھر سے اچھا ہے اسے ہم مانتے ہیں تو زمانے بھر سے اچھا ہے اسے ہم مانتے ہیں تو زمانے اس کو بھی ریا کاری

متہمیں افسوس کیوں ہے عاشقوں کی کو چہ گردی پر پھراتا ہے مقدر، یہ خدائی خوار پھرتے ہیں کہیں ایبا نہواک روزتم بھی ہم سے پھرجاؤ یہاں پہلے ہی اپنی جان سے بےزار پھرتے ہیں وہدل کی آرزواب ہے نہاس کی جست وجواب ہے ہمارے پانو میں چکر ہے ہم بے کار پھرتے ہیں کسی کافر کا گھر تھا یا نہیں معلوم جنت تھی ابھی تک میری آئکھوں میں درود یوار پھرتے ہیں زمانے سے نرالا ہے چلن ان حسن والوں کا لقب تو قاتل عالم ہے بے تلوار پھرتے ہیں صفی کوئم نے تو کوئی بڑا پہنچا ہوا سمجھا

<del>(</del>

خوش رہیں گھرے اگر مجھ سے خفا ہوتے ہیں نه میں بندہ ہول، نہ وہ میرے خدا ہوتے ہیں بے وفاؤں سے جو، یابند وفا ہوتے ہیں کیے ہوتے ہیں خدا جانے وہ کیا ہوتے ہیں نه ملانے سے مجھی ملتے ہیں دو دل باہم نہ جدا کرنے سے ظالم یہ جدا ہوتے ہیں یہ بری زاد، بری چہرہ، بری وش، فتنے اپنی والی یہ جب آتے ہیں بلا ہوتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں' کہومنہ سے تو کچھ دل کی بات' اینے مطلب تو اشاروں میں ادا ہوتے ہیں سب ترسية بين به قدر خلش زخم جگر حسن کے حق نمک کس سے ادا ہوتے ہیں گفتتے گفتے ہی گھٹا زور جنون ہستی ہوتے ہوتے ہی تو سب کام روا ہوتے ہیں جان کی یائے امال تو بی سفی عرض کر ہے بے سبب بھی مجھی سرکار خفا ہوتے ہیں



ہوں کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں، ارمان کرتے ہیں نہیں معلوم پہلے بیہ کنائے کس نے برتے ہیں شکایت اس طرح کرتا ہوں جیساشکر کرتے ہیں مجھے اُن پر فدا پاکر عدوجل جل کے مرتے ہیں اُنہیں عاشق کہا کرتے ہیں جو بےموت مرتے ہیں

مری تقدیر جو برتاؤ اس کافر نے برتے ہیں

الہی اس طرح میرے مقدر کب سنورتے ہیں گردتے ہیں مصیبت ہی سے ہمدم دن مصیبت کے گزرتے ہیں مثل مشہور ہے سب لوگ بھرتوں ہی کو بھرتے ہیں کہاں وہ نالہ جس سے عرش کے پائے ادھرتے ہیں کریں کیا فکر دریا بھی تو چڑھتے ہیں اترتے ہیں کہھی وعدہ بھی کرتے ہیں تو کیا پورے اُترتے ہیں کبھی وعدہ بھی کرتے ہیں تو کیا پورے اُترتے ہیں

سنورتا دیکھ کر اُن کو مجھے ارمان ہوتا ہے جدائی کا زمانہ چین سے کٹ ہی نہیں سکتا جواُن کےکان بحرتے ہیں ہمارے زخم کیوں بحرتے کہاں وہ درد جو ہوتا ہے اہل اللہ کے دل میں سس کے دل ہے ہم اتر ہے سمجھے چڑھ بھی جا کیتھے زباں دینا نہ دینا ایک ہے معشوق لوگوں کا

مزہ کیسانددیں گی دھمکیاں ترک محبت کی ڈراتے ہیں صفی کوایے سائے سے جوڈرتے ہیں



سب کی سنتے ہیں اپنی کرتے ہیں تیرے دیوانے کس سے ڈرتے ہیں سب برے آ دمی سے ڈرتے ہیں تم ہے کیوں لوگ خوف کرتے ہیں حضرت دل کمال کرتے ہیں اس کوچھوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں پھر فرشتے یہاں اُڑتے ہیں تم نے جب ول نہیں چرایا ہے لوگ ابتم سے خوف کرتے ہیں مجھی لوگوں سے تم حبیحکتے تھے وہ مگر کہہ کے کیوں مکرتے ہیں مجھ کو شکووں کا کیجھ نہیں شکوہ عارہ سازوں سے بس خداسمجھے مرنے دیتے ہیں بیرندمرتے ہیں یوں تو باتوں میں دن گزرتے ہیں مجھ اکیلے کی رات کٹ جائے بیٹھے بیٹھے بھی پانو بھرتے ہیں اب بیسوجھی ہے دل کو یا وحشت کسے برتاؤ تونے برتے ہیں واه وا آفریں جزاک اللہ ا گلے لوگوں کی نقل کرتے ہیں ہم کہاں اور شان عشق کہاں ت پوچھتے ہیں کہ کس پیمرتے ہیں دوستوں سے تو ناک میں دم ہے

کیا کہوں یہ لکھے پڑھے احمق کیے مہمل سوال کرتے ہیں قافیہ بھی بدل گیا ہے صفی وقت نازک ہے یار ڈرتے ہیں



ونت کا انظار کرتے ہیں دیکھیں کب تک وہ عار کرتے ہیں آپ اینے کو پیار کرتے ہیں یا مجھے شرمار کرتے ہیں د مکھنا اُن کے دیکھنے والے ہم کو کن میں شار کرتے ہیں یمی تیرے کبھی مجھی کے کرم ہم کو امیدوار کرتے ہیں کیا کیا ہم نے دل جواس کو دیا دوست کا اعتبار کرتے ہیں ہائے تیرا کہا نہیں کرتے؟ اے دل بے قرار کرتے ہیں اس میں کیا راز ہے نہیں معلوم وہ مجھے رازدار کرتے ہیں تو تو میں میں اجناب دل اُن سے الی باتیں گنوار کرتے ہیں سولہ سو کے ہزار کرتے ہیں عشق میں جان بیچنے والے اُن کا ہراک ہے بندہ کے دام گھر میں بیٹھے شکار کرتے ہیں قرض کی پی ہے ایک حضرت نے سو گنہ بھی اُدھار کرتے ہیں د کیھ آئینہ دیکھنے والے ہم تو ایسوں کو پیار کرتے ہیں اے صفّی وہ تو پوچھتے بھی نہیں آپ کیوں" یار یار'' کرتے ہیں



ہمیں وہ بھی نفیحت کررہے ہیں شریک کار جو اکثر رہے ہیں علاج زخم دل کیا کررہے ہیں کیاہے آپ نے ہم بھررہے ہیں

طبیعت کیا بتا ئیں مررہے ہیں نہ یو چھوہم سے کسی ہے طبیعت مجھے آنے کا دھوکہ دینے والے ہزاروں بار خود آ کر رہے ہیں وہاں ہم کیا ہماری عاجزی کیا جہاں قدموں یہ لاکھوں سررہے ہیں توکل یا قناعت کرنے والے ہمیشہ اپنی والی پر رہے ہیں محبت میں شکایت بھی فغاں بھی جوہم سے ہور ہاہے کررہے ہیں ذرا تو ديكھ مايوسانِ ديدار نگاہوں سے اشارے کررہے ہیں بهارا غم كده بهى دىكير جاؤ نگاہوں میں بہت منظررہے ہیں يونبى دفناؤ نو معلوم ہوگا ہزاروں آ پ کے در پررہے ہیں ہماری ہے کسی پر بیننے والو برے دن عمر بھرکس پر رہے ہیں رّا دیدار بعد مرگ ہوگا بیے بے صبرے ابھی سے مردہے ہیں خدا جانے صفی منشا خدا کا ہمارے کام تو ہم کررہے ہیں

مگر ہم ہیں کہ اپنی جان اپنا دل سجھتے ہیں کہ وہ تو ہے کہے بھی آرزوئے دل سجھتے ہیں تو پھر کیوں جھ کواپ درد کے قابل سجھتے ہیں ہم اپنے دشمنوں میں دوست کوشامل سجھتے ہیں مگر وہ تو مجھے ہر بات میں کامل سجھتے ہیں مجھے شائد وہ اپنی یاد سے غافل سجھتے ہیں سمجھ لیں وہ جو میرے دل کواپنا دل سجھتے ہیں کے کہ سبھ اپنی یاد کے دل کواپنا دل سجھتے ہیں کہ سبھ اپنی یاد کے دل کواپنا دل سجھتے ہیں کہ سبھ اپنی میں اپنا ایک کواک دل سجھتے ہیں کہ سبھ اپنی میں اپنا ایک کواک دل سجھتے ہیں کہ سبھ اپنی میں اپنا ایک کواک دل سجھتے ہیں کہ سبب آپنی میں اپنا ایک کواک دل سجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں میں اپنا ایک کواک دل سببہ آپنی میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں میں اپنا ایک کواک دل سببہ آپنی میں اپنا ایک کواک دل سبجھتے ہیں کہ سببہ آپنی میں میں اپنا ایک کواک دل سببہ آپنی میں اپنا کیا کیا کواک دل سببہ کیا کو دل کواک دو اسببہ کی کواک دل سببہ کیا کو دل کواک دل سببہ کیا کو دل کو دو اسببہ کی کواک دو اسببہ کیا کو دل کو

ا سے سب لوگ ظالم، بے وفا، قاتل سجھتے ہیں ہزار افسوں ہم اپنے کو کس قابل سجھتے ہیں جو وہ چقر کو چقر اور دل کو دل سجھتے ہیں ستا کیں اور پھر ایسا ستا کیں کیا غرض اُن کو ہنر کیسا یہاں تو عیب بھی کرنا نہیں آتا تعجب ہے مرے رونے پہ چیرت ہے تڑپنے پر سمجھ لینے سے تو کوئی کمی کا ہونہیں سکتا تم اپنے بے دلول کی بھی محبت کو ذرا دیکھو تعجب ہے اُسی کو لوگ زندہ دل سجھتے ہیں ہمارے دل کو ہم اپنا وہ اپنا ول سجھتے ہیں مرے اللہ اب قیامت تک جناب دل سجھتے ہیں مرے اللہ نے جن کو دیا ہے دل سجھتے ہیں تو آخر ہم بھی اپنا دل پرایا دل سجھتے ہیں کہ ان کو لوگ اپنی جان اپنا دل سجھتے ہیں ابھی ہم ایک کافر دِل کو اپنا دل سجھتے ہیں مرے ہی جھونپڑ نے کو آخری مزل سجھتے ہیں مرے ہی جھونپڑ نے کو آخری مزل سجھتے ہیں ہبت آ سان ہے وہ جس کو ہم مشکل سجھتے ہیں ہبت آ سان ہے وہ جس کو ہم مشکل سجھتے ہیں

جو کوئی تم پہ مرتا اور تم پر جان دیتا ہے برائی کیا ہے آخر دوتی میں کیا نہیں ہوتا سجھ آ جائے جو سمجھانے والوں کو تو آ جائے نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں حن والے در دِ دل میرا جو وہ بھی ایک ہی ہے شعبدہ گر ساری دنیا میں الہٰی کون کی شئے تو نے رکھی ہے حسینوں میں الہٰی کون کی شئے تو نے رکھی ہے حسینوں میں مرکبی فرصت سے سوچیں گے کہ اس کا حشر کیا ہوگا ارتے ہیں جو فقنے آ ساں سے آ زمایا ہے جو اپنی جان بیاری تھی تو اس پر بیار کیوں آیا

کسی کوکوئی کیا دیگا، کسی سے کوئی کیا لے گا صفی ہم تو "حساب دوستال دردل" سیجھتے ہیں سیکہ

(B)

کہ جوار مان پنہاں تھ نمایاں ہوتے جاتے ہیں

پریشانی مری س کر پریشاں ہوتے جاتے ہیں

ہمارے حلق کے ہر وقت درباں ہوتے جاتے ہیں

چن کے شوق اب سوئے بیاباں ہوتے جاتے ہیں

تواپنے حال پر ہم خود ہی گریاں ہوتے جاتے ہیں

مجھتا ہوں کہ میرے کام آساں ہوتے جاتے ہیں

حب اُن کے پاس جاتے ہیں گلتاں ہوتے جاتے ہیں

حب شی جواب تک چاک داماں ہوتے جاتے ہیں

فقط پیرائے دے کردائے دایاں ہوتے جاتے ہیں

نقط پیرائے دے کردائے دایاں ہوتے جاتے ہیں

برا ہو یا بھلا اپنے پی نازاں ہوتے جاتے ہیں

یہاں تک ہم تر مے منون احسال ہوتے جاتے ہیں انہیں معلوم کیا دیکھیں گے وہ میری پریثانی وہ نالے جن کوہم اک مصلحت سے روک کر رکھیں کسی صورت جو پھولوں سے ہمارا جی نہیں بہلا کسی کو بھی جو ہم کو دیکھ کر روتا نہیں دیکھا جہاں تک مشکلیں بے تابیوں کی بڑھتی جاتی ہیں میمقصد ہے کہ کم ہوجائے کچھتو وحشت ظاہر یواب اس کا بہنچ جائے الہی روح یوسف کو مشجھتے ہیں کب عزت اور ذلت چارہ ساز اپنی میکس کو یوچھتے ہیں کب عزت اور ذلت چارہ ساز اپنی

ہوادھوکا کہ دہ میرے نگہ بال ہوتے جاتے ہیں چھچوروں کے ہمارے سر پیاحسال ہوتے جاتے ہیں سے کچھ دول کے ہمارے سر پیاحسال ہوتے جاتے ہیں سے نگارے چراغ زیر دامال ہوتے جاتے ہیں سلاس آپ کے گیسوئے پیچال ہوتے جاتے ہیں کہ پیٹوش کدے شہخوشال ہوتے جاتے ہیں

چھٹا آوارہ پن تو در و کعبہ زندگی شہرے جگر کے داغ کب تک اور میں کیسا چھپاؤں گا

مرمحفل جوبے ہوشی سے مجھ کو ہوش میں لائے

وفور یاس میں تسکین دیتے جاتے ہیں وشمن

نہیں ہے وسل میں بھی ہائے آزادی جھے حاصل جارا آسراکیا ہوں گے گھر سرماید داروں کے

سنو اشعارتم دل جب صنّی صاحب کا حباتا ہے کہ جتنی آ گ گلتی ہے غزل خواں ہوتے جاتے ہیں

په پھول وہ ہیں جوتاز ہخزاں میں رہتے ہیں جگر کے داغ فراق بتال میں رہتے ہیں اگر مگر میں چنیں و چناں میں رہتے ہیں خوشی سے کب وہ ہمارے مکال میں رہتے ہیں غرور و ناز تو ہراک جواں میں رہتے ہیں قصور مند نہیں اس میں حسن والے ہی مجھے تو کھوج ہے ہیں زباں میں رہتے ہیں شمصیں پڑھوتمہیں سمجھوخطوط غیروں کے زمیں میں رہتے ہیں یا آسال میں رہتے ہیں حسین ہم نے وفادار تو نہیں دیکھے كەمىر كى كھرىيى بھى اپنے مكال ميں رہتے ہيں ر ہیں بھی وہ تو دل اُن کا یہاں نہیں رہتا ہم اپنے وہم وہ اپنے گماں میں رہتے ہیں کسی کا دل بھی نہیں صاف اس محبت میں وہ بوالہوں ہیں جوسود و زیاں میں رہتے ہیں جسے ہے عشق وہ انجام کار کیا دیکھے كه يجهري فرق يهال مين وہال ميں رہتے ہيں سمجھ کے برتو جو دنیا کو ہے یہی عقبیٰ ہمیں زمیں میں ہمیں آساں میں رہتے ہیں يبال ہےجسم وہال جان شعبدہ ہے كموت یقین میں تو تبھی ہم گماں میں رہتے ہیں كرم ند كيج ردے ميں سيستم كيا ہے صفی کو خانہ بدوشوں میں گن چکے کیکن

ہمیشہ آپ تو شاید مکال میں رہتے ہیں



جوسن وعشق سے امن واماں میں رہتے ہیں کام پاک میں ہے ذکر حضرت یوسف اللی اب سے حینوں کو مہربان بنا مصیں تو ہو وہ جو درد و الم میں رکھتے ہو جھے تو آپ سے مطلب ہے چاندسورج کون کھھ رکھر کھھر کے چلے آتے ہیں یہ بے وصدت مرز ، الم ، ضبط ، درد ، صبر ، قاتی ہزاروں کام ہیں ایسے بھی دیکھ اے غافل خدا سمجھ لے لگانے بجھانے والوں کو خدا سمجھ لے لگانے بجھانے والوں کو اشارے آپ کی ابرو کے کوئی کیا جانے ماری خاص ترتی ہے خانہ ویرانی مارسمجھ ہے تو دل دے کے لطف زیست اٹھا اگرسمجھ ہے تو دل دے کے لطف زیست اٹھا

خیال دوست میں رہتے ہیں اے صفی جب تک تو اس جہاں میں نہ ہم اُس جہاں میں رہتے ہیں



سیروں بچھو مرے سینے میں ہیں یہ نہ کھانے میں نہ یہ پینے میں ہیں یا جناب ول مرے سینے میں ہیں کچھادا کیں بھی ترے کینے میں ہیں کسی کسی خواہشیں جینے میں ہیں ہیں جناب عشق بھی اک چیستاں اپنے گھر میں ہے کوئی شوخ وشریر آج کیا تیور کی لی ہے واہ واہ ول یہ داغ عشق سے بدنام ہے عیب ہیں جوہر جو آکینے میں ہیں ڈھونڈھتے ہو کیوں صفّی کو شہر میں وہ تو بے چارے قرنطینے میں ہیں



سبان کی برم میں دیوارو درکو دیکھتے ہیں ہم اُن کو یا تو پھراُن کی نظر کو دیکھتے ہیں حضور دوست میں پچھرنگ ہے غیاب میں پچھ زیان مان کی ادا کا مآل کیا دیکھیں حکیم اپنی دوا کے اثر کو دیکھتے ہیں کہا ہے میں نے جو تلوار دشنہ خبر تیر وہ لے کے آئینداپنی نظر کو دیکھتے ہیں رکھا تھا ہاتھ ابھی میرے دل پہ دست بخیر بیا ہوا جو وہ اپنے جگر کو دیکھتے ہیں کچھے زمین پہ دیکھیں تو کیا خیال کریں جو آسان پہشس و قمر کو دیکھتے ہیں خیال ہمسری کوہ کن ہے خبط صفی عطائے زخم سے پہلے جگر کو دیکھتے ہیں عطائے زخم سے پہلے جگر کو دیکھتے ہیں



دیکھنااب وہ اسے لے کے کہاں رکھتے ہیں
رکھنے والے تو بہت درد نہاں رکھتے ہیں
طرفہ اخلاق کہ رہتی ہے جہاں رکھتے ہیں
میری جانب سے یقینا وہ گماں رکھتے ہیں
الی باتوں کو تو ہم یاد کہاں رکھتے ہیں
الیی باتوں کوتو ہم دل میں نہاں رکھتے ہیں
الیے کانٹوں کوتو ہم دل میں نہاں رکھتے ہیں
الیی چیزیں تو حسیوں سے نہاں رکھتے ہیں

پہلے تم ایسے تو بن جاؤ کہ پھیم کو دکھائیں آپ کی یاد، دل غیر، خدا کی قدرت کھیج کے ملنے میں بھلا اور معما کیا ہے اس نے ہم کو جو ستایا تو ستایا ہوگا بے مروت ترے طعنے نہیں بھولے جاتے درد یا دل ہو مگرتم کو دکھانے کے نہیں

روبرواُن کے ہم اب دل کوعیاں رکھتے ہیں



و کھ میں چینی جو مارتے ہیں گونگے کس کو پُکارتے ہیں ہمت نہیں ہارتے کی سے جو اپنی زبان ہارتے ہیں کیکس ہیں ماری زندگی کیا جیسی گزرے گزارتے ہیں کرتے نہیں اُف بھی زبال سے جی کو جو لوگ مارتے ہیں سُن کر انجان ہونے والے کیسے کیسے کیسے پُکارتے ہیں اُن کے قدموں میں رہنے والے وُنیا کو لات مارتے ہیں جموثی ہے مؤٹی ہے مارتے ہیں حفرت شخی کی پارسائی



کیا ہمیں اِک غریب آ دی ہیں وہ گر کچھ بجیب آ دی ہیں اُخر اُن ہے مجھے لگا مارا ہم نشیں بھی عجیب آ دی ہیں اُن کی محفل میں ہم گئے تو کیا کون پوچھے، غریب آ دی ہیں دوسی اُن کے محفل میں ہم گئے تو کیا ہوئی ہم بھی کیا بدنصیب آ دی ہیں بخش دیجے خطا ہوئی ہم سے آ دی ہیں غریب آ دی ہیں اے متحق شاعری نہیں معلوم اے متحق شاعری نہیں معلوم بھائی ہم تو طعیب آ دی ہیں



ذمہ داری دل کی لے کر عمر بھر رونانہیں ہاتھ کا دینا مگر ضامن کبھی ہونا نہیں ہوتے ہوتے ہی ہوا کرتا ہے اس کا تو اثر جذب دل ہے جذب دل، جادونہیں ٹونانہیں جان دید ہان کادائن ہے اس کا تو اثر دیکھ یہ آئی ہوئی شی ہاتھ سے کھونانہیں جان دید ہان کادائن ہے اس کا دائن ہوئی شی ہاتھ سے کھونانہیں

یانو پھیلاکر یہاں کیا سوسکو گے اے صفی بھائی یہ ونیا ہے کوئی قبر کا کونا نہیں



جو دیا اس کا ہے سرتا ہی تہیں دردِ دل مايوس كرتا ہى نہيں مرنے والا اُن یہ مرتا ہی نہیں زندهٔ جاوید ہوتے ہیں شہید تم نے وہ برتاؤ برتا ہی نہیں عاہتے کا دل نہ ٹوٹے کس طرح بے غرض کچھ کوئی کرتا ہی نہیں کچھنہ کچھن تھا جفا میں بھی تری یہ وہ دوزخ ہے کہ بھرتا ہی نہیں کیا بلائے گا ہمیں پیر مغال عاشقی ہے ول کی مجبوری کا نام یوں خوشی سے کوئی مرتا ہی نہیں وقت ہم پر سے گزرتا ہی نہیں صح فرنت ہوکہ شام انظار موت اگر پیش نظر ہوتی صفّی آ دمی کچھ کام کرتا ہی نہیں

عدادت اُن کو به اندازهٔ محبت ہو

کچھ اعتبار نہو۔ پھر ہجوم حسرت ہو

جفاشعار ہو۔ بدعہد۔ بے مروت ہو

ذرا سنو جومحبت سےتم کونفرت ہو

متجهى نثغم ہونہ تکلیف ہونہ آفت ہو

تمہاری نذرہے دل کی اگر ضرورت ہو

ہزار جان نے تم پر ہزار ہیں صدقے

منائع خاك وه كم بخت عيد كي خوشياں

نگاہ ناز سے ڈرتا نہیں گر ڈر ہے

الهی یوں نہ ہو محدود این رکھیں

نه وجهى ايك بهى مطلب كى بائن فيه وصل

طبیعت آئی تورتی ہے،س کے دو کے سے

ستائیں،ان کوستاناہی زیب دیتاہے

كميريد يكضنه والول كويجهة عبرت هو

اب اُن سے دوستی ہوتو بڑی مصیبت ہو

بس ایک بات ہے اتنی کہ خوبصورت ہو ہمارے دوست رہو دشمنِ محبت ہو

<u> ہرایک کام میں انساں جونیک بیت ہو</u>

وہ کون شخص ہے حاضر میں جس کو جیت ہو

جو ہو سکے تو ذرا اور خوب صوریت ہو

كبيكيل سيهم آغوش تيرى حسريت مو

نەدر دِدل كى كېيىلاس مىل كچور ھايت ہو

أسيجى عاوي جويقر بهى خوبصورت مو

ترس دے ہیں کہ اب کوئی الطف صحبت ہو مرى خطانبيل كيول كوئي خوبصورت ہو

نگاہِ پاس پندان کو کہیں ندامت ہو

بیخوف ہے غم فرقت سے بھی نفرصت ہو

اباينے ذوق طبيعت پيشكر كرتا ہوں صفی خدا سے دعا ہے خدا قبول کرے

كه يانچ وقت نماز ايني باجماعت هو

ليكن اس كا أنهيس خيال توهو

وصل ميں لذت وصال تو ہو

درد ہو جان کا وبال تو ہو

اور بےخود کرا ہے ہجوم شوق

پھر ہمارا بھی کچھ خیال تو ہو آب خاصے ادا شناس سہی نقص ہم یایۂ کمال توہو حجوث انسا کہو کہ رسچسمجھوں کیکن اسکی کوئی مثال توہو خیر عشاق بے وفا ہی سہی كام ممكن نہيں محال توہو یوری امید ہے نہ مایوی زندگی جان کا وبال توہو تو ستا اور پوں ستا ہم کو ہم کووہ مست ناز کیا یو چھے پہلے اینا اُسے خیال توہو دوستی باعث ملال توہو تو ہاری مجھی نہ س ظالم اس کے آگے نہ ہوگی کوئی بات غیر کو بزم سے نکال توہو اب ہوقسمت شریکِ حال توہو اس نے کیا حال کردیا دل کا تجھ میں اہلیت سوال توہو دل ہے کیا ہم توجان بھی دیدیں ہوترے دل میں کچھ ملال تو ہو دل ہارا ہے صاف آئینہ ما نگنے والے کو خیال توہو مجھے ہے دل گیرے طلب دل کی ا ہے صفی جس کو قدر دوست نہیں

اے مطلی جس کو فدر دوست ہیں ہو بھی وہ کوئی بے مثال توہو



گذشته واقعات حسن من کرآب دیده ہو ذراتو دیکھ نیچ، جھک کے چل، پھوتو خمیدہ ہو یہ باتیں ہوں، پیشوخی ہو، بیتور ہوں، بیدیدہ ہو میں ہراک کی نگاہ مہر پردل اپنادے دیتا مگر ممکن نہیں اتنا کسی کا شوخ دیدہ ہو ہم اب ہے آساں کوراز دارا پنا بنالیں گے بروں کا قول ہے جوہم شیں ہوئن رسیدہ ہو صفی ہے ساختہ پن شعر میں پچھاور ہی شے ہے غزل ہو یا رباعی، مثنوی ہو یا قصیدہ ہو

محبت میں اس کوشش و نیٹے ہو مری جان! انسان بے رہ نج ہو

کہیں کیا کہتم خود بخن نئج ہو مری جان! انسان بے رہ نج ہو

اکیلے تو رہنے کی عادت نہیں لحد بھی وہاں ہو جہاں منج ہو

محصے عین راحت ہے آرام ہے اگر تم یہ چا ہو اسے رہ نج ہو

حسی ایل تھی ہوتے ہیں آفت گر قیامت ہے وہ جو تحق ن نج ہو

رکا اُن کی با تو ل پہتوا ہے تقی مری جان! انسان بے رہ نج ہو

صفی جی بہلنے کی جب ٹھان لی پھر آصف نگر ہو کہ شہ گنج ہو



عانہو دشمن برا سہی مگر اس کا برا نہ ہو اپنہو معثوق ہے جھ نہ رہے ہے وفا نہ ہو واہ واہ معثوق ہے جھ نہ رہے ہے وفا نہ ہو واہ واہ میں ہے کہ اس سے روٹھ جا دَ، وہ تم سے خفا نہ ہو ہیں ہے کہ کہ وال دعا کریں جو کوئی مدعا نہ ہو انہیں سے ناسمجھ کی پ اگر مبتلا نہ ہو آئینہ اچھی طرح سے دکھے کوئی دوسرا نہ ہو دکھنا وہ کچھ کہوں کہ کوئی ترا آشنا نہ ہو کے گھا نہ ہو کہوں کہ کوئی دکھیا نہ ہو کہوں کہوں کوئی دکھیا نہ ہو کے گھا نہ ہو کہوں کہوں کوئی دکھیا نہ ہو کہوں کہوں کوئی دکھیا نہ ہو کہوں کہوں کوئی دکھیا نہ ہو کے گھا نہ ہو کہوں کہوں کوئی دکھیا نہ ہو کہوں کھیا نہ ہو کہوں کوئی دکھیا نہ ہو کہوں کھیا کہوں کوئی دکھیا نہ ہو کہوں کھیا نہ ہو کھیا نہ ہو کہوں کھیا نہ ہو کھیا نہ ہو کہوں کھیا نہ ہو کھیا نہ ہو کہوں کھیا نہ ہو کہوں کھیا نہ ہو کہوں کھیا کہوں کھیا نہ ہو کہوں کھیا نہ ہو کہوں کھیا نہ ہو کھیا کہوں کھیا کہوں کھیا کہوں کھیا کہوں کھیا کہوں کھیا کہوں کھیا نہ ہو کہوں کھیا کھیا کہوں کے کہوں کھیا کہوں کے کہوں کے کہوں کھیا کہوں کھیا کہوں کے کہوں کے کہوں کھیا کہوں کے کہوں کھیا کہوں کے کہوں کھیا کہوں کے کہوں کھیا کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کھیا کہو

ہم سے تو اس کے واسطے بھی بددعانہو
اس سے غرض نہیں کہ خود آراہ و یا نہو
عاشق سے بیسلوک، بیانصاف، واہ واہ
حاجت نہوتو کس لئے مختاج ہوں تر بے
دنیا بشر کے واسطے جنت سے کم نہیں
بیہ خود پرستیاں تری او محو آ مئینہ
میں نے بھی زبان جو کھولی تو دیکھنا
میں نے بھی زبان جو کھولی تو دیکھنا
یا تو یہ یاس کون ہمیں اب ستائے گا
تنہائی میں خطائن کا بھی دیکھتا ہوں میں

میں کیا کہوں کرکیا ہمرےدل میں اسے تقی وہ بات ذوق ہے جوزباں سے ادا نہ ہو



وہ مجھ سے روٹھ جائے النی جدا نہو ہے آس ہوتو ہو کوئی ہے آسرانہو مجھ سے خطا ہوی کہیں تجھ سے خطانہو میں مبتلا ہوا کہیں تو مبتلا نہو کس کومنا وَں کس ہے کہوں ،تو خفانہو وہ ایک بدمزاج تو دل ایک بے سمجھ وہ کوئی عشق ہے جو بھی ہیں یہ درد ہے جو ذرا ہو ذرا نہو یہ دل دکھا ہوا ہے ستم گر خفا نہو یوں دل گی کے اور ہزاروں طریق ہیں دیکھو تو مجھ میں کوئی تمہاری ادا نہو ہردل عزیز ہونے کے قابل تو میں نہ تھا میرا بھلا نہو نو کسی کا بھلا نہو وہ مجھ سے روٹھ جائے تو دنیاسے روٹھ جائے میں تو بیہ دیکھتا تھا کوئی دیکھتا نہو کیا جانے کیا مجھ کے وہ روپوش ہوگئے كب كانياز مند ہوں میں اے قدیم دوست دنیا نئی ہوی تو ہوی، تو نیا نہو

دل خانهٔ خدا ہے تو پھراس میں اے صفی حسرت نہو۔ امید نہ ہو۔ مدعا نہو!



پھر اُجالا ہو، اندھیرا ہو کہ صبح و شام ہو

دہ خوثی بھی کچھ خوثی ہے جو برائے نام ہو
ہم سے کس کس کا جواب نامد و پیغام ہو
قابل جرمانہ ہو یا لائقِ انعام ہو
میں تو جی سے چاہتا ہوں روز ایبا کام ہو
سب سے دہ خود کام اچھا ہے دہی خود کام ہو
یا جھے آرام ہو یا آپ کو آرام ہو

دیکھے جب آپ کا در ہوکوئی ناکام ہو
دوست کے ملنے کا شادی مرگ ہی انجام ہو
آپ کا ملنا نہ شمیرا اک قیامت ہوگئ
جو نہ ہونا تھا ہوا، ہم سے حضور عشق میں
تجھ کو اپنے گھر میں رہنے کی بھلا کیا داددوں
ایسا ضدی دل ہوغارت جب کہتو یہ کہا
یا مری من لیجئے یا قتل ہی کرڈالئے

ہم ہیں آ دھی رات کو حاضر اگر کچھ کام ہو ایسے اچھے کام کا ایبا بڑا انجام ہو کون چاہے گا کہ اپناراز طشت از بام ہو میرے تق میں کوئی نیکی کرکے کیوں بدنام ہو

زہر کھائے آپ کا عاشق بڑا افسوں ہے ایسے اچھے کا م آساں سے بھی گزرجا ئیں مرے نالے مگر کون چاہے گا ک چارہ گر کو اپنی عزت آبرو پیاری نہیں؟ میرے تق میں کوؤ نام میرا اب تو عاشق کے مُر ادف ہوگیا

شرم کی کیا بات ہے ہاں پھر ذرا فرمایئے

نائم میرا آب تو عال سے مرادف ہو ریا وہ صفی کہتے ہیں جواس کام سے بدنام ہو

مشورول ہی مشورول میں صبح کی جب شام ہو

ی کہو وشمن بنو یاری کرو بدنام ہو

کیا برائی ہے آگر ہم سے کی کا کام ہو

یا الٰہی عام ہو دردِ محبت عام ہو

کاش کچھ بے ہوش ہوجاؤل کہ جلدی شام ہو

اک نداک تہمت ہوجھ پراک نداک الزام ہو

کیا خطا اس کی اگر کوئی ترا ہم نام ہو

ہم بھلا ایسا بھی چاہیں گے کہ تو بدنام ہو

یہ تو وہ سمجھے جے القا ہو یا الہام ہو
عقل کو دشن سمجھ، آوارہ بن، بدنام ہو
مہریال ہوتا ہے کیسا جب کچھ اپنا کام ہو
دوز کیوں اس طرح کا ہنگامہ بے ہنگام ہو

ہم نشینو آس کیا تم سے جوکوئی کام ہو جب سید نیا ہوتو پھر کیا دل ہو ھے کیا کام ہو آج دقمن کی بھی کردیں گے۔ سفارش دوست سے دوسرول کو دیکھ کرآج اپنے دن یادآ گئے آ کین گے وعدے پودہ تو دل گربے پین ہے کیا تمہارے دوست رہنے میں یہی ہے فائدہ دل تو آج جاتا ہے دھو کے میں تجھے معلوم ہے میں تو میں اے کان کے کیے ذرا بیاتو سمجھ میں تو میں میر فرشتے بھی نہ جانیں دل کاراز کیا کردل ان کی محبت کا نقاضہ ہے یہی اس کے میرے دیکھنے والے ذرا شاہر ہیں اس کے میرے دیکھنے والے ذرا شاہر ہیں

وہ نہیں ملتے تو اس میں کیا اجارہ ہے صفّی مفت کوئی کیوں تمہارے واسطے بدنام ہو

کسی دن تو بهارا دردِ دل سوزِ جگر دیکھو تجمعی تو بھول کرآؤ، تبھی تو یو چھ کر دیکھو نه دیکھودوست بن کرتم تو مثمن کی نظر دیکھو خفاہوکر بگڑکر، روٹھ کر دیکھو مگر دیکھو نهيس كبرتى طبيعت لاكه ديكهوعمر كجر ديكهو خداکی شان ہے ایسے بھی ہوتے ہیں بشر دیکھو ہوی میری نظر کو دوستو کس کی نظر دیکھو مسى كوجب سے ديكھا ہے دكھائی کچھييں ديتا ترسی ہیں یہ آئکھیں دیکھنے کو دل تزیتا ہے زیادہ سے زیادہ مختصر سے مختصر دیکھو کوئی ظالم سے ظالم، فتنہ گر سے فتنہ گر دیکھو مقدر سے بھی تم ایک گویا بھولے بھالے تھے کہی ہیں ہمنشینودل گی میںتم نے جو باتیں انہیں سے مچے بہنچ جائے نہ یہ جھوٹی خبر دیکھو پھراس پرنکتہ چیں ہے نکتہ دال ہے شیخ لوگوں میں اناڑی پڑھ رہا ہے دخت رز کو دخت زر دیکھو كوئى بے تاب ، كوئى مست ، كوئى حيب كوئى جيرال ترى محفل میں گویااک تماشا ہے جدھر دیکھو تمهاری برم، بات انسانیت کی پھر رقیبوں میں تھریے ہیں آ دمی کی صورتوں کے جانور دیکھو نہو جو بندہ برور بندگی کو بندگی اس کی جنابِ دل خدا رزاق کوئی اور گھر دیکھو نہیں از روئے قانونِ محبت جرم، نظارہ تو پھر كيوں ہے جنابِ دل اگر ديكھومگر ديكھو اسے دیکھاہے جس کے دیکھنے کولوگ مرتے ہیں نظر بازو هاری بھی ذرا حدِّ نظر دیکھو

صفّی کوشاعری سے مل گئ ہر دل عزیز ی بھی دروغِ مصلحت آمیز بھی ہے کیا ہنر دیکھو



نہ جانے کیا بلا ہے ان حسینوں کا جگر دیکھو گریبانوں کی ہمت آستیوں کا جگر دیکھو خدا کی شان اوچھوں کا کمینوں کا جگر دیکھو ہلادیں آ سانوں کو زمینوں کا جگر دیکھو مری دخشت سے چھاتی پھٹ گئی احباب کی کیکن پڑا اغیار کو بھی لذہ آزار کا چہکا جگر عشاق کا ہے آ بگینوں کا جگر دیکھو ملا ہے کن سلیقوں کا ، قرینوں کا جگر دیکھو خیانت پر ہیں آ مادہ امینوں کا جگر دیکھو مگر کیا سخت ہوتا ہے حسینوں کا جگر دیکھو اگر تم کو ملا ہو لاکھ سینوں کا جگر دیکھو مکاں کا حال ہے لیکن مکینوں کا جگر دیکھو تمہاری سخت باتوں سے اگر ٹوٹا تو مشکل ہے کسی کا داغ فرقت رکھ کے کوٹاں ہے صفائی کا جودل رکھتے تھے پہلے اب دہ میرادل چراتے ہیں بی بھولی صورتیں تو دل میں رکھ لینے کی ہوتی ہیں اثر کر کے رہیں گے ایک دن نالے غریبوں کے کبی ہیں ، آرز و کیں حسرتیں ویران دل میں

فلک،معثوق، دشمن،فتنه،آفت ہیں صفی صاحب بنا ہے ایک سا ان دونو متیوں کا حبگر دیکھو



ذرا کھوٹا، کھرا پر کھو، ذرا عیب و ہنر دیکھو

تکسی نے دیکھے دیکھانہیں دیکھواُدھر دیکھو

زبانی جمع خرج اُن کا بڑھا ہے کس قدر دیکھو

مرا زخم جگر داغ جگر درد جگر دیکھو

مزان آپنا نہ دیکھو دوسرے کا بھی جگر دیکھو

کن اکھیوں ہے جسی اک بارتم اس کی نظر دیکھو

جہاں تک ظلم ہوسکتا ہے تم سے تم بھی کر دیکھو

تم اپنے دل کے مالک ہوجدھرچا ہواُدھردیکھو

انہیں آئکھوں سے ابتم ہم کودشمن کی نظر دیکھو

نہیں تو ہم نہ تھے ہشیار پہلے اسقدر دیکھو

مری جال لاکھ جانیں بھی خدا تجھ کواگر دے کھو

مری جال لاکھ جانیں بھی خدا تجھ کواگر دے کھو

خدانے دی ہیں آ تکھیں دیکھنے ہی کوگر دیکھو
عدو کو اور دیکھو، خوب دیکھو، گورکر دیکھو
دعائیں لیتے جاتے ہیں تسلی دیتے جاتے ہیں
لیاظ ان خوبصورت ظالموں کا کیا کرے کوئی
مری جال کوئی صدے بھی اُٹھانے کے اُٹھائے گا
مجھے جب دیکھتے ہوشکل کیا بنتی ہے دہشن کی
زمانے نے تو سوسوطرح ہم کو آ زمایا ہے
تماشا گاہ عالم میں تماشا ایک ہم بھی ہیں
اسے ہم کس طرح دیکھیں کہ جن میں شرمتھی پہلے
تہماری دشنی نے دوئی کے گرسکھائے ہیں
مجست میں تو اے دل آ دمی پچھکو کے پاتا ہے
مجست میں تو اے دل آ دمی پچھکو کے پاتا ہے

متہیں معلوم ہے جوحال ہے، کین ذرا پھر بھی اِدھر آؤ مرے نزدیک بیٹھو، اک نظر دیکھو محبت جو اُنھیں مجبور یوں کا نام رکھا ہے تو پھر اُن سے ہمیں کہنا پڑا زخم جگر دیکھو تہارے دل میں س ظالم نے ایک برظنی ڈالی مجھے دیکھو، دعا دیکھو، دعا وَل کا اثر دیکھو نباہی اور پھر کیسی نباہی آج تک ہم نے ذراانصاف سے تم اپنے دل میں سوچ کردیکھو ہوں کا درکھو ہوں کا اور کیم کے پردے میں محبت ہے تنی صاحب بنایا عیب کو بھی یارلوگوں نے ہنر دیکھو

£

مارو جے تم چاہو جلادو
احسان کیا اور بھی دی ہے تیلی احسان بھی ہوں گے تو ترے ایک بی یادو
وہ آپ کی صورت کو مرا یاس سے تکنا وہ آپ کا کہنا اے محفل ہے اُٹھادو
ہو آپ کی صورت کو مرا یاس سے تکنا اب تک نہیں معلوم کہ تو ایک ہے یادو
ہے تیرے تصور میں بھی ساری تری باتیں اب تک نہیں معلوم کہ تو ایک ہے یادو
ہے تلام بھی سہہ ہے دعاد ہے بین تم کو اللہ رکھے چاہنے والوں کو دعا دو
گری کی جا تیری خطا تیں ہے تجھوں نے تو دل کو ہوئی تسکیں
ہیں جے ہے صفی ایک کی دنیا میں دوا دو

کسی پہلونہیں ہے چین اس بے صبر انسال کو سبجھنے دشمنِ دانا سے بہتر یار نادال کو کہ بسن 'دیوند پارہ'' کرلیا ہم نے گریبال کو مرے دشمن اگر ترسیں تو ترسیں آ بے حیوال کو غنیمت جانتا ہوں جب ہجوم یاس وحرمال کو

که پھر دیوانہ بنتا پھاڑ کر جیب و گریباں کو

اگر اپنا برا بھی ہے تو اچھے غیر سے اچھا ستااغیارکو، اب اُن کی وحشت و کھوا نے ظالم تری فرقت کا جینا اور اپنا خون دل بینا سمھے لیج کماب میرے بھی ملنے والے کہتے ہیں خدکھ لی ہائے اک تصوریم نے میری وحشت کی

سبب تکلیف کا گننا ہے سردوگرم دوراں کو

اگر آئے تو بیہ دل پھر اُسی سفاک پر آئے اگر حیا ہوں تو حیا ہوں پھراُسی غارت گرِ جاں کو تمہارے دیکھنے والے کا حال اب اور ہی کچھ ہے ذرا دیکھوتو جنبش تک نہیں ہوتی ہے مڑ گاں کو ہمیں برباد کرکے چار لوگوں میں تو شرماتا دکھادے کی پشیمانی تو ہوتی ناپشیماں کو غرض،مطلب،تعلق واسطه جب کچھیں اُس سے تو پھر کیوں جمع کرتا ہوں خیالات پریشاں کو زمانے بھرکوتم بھی ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہاتکو سوانح موسیّ عمران کی پڑھ کرا ہے میاں ناصح عجب عالم میں دیکھا ہے کسی غارت گر جاں کو بتاؤل کیا مجھے کوئی مثال الیی نہیں ملتی وہ دل ہی ابنہیں پہلومیں جو بیرائے دیتا تھا ا ہے گھور واُ ہے گھورو، إدھر حجمانکو، اُ دھر حجمانکو تبسم کیوں ہے ثابت دیکھ کر جیب وگریبال کو ترے نزدیک کیا میراستبھلنا غیرممکن تھا صفی کوتم کسی بے لاگ سے پوچھوشم دے کر

سلی لوم می بے لاک سے پوچھوسم دے کر کہ ہند د کو دھرم،ایمان پیارا ہے مسلماں کو



آیا ہے پند اس مگیہ ہوش رہا کو سینے سے لگالوں دل یابند وفا کو کیاغم ہے اگر لوگ ہمیں ڈھونڈرہے ہیں ہم ڈھونڈرے ہیں تریفش کف یاکو صورت بھی قیامت میں دکھانی ہے خدا کو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دل چیز ہے کوئی کیا آ گ گی ہائے زمانے کی ہوا کو معثوق دغاباز تو عشاق فريبي دیتا ہوں دعا ئیں تری ہرایک جفا کو دنیا میں مرے نام یہ بکتی ہے محبت مخلوق ستاتی رہی خاصانِ خدا کو کھ حفرت بوسف ہی یہ موقوف نہیں ہے فرہادنے بے صبری سے جان اپنی گنوائی کم بخت نے بدنام کیا اہلِ وفا کو آ تکھوں سے مٹایا تر نے قش کف یا کو تعظیم کی تعظیم ہے ارمان کا ارمان

کیا جانے صفی کون سی مٹی سے بنا ہے ہنتا مجھی دیکھانہیں اس مردِ خدا کو

ہمایے گرے نکاس کے گرکو مبافر جس طرح نکلے سفر کو کھڑ ہے ہوتو ہٹو، بیٹھوتو سرکو سلام اس انجمن آرا کے گھر کو ہوا کا رخ تو دیکھو سے کرھر کو م کی آ ہوں میں کھر ڈھونڈواٹر کو دیا ہے طول اُس نے مخضر کو وفا کی بحث چھیڑی عمر کھر کو غنيمت جان لو دردِ جگر كو یہ تھوڑا بھی بہت ہے عمر بھر کو اگر دنیا ہے اک رستہ تو واعظ یہ رستہ حائے گا آخر کدھر کو محبت سے مجھے کیوں دیکھا ہے نظر لگ جائے گی تیری نظر کو سمجھ جتنی ملی ہے ہر بشر کو أسے پیچانے کافی نہیں ہے چیری ہے آسال سے اور اُن سے ملا ہے دادگر ہے دادگر کو ہے کس حرف کے زیروزبر کو زمین وآسال اےمیرے مالک جو تکتا تھا تبھی صورت تمہاری تکے اب کس طرح دیوارودر کو حريم لامكال كا جوز ول كيا كدهرسة بي كدهركو ترے دن رات کے بے بردہ جلوے زمیں پر لائیں گے شم وقمر کو وہ آنے کا تبھی وعدہ جو کرلے تومیں پکوں سے جھاڑوں رہ گزرکو نظرآ ئیں خدائی بھر کے جلوے بنالے تو سہی کوئی نظر کو نشيمن کيا بچے گا فصلِ گل ميں چن کی آگ لگ جائے گی گھر کو کیا آخر مجھے محروم دیدار اری کم بخت آ تکھیں اور چھر کو ادائيں ياس بلواتي بين أن كي نگامیں ڈانٹتی ہیں، دُور سر کو رضائے دوست برمزمٹنے والے سمجھ کر کیا کریں گے خیر وشر کو صَفَى اس نے ہارا ساتھ چھوڑا

نصیحت ہوگئ اب عمر بجر کو



س چکا آهِ سحر کو نالهُ شب گير کو کیوں سنے وہ کان رکھ کراب مری تقریر کو تیر سے جیبا قدر انداز گانھے تیر کو اس نے یوں روکا نظر سے نالۂ شب گیرکو مصلحت ہوگی جدائی آہ سے تاثیر کو ورنہ مجھ سے بیر کیا تھا کاتب تقذیر کو اُن کے قابو سے نکل جاتا ہے ہر تقصیر وار نازکی ناکام رکھ دیتی ہے دامن گیر کو اُن کے ہننے پر مجھے رونا پڑا تقدیر کو میرے رونے پر مری تقدیر کو ہنسنا پڑا دوست الٹا نام رکھتے ہیں مری تدبیر کو جیسی کرنی چاہئے تھی عاجزی اس کی نہ کی عارہ گراُن کے بھی آنے کی کوئی تدبیرسوچ تیرے صدیے لا دوا کے ساتھ ہی تاثیر کو ۔ کھٹکھٹانے سے تمہارے گھر مرا درگہ بنا چومتے جاتے ہیں سب دروازے کی زنجیر کو ہم ای سے کیوں نہ یوچھیں خواب کی تعبیر کو اس کے دل کی کون جانے جس کود بکھا خواب میں دے کے جُل ٹیکھی نظر کی زدے دشمن کچ گئے یوں کہا سیدھا تو کر کیج ذرا اس تیر کو لوگ ہوجاتے ہیں عاشق دیکھ کر تصویر کو مرمثا بنده جو أن كو د مكيم كر تو كيا ہوا کون می بات آپ نے چھوڑی مری تحقیر کو دوسرے کا جاہنے والا بھی ٹھیرا ہی کیکے نازی کس کو ملی ایسی، ازل کے دن ملی جو کیک تیری کر کو وہ تری شمشیر کو كيون نهوصدمهرى چنكى سے جھٹ كرتيركو ہوں خطااوسان ہی تو کیوں نہ کر جائے خطا میں بھی صورت کو تکتا ہوں بھی تصویر کو حسن خود بھی دل رہاہے اک حسیس بھی دل رہا عاشقوں میں بیٹھ کروہ عاشقی کرنے لگھ واہ کیا ثابت کیا ماحول کی تاثیر کو ساتھ ہی دربان کے دروازے کی زنجیر کو مجھ کو گھر میں دیکھ کر اب وہ نکلوانے کو ہیں خود نہیں روھ سکتے اینے ہاتھ کی تحریر کو کے فوشتہ اُن سے لے کروفت پر کس کودکھاؤں خواب میں آئے سے پوچس خواب کی تعبیر کو ہم نے اب تو ٹھان لی، محروی تعبیر سے مشغلہ درکار ہے دستِ گریبال گیر کو آ ستیں م<sup>ی</sup>من کی حیونی دوست کا دامن سہی جان کر یارس کو متھر اور خاک انسیر کو بے قرینہ اہلِ دنیا، عیشِ دنیا کھو کے دخل ہی جس میں نہو تقدیم یا تاخیر کو وتت پر کیوں آئے کیامعثوق بھی کچھموت ہے راسی سے ہوجو کج فہموں کونسبت اے صفی

بس وہ ایس ہے جو بلکے سے ہے ٹیزھی کھیرکو



تم وہ ہو جو وفا کی عوض بھی جھا کرو کوئی خطا کرے تو خدا جانے کیا کرو دل اُس نے تم کودرد سے خالی نہیں دیا اب در کیا ہے لوٹے والو مزا کرو دل اور دل میں دردنہو ہائے دوستو کیا ہوگیا ہے جلد کچھ این دوا کرو دل لے کے زندہ چھوڑ دیا کیا غضب کیا میری قتم بس اور ذرا دل کڑا کرو

د بوانہ ہے صفی تو ملامت سے فائدہ ا ہے اہلِ شہر! دوست اگر ہو، دعا کرو



پہلے ہر ایک کی نظر سمجھو مجھ کو دیکھو مری نظر سمجھو میں بشر ہوں مجھے بشر سمجھو حسن کو دیکھو، دیکھ کر سمجھو جو سمجھنا ہے عمر بحر سمجھو ہے بوا امتحال اگر سمجھو بس اس ایک بات برسمجھو بجه أدهم مجهو، كجه إدهم مجهو دوست کے عیب کو ہنر سمجھو میرے کہنے ہے پیشتر سمجھو ال میں وسعت بے جسقدر مجھو تیر پیوست ہوگیا دل میں اب اے تم مرا جگر سمجھو جوندر کھتا ہو، اپنی ذاتی رائے ایسے انساں کو چیج ادھر سمجھو

سب كوعاشق نهاس قدر سمجھو غیر کی بات بے اثر سمجھو کی خطا تو کوئی فرشته نہیں خوش نما ہے مگر نظر بازو زندگی کیا ہے اک معمّٰہ ہے ہے کشوپیر ہے کدہ کا کام ناسمجهتم كوجانة بين رقيب غلظی واقعات فنہی ک دوستی کی نباہ اس میں ہے بات تو جب ہے مدعا میرا عشق اک لفظ ہے مگر تو بہ

کچھ بچھائے مقی وہ کہتے ہیں میری هر بات معتبر سمجھو

کیکن اسے کچھ یاس ہمارا بھی ذرا ہو نظام بھی کچھظام ہے،اس سے بھی سوا ہو بید ملم بھی کچھا وہ ہم سےخفا اور پھراس طرح خفا ہو الله برُا جایتے والوں کا برُا ہو اب اُن کی بلا ہے کوئی خوش ہو کہ خفا ہو بیضد ہے کہ بس اسکے سواسب سے نباہو شا کربھی بے ہوشی کے عالم میں ہنسا ہو اب تک سبب گریهٔ ول میں نے نہ پایا محفل سے گئے آپ کدھر ہوش کی صورت میں ڈھونڈر ہاہوں کہیں نقش کف یا ہو معلوم نہ تھے مجھ کومحبت کے قریبے مختار ہوتم کھر سے اگر کوئی خطا ہو اییا تونه ہوخود ہی کہیں آبلہ یا ہو کانٹے تو مرے ت میں بہت بوئے عدونے اے کاش پیطالم انہیں پھولوں میں بسا ہو بوُداغِ محبت کی کھھ آتی توہے دل سے وہ درد مجھے روز ہو، توجس کی دوا ہو وہ دل مرے پہلومیں ہو،تو درد ہوجس کا ہم نے تو فلک سے بھی آ رام نہ پایا جو کوئی بڑا ہوتو ذرا دل بھی بڑا ہو جو مدتوں آغوشِ تصور میں رہا ہو اب وہم کوبھی اس کے رہے ہم سے کنارہ

> تو بھول گیا اس کو جو اے یار فراموش ممکن نہیں تجھ کو بھی صفی بھول گیا ہو



نه ملو تو نه ملو ایک نظر دیکھو تو کس طرح، میری قتم تم کوادهر دیکھوتو لال لال آئکھیں ہیں ہیں ادهر دیکھوتو ہے تو وہ وعدہ فراموش گر دیکھو تو کیکھو کی

تم کولازم ہے وفا ہم سے اگر دیکھوتو پھر ہہ ہم ہم نہ رہیں ایک نظر دیکھوتو سردسرد آبیں ہیکسی ہیں ذرا سرتو اٹھاؤ ہم نشینو! ابھی جھلکی سی نظر آئی ہے فکر ہے شرم ہے کیوں سربہ گریبال کیوں ہو تم کوصورت پہنیں ناز بہت سچ لیکن

اس کے عشاق توبل بل میں جھڑتے ہیں صفی ایک کے دیکھنے والے ہیں اگر دیکھو

کھیل، ٹھٹا، دل گئی ہے ہے کسوں کی ہائے تو جھے کو اپنی ہی قتم ہے پھر اگر پچنائے تو وہ بھی آ جا ئیں گےلیکن موت میری آئے تو کام بن جائے گا، شائد جان پر بن جائے تو غم میں خوش ہول رہنے میں ہول شاد سب کچھ جان کر جی میں جاتا ہے بہلا ناکسی کو آئے تو آئے تو آئے میں کو را منہ سے نہ بولوں واہ واہ وہ لہو میرا پیے تو جان میری کھائے تو اس کو لانے والے لائیں ان کی محنت چیز ہو

දම්දු

کیا کروگے اے صفّی پھر بھی جو دل گھبرائے تو

","



دل کو کیوں اس سے بھلاشوق ملاقات ہے ہے کہ کھی جھو میں نہیں آتا ہے کہ کیا بات ہے ہے ہے اور ٹوک ہوی آپی میں کچھ جھ سے کھی ہے معلوم کہ کیا بات ہے ہے جھ سے کھینے کا سبب اور تو کوئی بھی نہیں اُن کو معلوم ہے عاشق ہوں میں اِس بات ہے ہے

آپ بہبودعلی ہی کو بتاتے تھےصفّی حانتا ہوں میں بڑارندخرابات ہے یہ

(B)

پہنچاؤ وہ ضرر ہو تہہیں جس سے فائدہ بے فائدہ ہے ظلم تو کیا اس سے فائدہ جی باغ باغ ہوکوئی الیی دوا کرو انبارِ لالہ و گل و نرگس سے فائدہ تعریف اسم وار اگر ہوتو لطف آئے پہنچا ہے آخر آپ کو کس سے فائدہ اسکین اضطراب ہے جنبش نہ کھے ہوی اسٹوق وصل اس دل ہے سے فائدہ ہم تو نگاہ ناز کے قربان ہوگئ دشمن اُٹھا ئیں گے تری مجلس سے فائدہ اب وہ دوا ہمارے لئے زہر ہوگئ اگلے دنوں میں سب کو ہوا جس سے فائدہ لئے کام اپنی زندگی مستعار سے فائدہ مستجھے نہیں ہیں زندگی مستعار کو وہ لوگ جو اُٹھا تے نہیں اس سے فائدہ

"اوخویشتن گمُ است کرار ہبری گند" مفلس کو کیاصفی ایسی مفلس سے فائدہ



الله نه کھل جائے بھرم اور زیادہ نم کیوں ہے مرا دیدۂ نم اور زیادہ ملتا ہے مزہ تیری قشم اور زیادہ بال اور زیاده هوستم اور زیاده ہم ہیں کہ وفا کرتے ہیں ہم اور زیادہ وه آج سے کل دیتے ہیں غم اور زیادہ معلوم نہیں ہم کو تو کم اور زیادہ بس تیرے کرم پر ہے نظر، تیرا کرم ہو تجهد كو، ترى محفل كوجود كيهي بهي واعظ ہوگی ہوسِ حور و إرم اور زیادہ جظم سے باک ہورسوائی سے بے خوف پھر کیا ہے تہ ہیں؟ روئیں گے ہم اور زیادہ بے چین ہے دل تیری قشم اور زیادہ کیابات ہے بیرحسرت دیدار بھی نکلی ہے بات بیمعثوق ہیں کم اور زیادہ دنیا میں حسیس اور نہیں اور بہت ہیں ہے شہر میں بدنام صفی تواسے کہئیے جاجا کے کسی بزم میں جم اور زیادہ



# '*p*"



ہم سمجھ بس بیار کے قابل حن تو نکلا کیا گیا گیا گیا گیا ہے وال کا آنا اور ہی کچھ ہے تونے اس کو سمجھا کچھ کا ہم تو مریں گے ادب ادب میں وہ سمجھیں گے کچھ کا کام نہیں عشق سمجھ سے بالاتر ہے اس میں سمجھ کا کام نہیں میں اور تول میں در تول میں ہوں اُن کا دیوانہ میرا قول و فعل نہ دیکھو میں ہوں اُن کا دیوانہ یاتو سب کچھ یا تو جیسا جان نہیں بہچان نہیں اور سب بچھ یا تو جیسا جان نہیں بہچان نہیں ول کی مجھ کو نگر نہیں اب یہ بھی ٹھیر ہی جائے گا دل کی مجھ کو نگر نہیں اب یہ بھی ٹھیر ہی جائے گا در جو ٹوٹا تھوڑا سا آرام ملا دل بھی اُن کا جان بھی اُن کی سب پچھ اُن کا اے توب سنگی ہوا کیں چھائے بادل بھولے گلشن آئی بہار کرتا تھا میں خود سے باتیں ڈوست یہ سمجھ کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں ڈوست یہ سمجھ کوئی ہے اس نے بچھ یو چھا بھی ہم کو شرم رہی یا طیش رہا

آ کے وہاں سے بیٹھے ہیں حضرت گھٹنوں میں سرڈالے ہوئے یا ہے سوچ صفّی کو غزل کی یا اس نے پھر پوچھا کچھ



ہائے ظالم بھی إدھرتو د كيھ آپ اپنی ذرا نظرتو د كيھ ديد بازوں كوآ كھ بھرتو د كيھ اس كودل ميں بھى سورج كرود كھ

د کیھ بے تابی کھر تو د کیھ خیر میری نہ د کیھ بے تابی نہ ہوں مایوس د کیھنے والے میںنے دےدی ہے تھ کودل کی چز

سب میں آئینہ دیکھنے والے آ کے پیچھے إدهر أدهرتو د مکھ ميري جانب نه ديکھ کرتو ديکھ دل کو کیما قرار آتا ہے هرکسی کو نه دیکھ کر تو دیکھ آ نکھ کا رنگ، دیکھنے کا اثر اک نظریوں بھی دیکھ کرتو دیکھ وہ جود کیھےتو پھیرلے آئکھیں حوصلہ ہے تو غیر محفل میں م ہے کم اس کورات بھرتو دیکھ طور کا ساہے دل جگر تو و مکھ ببرِ جلوہ پرائی آگ میں بڑ کس کومہمان کرر ہاہے صفی خودکود کیچه اور اپنا گھر تو د کیچه

نااہلوں سے اخلاص جمانے کا مزاد مکھ ہوتا ہے ترا ہرکس و ناکس سے گلا دیکھ دنیا یه نظر ڈال نه دنیا کی ہوا دیکھ آ ہوں یہ بھروسہ ہےتو پھراپنی ہوا باندھ اسلاف كى توبين نەكرسب كى بقاد مكير صرف آینے لئے جہدِ بقاخودغرضی ہے ہے آ نکھ تو نیرنگی منشائے خدا دیکھ احباب سے رعیش ہے اغیار کی دنیا اے چارہ گرعشق! مرض دیکھ دوا دیکھ مجھ ایسے ڈکھے دل کو بھلا ضبط کی تا کید ممکن ہے کہ ہواور بھی اچھا کوئی منظر منزل پیٹہرنا ہوتو آ گے بھی ذرا دیکھ کیا دیدہ مشاق سے ہے آئینہ بہتر کیا تجھ کو یہی جا ہے اپنے کوذرا دکھ گوش و دہن وچشم سے لےاپیے صفّی کام بھولے سے بڑاس ، نہ بڑا کہہ، نہ بڑا دیکھ

میں اور بے وفائی کروں رنج وغم کے ساتھ جبتک کدم میں دم ہے میہ بیں مرے م کے ساتھ جب میں نہیں تو شکوہ جور و جفا کہاں جھڑے ہیں بیتمام مرے ایک دم کے ساتھ یہ ساری برکتیں ہیں جنوُں کے قدم کے ساتھ اک جیب کے بنے ہیں یہاں اب ہزار جیب محفل تری اُداس ہے جب سے صفی نہیں

دل چسپیان تمام تھیں اُس ایک دم کے ساتھ

ر, کی،،



یعنے ادا شناس بھی ہے وہ مثین بھی کچھ شوخ بھی ہو اور ذرا کچھ متین بھی اب کیا ہے آسان بھی میرا! زمین بھی لیکن میہ ڈھونڈتی ہے ذرا سامعین بھی بے کار ہوگئ ہے مری دوربین بھی ہے کند ذہن بھی وہ شمگر ذہین بھی خا کین بھی اس کو جانتا ہوں میں امین بھی وہ ایک ہائے ایک بھی ہے اور تین بھی گر ہاتھ میں کسی کے ہے بیانہ! چھین بھی گو برم ہی تھے جمع بہت سے ذہین بھی دامن بھی میرے پاس ہے اور آستین بھی یا حاضر رکاب رہے کمترین بھی پہلونشین جو ہے وہ ہے دل نشین بھی پیدا کرو مکان کے قابل مکین بھی ان سے ہے کچھ گمان بھی مجھ کو یقین بھی دنیا بھی میرے سامنے ہے اور دین بھی اب تو ہے آ سان بھی دشمن زمین بھی پھر بیستم کہ ان کو ہے اس پریقین بھی ہے منگسر مزاج بھی ظالم حسین بھی لا کھوں میں ایک ہوتو ہو ایباحسین بھی اس ماہ ویش نے خاک کا پیوند کر دیا میجهصوت سرمدی سے نہیں کم صدائے دوست اب تو خیال میں بھی نہیں آ رہے ہیں وہ اورول کے حق میں سادہ میرے واسطے بلا وعدہ کی لاج کیچھی نہیں دل کی داشت ہے شاہر بنا ہے عاشق و معشوق عشق کا ہمت اگر ہے پیر مغال کا ہے رعب کیا یائی اس نے بات جوتھی میرے ذہن میں کچھ مانگنے کی لاح نہ کچھ روکنے کا بس تنها ہی جائے گا وہ سوار سمند ناز! بدرات میرے واسطے معراج کی ہے رات دل ہے اگر تو دل کی جگہ غیر کو نہ دو مُدعاہے گومگو میں ہائے مرے دل کا مدعا سب يوچه مجھے عثق کی نیرنگیاں نہ پوچھ میں ان کے اپنے باب میں شاہد کہاں سے لاؤں دشمن سے س لیا ہے کہ میں بدرگمان ہوں

معثوق ہی ہے ہیں تو کس بات کی کمی سب پچھ ہیں اب شریبھی وہ ہیں ذہیں بھی کیا رنج بے محل جو صفّی ہے تخن سرا کل کو بجائے بھینس کے آگے یہ بین بھی

نیل کابندہ پرورآ پ سے بےزار ہے ہرآ دی ایک دو تو کیا کہی کہتے ہیں اکثر آ دی خیر ہووہ یا تو دشن تھے ہمارے نام کے یا تو یہ تانتا بندھا ہے آ دی پر آ دی ذکر کس کا ذکر وہ بھی رو شخنے والے کا ذکر بیٹھے بیٹھے کیوں چھبو دیتے ہیں نشتر آ دی ان کا نظارہ ہے یا رب یا یہ کوئی لوٹ ہے کیوں گرے پڑتے ہیں ایسے آ دئی پر آ دئی اس بلاوے میں کوئی فی تو نہیں ہے خیر ہو آ رہا ہے آج اُن کا آ دئی پر آ دئی اس بلاوے میں کوئی فی تو نہیں ہے خیر ہو تا رہا ہے آج اُن کا آ دئی پر آ دئی اس بلاوے میں کوئی فی تو نہیں وقت کا اسلام کیا اسلام تھا

اے صفی حاہم انسان کی نیت اجھی

سیروں لا کھوں یہ بھاری تھے بہتر آ دی

انہیں نیت اچھی ہاں گر پائی ہے ظالم نے طبیعت اچھی ہے جوصورت اچھی آدمی وہ ہے کہ جس کی ہوطبیعت اچھی ہیں ہمارا مطلب سن لیا تھا کہیں مطلب کی محبت اچھی سن پیز مانہ ریجھے یوں تو ہرایک کو ہے اپنی ہی صورت اچھی بندھی رہتی ہے جھے سے سودرجہ ترے ملنے کی حسرت اچھی چھا ہے والا تیرا ڈال دی ڈالنے والوں نے عداوت اچھی تیرے تیرے سنگر تری فرقت اچھی ان کے آتے ہی بدل جاتے ہیں تیرے سیور

کیاہوا آپ نے پائی ہے جوصورت انچھی آج وہ بوچھنے آئے ہیں ہمارا مطلب خوبصورت ہے وہی جس پہزمانہ ریجھے کچھ بھی ہو ایک تمنا تو بندھی رہتی ہے نہیں اپنے میں کوئی چاہنے والا تیرا کوئی ارمان نہیں ہے تو فقط بے تابی

یہ تو سچ ہے کہ صفّی کی نہیں نیت اچھی



پھر تازہ رنج پہنچا ، پھر تازہ آفت آئی جاتی نہیں الہی تقدیر کی برائی يا صبر كر ليا تھا يا جبر كر ليا تھا القصه اب تو دل میں کچھ اور تھی سائی یا اس سے دوستی تھی یا صورت آشنائی اس کا خیال دل سے اتنا بھلا دیا تھا بيبهى مجهه چكا تفاسب كوششين عبث بين جب دل میں میل آیا کیا خاک پھر صفائی نالوں کوروکنے کی عادت بھی ہو چلی تھی يہ بھی سمجھ چکا تھا ہے اس میں جگ ہنائی اب کچھ دنول سے بیہ بھی مدنظر ہوا تھا دیدار کی تمنا ہے ایک بدنمائی میں اینے حوصلوں کا اندازہ کر رہا تھا میں اپنی کر رہا تھا اب صبر آزمائی راحت نه تھی تو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی كيا شوق وصل كا تها كيا تهاغم جدائي

> دل بھی صفّی ہے اپنا ہونٹ اپنے دانت اپنے کس کی کریں مذمت ،کس کی کریں برائی ؟



تم چلاؤ تیخ بھی، اپنی نظر سے تیر بھی کوئی میرا جرم بھی، کوئی مری تقمیر بھی سیدھی نظریں بھیرکراس نے کیاانکاروسل میرے دل کے ساتھ توڑا شاکدا پنا تیر بھی ہم کو دنیا میں نہیں ملتی کوئی اس کی مثال بات کچھر کھتی ہے ایسی آپ کی تصویر بھی اک طرف حق وفا ہے اک طرف حن بقول سامنے تصویر بھی نظر نظر میں پچھ بی دن ہوتے ہیں خودکو جن دنوں قابل تصویر سمجھ صاحب تصویر بھی میں تو صد تیق ہوں لیکن نام کے آگے حتی میں تو صد تیق ہوں لیکن نام کے آگے حتی میرے شاعر دوست کھو دیتے ہیں مجھکو میر بھی



آ گے رہے کچھ بات بنائی نہیں جاتی ہے جو آ کھ اٹھائی نہیں جاتی ہم اپنے کو اب لاکھ وفادار جاؤ آ جاتی ہے دل میں جو برائی نہیں جاتی ہے دل میں جو برائی نہیں جاتی ہے سے کہ اک میں ہی نہوں ان کی گلی میں کیا جانے کو یوں ساری خدائی نہیں جاتی ہے میری طبیعت ہے وہی اگلی طبیعت کیوں آپ تو کہتے تھے کہ آئی نہیں جاتی ہلاگ ہوں میں اس پھی پھر تھو گھاں ہے خالم وہ رہے دل کی برائی نہیں جاتی ہے کہ رسوا یاروں سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی ہے کہ کریں گے مجھے رسوا یاروں سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی

بدنام تو ہوتا ہوں محبت میں صفی میں عادت ہے یہ جاتی نہیں بھائی نہیں جاتی



یاری غرض کی اور ہے مطلب کی دوئت بیٹے ہیں و کیود کیو کے ہم سب کی دوئت تو بہ ہو تشکی کے ہم سب کی دوئت تو بہ معثوق تو نہ ہو تشمن سے ان سے تھی بھی تو تھی کب کی دوئت اُف کیا ہی درد ناک ہے بید داستانِ غم پروانہ و چراغ کی اک شب کی دوئت جمیں عدو میں سیکڑوں باتوں کا فرق ہے رکھتے ہیں دو ہرایک سے اک ڈھب کی دوئت

وہ لوگ ہائے پردہ دنیا سے اٹھ گئے پہلے کی وشنی نہ صفّی اب کی دوستی



بگڑی تو بگڑی اور بنی تو بنی رہی
لیکن کسی کی یاد ہمیشہ لگی رہی
بگڑی تو بگڑی اور بنی تو بنی رہی
مجھ سے تمام عمر جے دشمنی رہی

جب اُن سے دوسی ندرہی، دشمنی رہی صدمہ رہا، ملال رہا، بے کسی رہی کیا کہنے دشمنی رہی یا دوسی رہی پھراُس کودوست جان رہاہوں ہزار حیف پہلو ہزار ہم نے کئے گرچہ اختیار لیکن جواس کےدل میں شفی تھی شفی رہی آئینہ دیکھا نہیں اپنے سے شرم ہے اچھا ہوا جو جمھ سے اُسے برظنی رہی یوسٹ کودیں دعا کمیں زلیخانے سیروں متاح ہوگئی بھی تو دل کی غنی رہی عاشق کو کوئے یار سے بہتر مقام کیا دیوانہ تھا جوقیس کی بن سے بنی رہی تاریخی مزار تو مشہور بات ہے کچھ ہم بھی ڈھونڈھ لیس گے اگررڈ تی رہی قدر بخن کے واسطے اب کیا کروں صفی دئی کم سنی رہی

ہے اگر خاموثی اچھی چیز خاموثی سہی

یا ہے خاموثی مقدر میں تو خاموثی سہی
دوگھڑی کے داسطے بھی لطف بے ہوثی سہی
زہد کا زہد اور ہے نوثی کی ہے نوثی سہی
اور اگر الیا نہ ہوتو خانہ بردوش سہی
مجھ کو جان و دل سے اپنی خود فراموثی سہی
ہوش کا ہوش ادر بے ہوشی کی بے ہوئی سہی
کیا ہم آغوشی تمنائے ہم آغوشی سہی
کیا ہم آغوشی تمنائے ہم آغوشی سہی
بے اس کا نام رو پوشی تو رو پوشی سہی

کچھ دنوں اب یادِ نالہ سے سبکدوثی سہی

کچھ کہینگے تو کہیں ہم اس سے حالِ دل

اے جمالِ یارمیری تاب لانے کی نہ دیکھ
مست ہوجاؤں کسی کی مست آ تکھیں دیکھ کر
جب کی کے دل میں گھر ہوگاتو ہم پائیں گے چین
بھولنے والا مرا مجھ سے نہ بھولا جائے بس
دیکھ کراس کو بہ حالت ہو کہ کچھ دیکھانہیں
اس سے ل کرچھوٹے والے دنیا چھوٹ جائے
ہوکے غائب آ تکھ سے اپنی ہی دھن میں کرلیا

جی بہلنے کا صفّی ساماں نہیں کوئی تو کیا خیرا پنے دوست کی تقریبِ گل پوشی سہی



وہیں تسکین کی صورت بھی نکلی یہ جہاں نکلی مسکتی پھانس نکلی یامرے دل سے فغال نکلی دعا نکلی خوشی میں منہ سے یاغم میں فغال نکلی نکلی خوشی میں منہ سے یاغم میں فغال نکلی سنجیں آزردہ کرنا کون سائم بخت چاہے گا نہیں نکلی بھی میری آرزو تو مہر ہال نکلی

ہماری جان ہی لی آخراس بیماری دل نے تری وہ بدگمانی آج تو اے برگماں نکلی غضب میں مجھ کوڈالا اور بھی حسن عقیدت نے پہال جودل میں آئی تھی وہی منہ سے وہال نکلی

نویدِ وصل کے سنتے ہی سکتہ ہو گیا مجھ کو صفی مارے خوش کے بات بھی منہ سے کہاں نکلی

تری آئکھ ہراک نے پیچان لی مرے دوست ناحق مری جان لی ہٹیلا ہے جو ٹھان کی ٹھان کی وہ جس بات یر اڑ گیا اڑ گیا ہنسو دیکھو میں نے خطا مان کی مگڑ جائے گا دشمنوں کا مزاج اسے کیا کہیں جان دی جان لی جو ہم مر مٹے اس کو اپنا کیا ملى آئكھ اور آئكھ پيجان كى کسی کی نظر کو نظر ہو نہ جائے نہ بایا کہیں بندگی کا وجود خدائی توبندے نے سب جھان کی ہمیشہ کو میں آپ کا ہو گیا اگر جان دل ہے بھی آ سان لی نہیں شکویٰ جو دل لیا جان کی وہی دل کا مالک وہی جان کا جومیں نے کی آپ نے مان لی کوئی بات ایسی تو اب تک نہیں

> ہوا کچھ نہ کچھ تو خلاف مزاج صفّی نے کتاب اپنی گردان کی



غم سے چھٹکارا دلایا جان کی آخری اک بات اُس نے مان کی بات رکھ لے اپنی اے جوش جنوں جارہ گرخوش ہے کہ رگ پہچان کی ایک واہ واہ کوہ کن نے جان دی یا جان کی جان کی پروانہیں ہے اب جھے میرےدل کی بات اُس نے جان کی اب آسان کی اب تو اس پر اور پیار آ ہی گیا دُو سی پیاری چیز کیا آسان کی کوچہ گردی کا نہ پایا کچھ علاج خاک دنیا کی صفی نے چھان کی خاک دنیا کی صفی نے چھان کی

لیکن کوئی باعث بھی کوئی اس کا سبب بھی منظور مجھے آپ کی بیے چشم غضب بھی شوخی کی پیشوخی ہےادب کا ہےادب بھی ان نیجی نگاہوں نے لیادل تر مصدقے نیجی نہ ہوئی اُن سے بھی آ نکھ ہماری قسمت سے ملا ہے دل آ زار طلب بھی ار مان برطاتی ہے تری چشم غضب بھی اب اے ستم ایجاد کوئی اور ستم ہو پہلے تو تجھی آنکھ ملانا نہیں آیا اب خیر سے نکلی نگہ چشم غضب بھی کیا خاک کیے حال کوئی سامنے اُن کے دشوار سے دشوار جو ہو جنبش لب بھی سنتے تھے کہ دنیا میں ہے کچھ سن طلب بھی بے مانگے کے دل اس نے لیاما نگ کے ہم سے په چشم عنایت بھی تری چشمِ غضب بھی مطلب کی ہے، موقع کی ہے، سب دیکھ کیے ہم اب بھی ہمرے دل میں محبت تری اب بھی اب تك ترى صورت كا كرفتار مول اب تك آ داب سکھاتے ہیں تو کرتے ہیں ادب بھی دنیا سے زالے ہیں ترے حیاہے والے بے شک شمصیں آتا ہی نہیں رحم کسی پر اب بھی یہی کہتا ہوں کہا تھا یہی جب بھی ممکن ہے کہ آئکھوں نے تری دل کولیا ہو انداز تو ایسے ہیں نہیں کوئی عجب بھی تھے سیکروں سامان متقی زندہ دلی کے

اعجاز كلب تفاحبهي اعجاز كلب بهي



سیج تو یہ ہے کہ محبت ہے تو رسوائی بھی کتیے ہیں مجھ کو جو د یوانہ بھی سودائی بھی یہ گئی بھی ابھی اتنے میں ابھی آئی بھی ہوگئی تیری وفا میری توانائی بھی ہو گر مجھ میں ذرا تابِ شکیبائی بھی تم ستم روز کرو روز خفا ہو روٹھو گو بھی تیری طرف سے ہوئی رسوائی بھی البهمي بهم يجه تخفيح كهه سكتع بين اوسالق دوست کتی نادیدہ ہے یہ چشم تماشائی بھی غیر کی بزم میں کیا خاک تھا جز وہم و گماں کچھ تمہاری تو نہ ہوگی مری رسوائی بھی سب کو انکارِ محبت یہ بنالو اپنا اُن میں مجھ میں کوئی سو باریہ بات آئی بھی غیر کی طرزیه کیوں حرف نه رکھا افسوس شارع عام ہے گویا مری تنہائی بھی یے بہیے دل میں گزرتے ہیں ہزاروں وسواس تجھ کو زیبا نہیں لیکن تری تنہائی بھی مجمع عام میں تو آ کہ نہ آ، بیٹھ نہ بیٹھ اب تو منظور ہے ہم کو تری رسوائی بھی آج تک جو نہ کیا وہ بھی کریں گے کافر شوخ بھی تھا کوئی بے دردبھی ہرجائی بھی دلِ يابند محبت تحجّے اللہ رکھے نکلے سودے کو مگر یاس نہیں یائی بھی رنگ بازارِ محبت میں ہے اپنا ایسا شاعری این صفی خاطرِ احباب سے ہے

اور پھر کچھ ہے یہ شغلِ شبِ تنہائی بھی

آج اُن کی وہ سب زبانی تھی کیا طبیعت انھیں پہ آنی تھی تیز تھی، تند تھی، پرانی تھی اور کیا مجھ سے چھیڑر خانی تھی

ہم نے کل تک جودل میں ٹھانی تھی اور معشوق بھی تھے دنیا میں چے گئی شخ ہی کو ورنہ شراب سسیتم سراہے شھے کل نقر ہے دل کی حالت پہ رنج ہوتا ہے۔ اُس کی آئی جھی کو آئی تھی ہے ہجر کا داغ بھی نہیں دل میں یہ بھی اک آپ کی نشانی تھی ہجر کا داغ بھی نہیں دل میں یہ بھی اک آپ سے چھپانی تھی ہم سے ملتا ہی کیا کسی کا دل چار دن کی تو زندگانی تھی اُن کی دہلیز پر کیے سجدے ہم کو تقدیر آزمانی تھی اے صفی عاشتی میں یہ ذکت و نے کوئی مراد مانی تھی



نہ وہ حالت ہے ہماری نہ وہ حالت تیری ہو نہ رشمن کے بھی رشمن کو محبت تیری ہم تو جیتے ہیں فقط د مکھ کے صورت تیری سچ ہے الفت نہیں منہ دیکھے کی الفت تیری پر بھی جاتی نہیں ظالم یہ محبت تیری ہوگی اے واعظِ کج فہم وہ جنت تیری ایک دن تجھ کو رلائے گی بیصورت تیری کاش آ جائے مری جان یہ آ فت تیری بہلے کچھاور ہی صورت تھی بیصورت تیری اُف رے وہ حسن تراہائے وہ صورت تیری غیر پھر غیر کے دل میں ہو محبت تیری ہم تو کرتے ہیں ترے منہ یہ شکایت تیری ورنہ معلوم ہے دنیا کو حقیقت تیری

دیکھ لی دیکھ لی بس ہم نے طبیعت تیری

کیا غرض اس سے ہودشن پوعنایت تیری

یہ بھی آ جاتی ہے جب دیکھ لی صورت تیری

ترک ِ الفت ہی نہیں قطع تعلق بھی کیا

دخل ہوگا نہ بھی جس میں گنہ گاروں کا

چاہنے والوں کا ہنگامہ کی دن ہوگا

یہ ترک سے تیور تیے یہ تیور تیرے

دیکھنے والوں کی اک بھیٹر رہا کرتی تھی

اس پہ چرت ہے بڑی فریان نہیں اے ظالم

اس پہ چرت ہے بڑی جھی وتجب ہے بہت

آدی کی تجھے کیچان نہیں اے ظالم

اب نهوه جم بین نه وه پیار کی صورت تیری

جان دے دی نداگر میں نے تو کچھ بھی ندکیا آپ کہتے ہی رہیں کیا ہے حقیقت تیری چین آتا ہی ند تھا تجھ کو حسینوں کے بغیر اے منجی کیا ہوئی اگلی وہ طبیعت تیری



ہر دعا تیر ہو نہیں سکتی الیی تقدیر ہو نہیں سکتی زلف زنجير ہونہيں سكتى شاعروں نے بیہ تیج ڈالے ہیں أن كى تصوير ہونہيں سكتى جونہ ہومنہ سے بولنے والی جس میں تاخیر ہونہیں سکتی اب سے وہ وعدہ کیجئے للہ جن کی تعبیر ہو نہیں سکتی مجھی ایسے بھی خواب بڑتے ہیں جو نظر تير ہو نہيں سكتى نازنینوں کی آئھ میں کیوں ہو یہ بغل گیر ہو نہیں سکتی تیری تصوریے ہو کیاتسکیں پھر یہ تغمیر ہو نہیں سکتی دوست کادل ناتو ژمیرے دوست جن ہے تقصیر ہونہیں سکتی وہ بھی مجرم ہیں حسن کے آگے ہے کی تاثیر ہونہیں سکتی حموث میں لا کھسر کھیا و توہیج مجھ یہ جو کچھ بھی بیتی ہے مقی کیچھ بھی تحریہ ہو نہیں سکتی



دردِ فرقت کو کیا کرے کوئی ہائے عادت کو کیا کرے کوئی دل کی حسرت کو کیا کرے کوئی اس مصیبت کو کیا کرے کوئی پیار کرنے سے عار ہے تو کہو اچھی صورت کو کیا کرے کوئی ساری خلقت کو کیا کرے کوئی دوستوں کو تو روکوں شوخی ہے رنگ صورت کو کیا کرے کوئی چشم ودل سے چھیاؤں در دِنہاں اُن کی صورت کو کیا کرے کوئی اینے دل کا تو خون کر ڈالول مایدولت کو کیا کرے کوئی أن كا فرمان ہے كه آه و ففال اس نصیحت کو کیا کرے کوئی ناصحول کو سلام بھی کرلول یاک نیت کو کیا کرے کوئی آرزد ہے تو خوف بھی کچھ ہے لے کے صورت کو کیا کرے کوئی تجھ میں جو بات حاہیے وہ نہیں چھیڑ، جحت کو کیا کرے کوئی وه خفا ہوں تو میں خطا کر لوں مهربال بیں جنابِ دل اُس پر ایسے حضرت کو کیا کرے کوئی میری تقریر میں تو ہے تاثیر سیری صحبت کو کیا کرے کوئی نام بھی اُن کا ہم نہیں لیتے ۔ اب شرارت کو کیا کرے کوئی اے صفی وہ بگڑ گئے من کر تیری قسمت کو کیا کرے کوئی

ہائے بے وعدہ بھی اک روز تو آئے کوئی ہم مناتے ہیں ہمیں بھی تو منائے کوئی در بدر آپ تو پھر پھر کے بنیں خود بدنام کہنے ہم چشموں میں کیا بات بنائے کوئی وال تو یہ بات ہے چھڑ کی کے سوابات نہیں اب اگر اس پہھی جاتا ہے تو جائے کوئی من لیا ہے کہ دہاں سب کوملیں گی حوریں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہ جائے کوئی خیر غصہ بھی اگر ہو تو کسی موقع کا روز کے روٹھنے والے کو منائے کوئی بین وقت یُری شئے ہے صفّی کام آئے ہی نہیں وقت یُری شئے ہے صفّی کام آئے ہی نہیں اینے پرائے کوئی



غلطی ہم سے ہوگی کیسی دوست سے آرزو کہی کیسی بات کچر اور بات بھی کیسی حال دل س کے خامشی کیسی موت ہے موت زندگی کیسی زندگی تیرے ہجر میں یبارے غیر کی آئی ٹل گئی کیسی تم نے کیسی مزاج پرسی کی وقت پر کر گئے کی کیسی اُن کے آتے ہی رک گئے آنسو او نمک یاش دیکھنا بھی جا بینتے ہیں زخم دل ہنسی کیسی اس قدر بے تکلفی کیسی ہر عنایت یہ سوچتا ہوں میں رات گزری ہے آج کی کیسی کیا کہوں روز یو حصے ہیں وہ حرص کرتا ہے آ دمی کیسی حسن مجبورِ عشق ہو توبہ یہ ہنسی کیا ہے دل مگی کیسی لگ گئی آگ دل میں عاشق کے سانس ہے تو فغال کی دھن بھی ہے بانس ٹوٹا تو بانسری کیسی یمی یوچھا صفی کے مرنے پر آخری سانس اس نے لی کیسی



کرسب صورتوں میں ہے صورت خلاکی مری جان کیا میں نے الیی خطاکی دواکی رہی اب نہ حاجت دعاکی ہمیں ایک ہیں یا ہے خلقت خداکی ہوا ہو گئیں تیزیاں سب ہواکی بتوں کو جو پوجا کیا کیا خطا کی ستم کا ٹھکانا بھی حد بھی جفا کی اجل آ چکی ہے تیرے مبتلا کی شہرخ ہونے کے شاک بندھی جب ہوا میری آہ رسا کی

سمجھ کیا سمجھ ہے دلِ مبتلا کی اسے لوگل ہے جو اُس بے وفا کی ہوئے تم بھی اب ایسے قدرت خداکی نہیں ہم ہے کوئی غرض کوئی مطلب کہو موت آئی ہے شاید قضا کی شب غم جوعاشق کے پیچھے پڑی ہے گر آپ نے ظلم کی انتہا کی فلک بھی ہے کہنے کو ایذا دہندہ غم و درد کو خوب پیجانتا هول بہت مدتوں ان سے صحبت رہا کی کوئی چیز ہے ورنہ یہ جسم خاک سی کے کرم سے ہے۔ اس کی رونق مرے دل کا جانا ہوا اک تماشہ میں رویا کیا ساری خلقت ہنسا کی مگر بے خطاؤں نے کیسی خطا کی خطا وار تو ہیں خطا وار یا رب كبول كيا مين كيفيت طبع غم كيس نوازش تمہاری عنایت خدا کی شفاعت محر کی رحمت خدا کی تسلّی دیا کرتی ہے عاصیوں کو ہم اپنے مرض کا مداوا کریں گے صَفّی! اس پیه آئنده مرضی خدا کی

ضرورت کچھ نہیں معلوم ہوتی اپنے جینے کی گریباں ٹاکنے کی فکر ہے دامن کو سینے کی سمجھتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں ہے ہربدی نیکی ہمیں یاد آ گئی ہے آج یو ان کے پینے کی نہیں معلوم کیا ترکیب ہے دنیا میں جینے کی تربیعی سنے میں کے ڈال دی ہے میر سینے کی بیاں کی رتی رتی ہے سلیقے کی قرینے کی انگوشی میں بڑھا کر دکھے لو جوڑی گینے کی انگوشی میں بڑھا کر دکھے لو جوڑی گینے کی

نہ پابندی سلیقے کی نہ آزادی قرینے کی برت دلوانے شرمندہ ہیں جب سے ہوں میں آئے میں اپنے دل کا مختار اور مالک ہوں مگر پھر بھی جبن میں جی جرآیا خوب دھاڑیں مارکر روئے کی آئیسیں یہی دل ہے تو بس اللہ حافظ ہے محبت اور پھر معلوم ہو جائے قیامت ہے خالق نے دی ہے آئھ ہزم دہر کو دیکھے ہال دومل کے بیٹھے عاشق ومعثوق کہلائے ہال دومل کے بیٹھے عاشق ومعثوق کہلائے

بہت سے ہے کہ زر پر اہلِ دنیا جان ویتے ہیں

ریثال کیوں نہ ہوں اٹھا ہوں اک خواب پریثال سے

شکایت پر وہ کیا شرمائے مجھ کو اور پیار آیا

بحا جو صدمیہ فرقت سے میں تو وہ تلاشی ہیں

چڑھا کر جینٹ دولت ہاتھ آتی ہے دفینے کی نہیں وہ اورخوشبوگھر میں ہے اس کے کیپنے کی

قیامت ڈھا گئیں ماتھ پہ کچھ بوندیں پینے کی

کہاس کے آ گے آئی اس کی الیمی کون سی نیکی

ہواہوں جب سے مفلس اپنے آنسوآپ پیتا ہوں کروں کیا اے صفی عادت بری ہوتی ہے پینے کی کریس

~ TT

مشکل ہے روک آہ دلِ داغ دار کی کہتے ہیں سو سنار کی اور اک لُہار کی امید فلک ہے جار کی امید دار کی امید دار کی کہتے ہیں بوجھا یک کا الطفی ہے جار کی ایٹ کوتو سنجالوں گر دل کو کیا کروں یہ بات تو نہیں ہے مرے اختیار کی میں اُن کو اپنا حال تو سب کچھ سنا کو لگا گیا تجویز کام آئی نہ نہ تدبیر کار کی وہ کیا گراگیا تجویز کام آئی نہ نہ تدبیر کار کی خشہ میں اُن کے کہ زمانہ گراگیا تجویز کام آئی نہ نہ تدبیر کار کی دوں کیا گراگیا تہوین کار کی خشہ میں اُن کے کہ زمانہ گراگیا تہوین کار کی خشہ کی شنہ کے کہ زمانہ گراگیا کے کہ زمانہ گراگیا کی کہ تنہ کی کہ تنہ کی کہ تنہ کی کہ کرائی کیا کہ کرائی کی کہ کرائی کی کہ کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کی کہ کرائی کرائی

ے نوش کیا ہے ایک بلانوش ہے صفی صورت مگر بنائی ہے پر ہیزگار کی

(B)

پھر وہی رات ہے جدائی کی آئے بھی وہ تو کیا صفائی کی اب مری جان ہی کے دشمن ہیں دل دیا آپ کو برائی کی تم کو لڑنا ہے دشمنوں سے لڑو جمھ میں طاقت نہیں لڑائی کی جب نہ کی بات اس نے محفل میں بات جو میرے دل میں آئی کی حسن والوں کے مرتبے ہیں بڑے ان میں ہر ایک نے خدائی کی در دل بڑھ گیا صفی آخر تو کے کھا کی دوا عطائی کی تو نے کھا کی دوا عطائی کی



گنہ گاروں کی سے تو ہین تو ہہ ہے گناہوں کی ترے جلوے نے صورت ہی بدل دی روسیا ہوں کی اور ان کے گا مزے تاثیر الر جائے گی آ ہوں کی قیامت میں اُٹھاؤں گھوٹریاں سب کے گناہوں کی شمصیں خوشیال بھی اس دن دیکھنی ہیں ہے گناہوں کی اُٹھیں کس کے لئے محفل میں چینیں واہ واہوں کی محصے آ خرضرورت کیا ہے ایسے خواہ مخواہوں کی بلا کیں خود مجھے لینی پڑیں اپنی نگاہوں کی مری دانست میں اک عمر ہوتی ہے گناہوں کی نظر آتی نہیں آئھوں میں گناہوں کی نظر آتی نہیں آئھوں میں گناہوں کی نظر آتی نہیں آئھوں میں گئے گئی کے گناہوں کی کوریں تو بہ جو فہرس دیکھی لیس میرے گناہوں کی کوریں تو بہ جو فہرس دیکھی لیس میرے گناہوں کی

پرستش سے زیادہ ناز برداری گواہوں کی گنا گواہوں کی گنگاروں کے چرے پر بھی کیا خون دوڑ آیا محبت ایک سے بہوتی ہوتی جماک سے نہیں ہوتی جفاکش ہوں گنگاروں کی خدمت ہے سزامیری قیامت میں سزا ہی کا نہ رکھو ڈر گنہ گارو تری کوئی ادا یا میری بے چینی پیند آئی نصیحت کرنے والے بے سبب ہم درد بنتے ہیں اُسے دیکھا ہے جس انداز میں اللہ شاہد ہے محمدوق دے جاتے ہیں رنگ اپنا جوائی میں کہال تک من کے دوب اور پھر بہروپ بھی دیکھوں وہ مولانا جو ہر انسان کو مجبور کہتے ہیں

صفی کوہے وہاں عریاں غزل گوئی پہ کیوں حمرت جہاں باضابطہ تعلیم ہوتی ہے گناہوں کی



کوئی پہچان بھی رکھ لیجئے اپنے جاہوں کی خدا رکھے یہ عالم کیا کی ہے خیرخواہوں کی بڑی دشواریاں ہیں دوسری پیچیدہ راہوں کی تو دیکھو گے کہ یہ دنیا کی دنیا ہے گواہوں کی تو میرے گھر میں آجاتی ہے رونی خانقاہوں کی

قیامت ایک ی ہوگی فقیروں بادشاہوں کی تمھارا ہو چکا جو آچکا زدیس نگاہوں کی خدابھی ہواگر مطلوب اس سے بھی محبت کر مرے حق میں جو چاہاتم نے اپنا بے خطاہونا خدا کی شان ہے جس رات اس کاذکر ہوتا ہے خفا تو ہوتو پھر آخر پناہ اِن بے پناہوں کی تو گفتوں تک نہیں رکتی ہیں چینیں واہ واہوں کی وہاں سنبھلو جہاں تلوار چلتی ہے نگاہوں کی یہاں چلتی نہیں ہے اوشاہوں کی یہاں چلتی نہیں ہے بادشاہوں کی خدکھلواد شمنوں کے سامنے گھڑ کی گناہوں کی ترکی لاکھوں نگاہیں جن نگاہوں کی گئہ بانی کریں لاکھوں نگاہیں جن نگاہوں کی

جواب تک تیرے کہلائے کہاں جائیں کدھر جائیں خفا تو ہوتو پھر آخر پا نکلتی ہے جوان کے منہ ہے تھی بائے محفل میں تو گھنٹوں تک نہیں رکتی منا وَ خیر اپنی، ہو جہاں جم گھٹ حسیوں کا دہاں سنجھلو جہاں تلو اطاعت کر کے دل قابو میں لا اللہ والوں کا یہاں چاتی نہیں ہے الہی بند مٹھی کا بھرم رکھ لے قیامت میں نہ کھلوا دشمنوں کے سا کسی عاشق کے دل میں کیا ہے کیساد کھے سکتے ہیں تگہ بانی کریں لاکھول

جوصورت مدعی کی ہے وہی صورت گواہول کی

کہاں تک روئے کوئی ہائے بدردی زمانے کی تو پھر ہنتے ہوئے جھیلو بھی بدنا می زمانے کی تو کیا باقی رہے گی دل کئی میرے فسانے کی شکایت میں کبھی کر ہی نہیں سکتا زمانے کی ہماری بات ہم سے من زمانے سے ہماری بات ہم سے من زمانے سے کہ چھے اک زمانے کی چلی وہ چال راہیں بند کردیں آنے جانے کی یہاں تو پچھ مری تائید میرے ہی خدانے کی بہت دیکھی ہیں ہم نے مخفلیں ہننے ہسانے کی بہت دیکھی ہیں ہم نے مخفلیں ہننے ہسانے کی مہم لیت کا گیاں سے لائیں گے بیشان تیرے مسکرانے کی سمجھے لیتے اگر وہ سرخیاں میرے فسانے کی سمجھے لیتے اگر وہ سرخیاں میرے فسانے کی جھے اس سے ملانے کی اُسے جھے سے ملانے کی

وفور درد میں تاکید ہننے مسکرانے کی شخصیں عادت ہے مجھ کود کھتے ہی مسکرانے کی نہ کھوں گا اگر تفصیل تیرے دل لبھانے کی زمانہ اُن کا دل دادہ ہے عاشق ہے فدائی ہے کتھے سمجھی ہے کیا خلقِ خدا خلقِ خدا جانے ہوئے موست تو ہراجنبی یوں مجھ سے ملتا ہے دوست کیا برخان اسے اب ادر میرے دوست کیا کرتے وہ پوچھیں میری مرضی تو کہوں، جو آپ کی مرضی جمین کے پھول اب ہنس ہنس کے ہم کوکیا ہنا کیں گے بہت دیکھا ہے کلیوں کا تنبیم اور دیکھیں گے بہار لالہ وگل کس طرح اُن کو پند آتی خدا ہے پھر ملاکیں شخ صاحب سے کھی مہدیں

نہ پوچھو حسن ہے یا حسن والا قابلِ سجدہ

ملے گی فلفی کو انتھ کیا اُس کارخانے کی

یدد کھانے ہم نشیں کوشش کروں کس کو چھیانے کی

ذرا لغزش ہوئی تو بات ہے ایمان جانے کی وہ کرتے ہیں اشاعت دیکھنا خود کو دکھانے کی

جو کہتے ہیں کہاس کے طالب دیدارہم بھی ہیں وہ کرتے ہیں اشاعت دیکھنا خود کو دکھانے کی نہ آئے وہ تو پھر کس کے لئے ابر بہار آیا یہ کیسی ہورہی ہیں کوششیں مجھ کو رلانے کی

صفّی اپنی زباں روکو زمانے کی شکایت سے گبرتی جارہی ہےدن بددن حالت زمانے کی

جہاں حیوان ناطق کال ہواک باتیں بنانے کی محبت کو لگے گی یا نظر اس کو زمانے کی وہ سننے سے گریزال ہیں مجھے حسرت سُنانے کی کہ ہے بیچ نے کھانے کی تو ہے کس وقت کھانے کی ہوا کرتی ہے جلدی جیسے مرد ہے کو اٹھانے کی نہیں ہے یا کسی میں قابلیت ہی چپانے کی تمھاری شان ہے ہے اور بیاوت چرانے کی زمانے نے شکایت کب نہیں کی ہے زمانے کی بھلا تعریف ہو گئی ہے کیا اُن کے نشانے کی بیسل کی جو ان کے کیا اُن کے نشانے کی بیسل کی جو ان کے کیا اُن کے نشانے کی بیسل کی جو ان کی کیا ہو کہا نیکی بیسل کی ہو اور کیا نیکی بیسل کی جو اور کیا نیکی

کہ اب تک بارہا ہم نے بدی کی بارہا نیکی

کہ جنت چیزخوش کرنے کی ہے دوزخ ڈرانے کی

نہ کیجے بے دھڑک ہرایک کوتو آزمانے کی

کہ گھبرائے ہوئے کوشش کرے وہ نیندلانے کی

حبینوں نے کہاشامت ہے بیسب دل لگانے کی

عجب قسمت ہے قسمت اس محبت کے فسانے ک قتم کھاتے ہوتم ہر بات پراب تکنہیں سمجھے ترے در سے مجھے دربان نے ایبا اٹھایا ہے شراب عشق بیجتی ہی نہیں ہے یا اسے مانو چرانادل کا چھوڑا ہے تواب آئکھیں چراتے ہو برے ہوں یا بھلے ہرعہد میں روتے ہی آئے ہیں ہمارے دل کے بدلے ہوگیا دشمن کا دل زخمی جنول ہے عشق کیکن عشق کن کا ہوش مندوں کا نہیں معلوم بد ہیں نیک ہیں دراصل ہم کیا ہیں خدا وہ جس کوخوش کرنا بھی آتا ہے ڈرانا بھی خدا کے واسطے اینے کو پہلے آزما کیجیے بڑھے اتنی تواک ار مان کے مارے کی بے چینی طبیبوں نے کیا تجویز ننخہ وحشت دل کا مققى دىروحرم كچھىكم نەتھےشوق پرستش كو مگرنسیت وکھانی تھی کسی کے آستانے کی



واہ وا بے داد گر حد ہوگئی بے داد کی بات رکھ لی بالکنامہ دوست کے ارشاد کی کس نے اب تک فال کھولی دیکھ کرفریاد کی اب تو شہری ہے ہماری عاشق بھی یاد کی اب شکایت کیجئے فریاد یابے داد کی لال لال آئکصیں تو ہیں صورت نہیں جلاد کی کیا بتاؤں کس لئے کس کے لئے فریاد کی د بوڑھی بن جائے یا رب جھونپرٹ ی صیاد کی عیش میں تصوریتک رکھتے نہیں ناشاد کی اور کچھ دن مثق ہونی تھی مجھے فریاد کی ابتدا کیسی ہوئی اس عالم ایجاد کی حال کوئی تم نے سوچی بات کوئی یاد کی بجلیاں تیرے تبسم کی، مری فریاد کی

لذتیں نغموں سے بڑھ کر ہیں مری فریاد کی بے رُخی میں نے جہاں دیکھی و ہیں فریاد کی تیرے دیوانے شکایت کیوں کرس بے داد کی یاد جب آیا کوئی بے درد تو فریاد کی آپ نے بے داد کی،عشاق نے فریاد کی قتل کرنے کومرے بی کربھی تم بدلے نہیں ہونٹ بھی می ڈال اتنی بات بھی باقی نہر کھ حصوث جائیں ہم جووہ اک دن ہما کر لے شکار آ یہ نے تو اپنی محفل میں مجھے رہنے دیا موت کے آنے سے پہلے در دِ دل جاتارہا کیا کہوں کب سے ہوا آ غازحسن وعشق کا میرے معروضے یہ جو خاموش رہ کر ہنس پڑے کیا قیامت ہوجو دونو ںمل کے چمکیں ایک ساتھ

اے منفی للداب ایسوں کی ہم بزمی تو جھوڑ ریس کرتے ہیں مری گاتے ہیں جواستاد کی



اب سے تو چھپایا کرو تقفیر کسی کی واللہ اِسی ڈھب کی ہے تقدیر کسی کی للہ نہ کیجھے کبھی تقفیر کسی کی

تشہیر تمہاری ہوئی تشہیر کسی کی کیوں آپ کا منہ چوم نہلوں حضرت ناصح آواز دکھے دل کی پہنچتی ہے بردی دور سی مجھی ہوتی نہیں تعبیر کسی کی عشاق کوایسے بھی نظر آتے ہیں کچھ خواب احيما نهيس هوتا تجهى بيار محبت سیدهی نہیں بڑتی مجھی تدبیر کسی کی ہر وقت نئی شان ہے ہر لحظہ نئی آن توہین ہے رکھوں جو میں تصویر کسی کی دنیا میں گزرتی نہیں بے پیر کسی کی کیوں چُھو ٹے در پیرمغاں دیکھر ہاہوں میں نامیہُ اعمال کو اس شوق سے دیکھوں محشر میں غل اُٹھے کہ ہے تصویر کسی کی تقدیر بنا دیت ہے تدبیر کو تدبیر تدبیر بناتی نہیں تقدیر کسی کی بنتی ہے تو یوں بنتی ہے تقدیر کسی کی سب جانتے ہیں واقعہُ حضرت موسیًّا رکھے وہ بھلا کونی تصویر کسی کی ہر آن نئی شان میں دیکھے جو کسی کو ہم دم کا اب انداز نقیحت ہے مزے دار س لی مرے صدیتے میں جوتقر ریسی کی قیدی کے رُکے یا نوتو کیا ، دھن نہیں رکتی دیوانگی کم کرتی ہے زنجیر کسی کی ؟ آتا ہے بھی خط بھی تو لاتا ہے بیآ فت بات اُن کی ہوا کرتی ہے تحریر کسی کی میچھ یاس کچھ امید ضرورت سے زیادہ مرنے نہیں دیتی مجھے تاخیر کسی کی وهانكابهي تومنه وهك ندسكامائ وهصورت رخسار یه وه زلفِ گره گیر کسی کی جان آ گئ ہونٹوں یہ مگر وہ نہیں آتے یہ حال مرا ہائے یہ تاخیر کسی کی وہ ترک محبت یہ گماں اور ہی کرتے مل جاتی مرے یاس جو تصویر کسی کی سرکارغر بیول میں بھی ہوتے ہیں بڑےلوگ الی نه کیا کیجیے تحقیر کسی کی ہر ایک کو حاصل ہے متنی حقِ تقرف دنیائے تخیل نہیں جا گیر کسی کی



سنتا ہوں زبانی نامہ بر کی جموٹی کچی اِدھر اُدھر کی راحت بھی رنج بھی ہے اُن سے تاثیر ضرور ہے نظر کی

بے دل کر کے مجھے اُٹھایا ہاتیں چھٹریں اِدھر اُدھر کی اللہ ری شان بے نیازی چھٹی دے دی ہے عمر بحر کی ہاتیں نہ بنا ترے تصدق آکھوں میں ہے نیند رات بحر کی بخت بختی صفی پھر اُن سے اللہ ری زبان ہاتھ بھر کی



ہے مجھے منظور جو مرضی مرے سرکار کی

کیسی چلتی ہے زبال قینچی سی اُس طرار کی

ہوگئیں محتاج آ تکھیں بھی ترے دیدار کی
اور جو دے دی بھی میں نے گواہی چار کی
پھینے والی ہیں چھپانے سے نگاہیں پیار کی

سینکڑوں میں آپ نے غیبت مری سوبار کی

آرزو پوری ہوئی کس دن ترے دیدار کی

آپ سے قطع تعلق بھی ہوا دل بھی گیا کرنے والاکون ہے ابہم سے باتیں پیارک جل گئے کچھ بہد گئے چوری گئے کچھائے ہائے مجھ کو یاد آتی ہے مرے اشعار کی



میری ہر امید گویا آنت ہے شیطان کی آخری ہی سانس ہوگی شائد اطمینان کی ہوگیا جیران صورت دیکھ کر حیران کی

زندگی میں کوئی اطمینان پا سکتا نہیں ۔ آئینے کے حق میں آئینہ بناوہ خود پرست

تا کجا طولِ امل حد بھی کوئی کمبان کی ً

قطع ہوجائے رہے یارسم بول ہی پیار کی

بات تو كرنے نہيں ديتا بھلا شكوى كہاں

وصل تو تیرانه تھا شائدنصیبوں میں مرے

تم نے گھر سے یا نو بھی باہر نہیں رکھا بجا

میں تو اینے کو بنانے کو بنا لوں یارسا

ایک دو ہوں تو بتاؤں نام اُن کا آپ کو

میں نے کس دن اینے سینے سے لگایا ہے تھے

بس ستم گربس مجھے احساس پیدا ہوگیا جيخ أتفول گانهيس برداشت اب احسان كي ٹھیرجاتے ہیں گھڑی بھرا نظارِ دوست میں ورنہ گھر میں ہے ہماری حیثیت مہمان کی ميرى آئىھيں كيادكھائيں گي تنھيں احوال دل کام کیا دیں گی ہیہ کچی فہرسیں سامان کی کون سنتا ہے فسانہ دیدہ خوں بار کا د کھتے ہیں لوگ رنگینی فقط عنوان کی تم پشیمال ہوتو دل کے ٹوٹنے کا رہج کیا میں تصدق بس تلافی ہو چکی نقصان کی ہم بیکیں اپنا لہو تو دیکھنے والا ہے کون پیک انز ناتھی ذراان کے گلے سے یان کی جان جب نکلے تو أن كا نام لب ير ہو صفى جسم میں جن کے لطافت تھی ہماری جان کی

بڑی تقدیر کی مٹی بڑی تقدیر مٹی کی یمی تھا بھید مٹی میں رہے تصویر مٹی کی فرشتوں کا کھلونا بن گئی تصویر مٹی کی مجھے فولاد کی زنجیر ہے زنجیر مٹی کی ہمیشہ ہاتھ میں رکھا کیا شمشیر مٹی کی نہیں تو کس نے دیکھی بولتی تصویر مٹی کی لحد میں ساتھ رکھ لیں گے کوئی تصویر مٹی کی

نفیحت ہو چکی بس اب نہ تیری راہ دیکھیں گے تری ہم شکل گھڑ لیں گے کوئی تصویر مٹی کی لڑکین میں صفی نے مٹھیوں کی خاک کھائی ہے بھلامٹی سے جائے گی کہاں تا ثیرمٹی کی



دِ مَكِيرٍ لِيا او خود غرض تیری طبیعت د مکیر کی د کیھ! لی!اے شخ ہےخواروں نے جنت دیکھ لی و ہی دن میں ساری منہ دیکھے کی الفت دیکھے لی ل گئیں آئیصیں تری کیوں اس کی رحمت دیکھ لی

کہائے اشرف المخلوق یہ تصویر مٹی کی

مجھے مرنے یہ رگل در گل کیا اس واسطے سبنے

كراماً كاتبين بس كياب كندهون په چراه بيشے

ذرا اتناسمجھ لینا کہ سب دیوانہ کہتے ہیں

لڑ کین ہی سے اُس میں ظلم کے آثار پیدا تھے

يدسب كجهال كاقدرت بيسبال كرشع بين

اكيلے تو نہيں رہ سكتے كچھ توغم غلط ہوگا

پیٹے پیچے اُس کے اس کو کیا نہیں کہتے ہیں ہم چرزباں اُٹھتی نہیں جب اس کی صورت دیکھ کی بوفا آئی کھیں بدل دیں تو نے تو تے کی طرح دل کی کیا پروا ہے لیکن تیری نیت دیکھ کی پیار کرنا چاہنا جرم اور میں مجرم سہی ہیتو کہئے آپ نے بھی اپنی صورت دیکھ کی وقت نظارہ ٹھکانے ہوش کس کس کے رہے ہم نے اپنے دیکھنے والوں کی حالت دیکھ کی

> پھرصفی صاحب وہیں پر پاؤں پھیلانے لگے جس مگیداک آ دھ کوئی اچھی صورت دیکھے لی



کاشن س لے کوئی مجھ ہے بھی حقیقت میری کیامرے دوست بھگت لیں گے مصیبت میری ایک دن یاد کریں گے وہ محبت میری آپ بنس پڑتے ہیں کیول دیکھے کے صورت میری آئینہ ہوگی اپنے پہ حقیقت میری اپنے منہ سے میں کہوں بھر گئی نیت میری میں اگر میں ہوں تو پھر واہ یہ حالت میری جو بدل جائے کی ڈھب سے طبیعت میری آپ کا راز تو شائد نہیں حسرت میری اس نے بچیان لیا دیکھ کے صورت میری کیا کریں گے وہ اگر حرص ہے فطرت میری کیا کریں گے وہ اگر حرص ہے فطرت میری کیا کریں گے وہ اگر حرص ہے فطرت میری کیا کریں گے وہ اگر حرص ہے فطرت میری کیا کریں گے وہ اگر حرص ہے فطرت میری کیا کہ سے طبیعت میری کیا کہ سے بھر جاتی ہے حالت میری

رشک احباب کو ہے دکھ کے حالت میری
کیا کہوں اُن سے جو پوچھیں کبھی حالت میری
اس لئے روز پریشان پھرا کرتا ہوں
میں تو بدنام ہوں بدنام کیا کرتا ہوں
توبہ توبہ ہے بس ان جان نہ بن آ نکھ ملا
مجھ سے اتنا ملو الیا ملو اس طرح ملو
وہ اگر وہ ہیں تو پھر ہائے بیہ اُن کا برتاؤ
کوئی اللہ کا بندہ ہے تو اتنا کر دے
واہ وا اس غم فرقت سے تو بہت پچھ سوچا
واہ وا اس غم فرقت سے تو بچھ بھی نہ ہوا
مہر پر مہر تو احسان بیہ احسان کیکے
مہر پر مہر تو احسان بیہ احسان کیکے
دوست رشمن تو نہیں ہیں جو دکھا دیں ان کو

میرے منہ پرمری تعریف جو کرتے تھے صفی اُن کے آگے وہی کرتے ہیں شکایت میری



تحطکتے ہیں کہاں وہ جھانو بھی دیکھی جہاں میری نہ گل ہم رنگ ہے تیرانہ بلبل ہم زباں میری مسى كى كيون سنون سنين اگرانلەميان ميرى مجھے دیکھو کہ آئی ہے بہاروں پرخزاں میری مرون تم يرتو دنيا هو بھلا كيون قدر دان ميري قدم ہیں باغباں کے اور شاخ آشیاں میری اسے مجھوں گا میں محنت گئی ہے رائیگاں میری اگر ہوں میہماں تو کیوں نہیں پیمیز باں میری نہ آناتم اگر بری بھی کرلے باغ باں میری بڑے حضرت بتاتے ہیں طبیعت ہے جوال میری خردیے لگا ہل ہل کے میرا آشیاں میری گھڑی مجرمیرے کہنے میں نہیں دہتی زبال میری سنی ہے شا کدان چھولوں نے اس سے داستال میری

قیامت میں بھی ہود بدار پرقسمت کہاں میری ملے گاباغ میں کیاباغ جم گھٹ بےشعوروں کا كسى كى عاجزى پيركيول كرول جب دل پيةابوهو کہاں کے لالہ وگل شکھے تنکے کوترستا ہوں کرول کس منہ یہ دنیا سے تمنا قدر دانی کی بہار آئی ہمیشہ لیکن اتنے پھول کب لائی جفا کا درد، یامالی وفا کی آپ کیا سمجھیں میں اپنے آپ کومہمانِ دنیا کس طرح سمجھوں مرے مرنے بید کیھوہم صفیر و جال پھیلیں گے تجھی ناصح کوآ جاتی ہے تھوڑی مسکراہٹ بھی ہوا ہی باغ کی مگڑی مگڑتا وقت جب آیا شرف بخشاہ جب ہے أس نے اپنى ہم كامى كا بے ہیں میرے ہم بیشہ جومیری جان کے دشمن

سخن کیا گرم ہو بزم بخن کیا گرم ہواس سے صفّی کب گرم کرتی ہے جھی کواب فغال میری



رہا میں جس طرح بتیں دانتوں میں زباں میری سیجھنے کی ہے سننے کی نہیں ہے داستاں میری جو بیھ کو دیکھنے ہیں زباں میری خدا اُن سے سجھے ہیں زباں میری

وہاں جب تک بھی تھاخوداختیاری تھی کہاں مری حگر میرا نہ دل میرا نہ تن میرا نہ جاں میری کسی دن خم لگا دے منہ سے اپنادل بڑا کر لے مری ہر آرزو کو جان کر انجان بنتے ہیں مزہ دیتی ہے اُن کی ہرنہیں کے ساتھ ہال میری
بلایا تھا کہ بس صورت تکے ہر میہمال میری
تری اک بات بھی کاٹوں تو کٹواد نے زبال میری
کہ دو بے جوڑ چیزیں ہیں ہنی اُن کی فغال میری
میمطلب دوست گاتے ہیں دہال اُن کی یہال میری
کیماک آشیاں ہے یادگارا نے باغ یال میری
زمیں بن جائے دم بھر بھی اگر بیہ آسال میری
کہ بیسر پراُٹھا لے جائے گا کیا آستال میری
حواسِ خمسہ بن جاتی ہیں یا نچوں انگلیال میری

کریں افکار یا جھنجلا کمیں میں اکسائے جاتا ہوں کیا مہمان اس نے اور جھوٹوں بھی نہیں پوچھا شریک بزم آخر اک مجھی کو کیوں نہیں کرتا نہیں امید دیکھیں بھی سنیں بھی اور سمجھیں بھی غرض کیا دوستوں کو دردتو میرے جگر میں ہے اسے میں نے بنایا ہے بسایا ہے بچایا ہے الہی پائے مالی شہرے بدلہ پائمالی کا

مجھے اٹھوا دیا آخر وہ اتنا بھی نہیں سمجھے

غضب کرتا ہے جھولینا بھی اُن کو گا ہے گا سے حواسِ خمسہ بن جاتی ہیں صفق دھڑ کے کی بیاری سے ہوں مجبور ہوں پھر بھی رہیں گی یاد چیتا پور کی تک ہندیاں میری

لے دہلیز، چوکھٹ

زہر جس کو لگے ہنی میری

رشنی اُن کی دوسی میری
طنے والے جو ہوگئے منہ پھٹ
کھل کے ملنے لگے جو ہراک سے
اس کا غم ہے کہ اپنا غم جو کہا
دل کے دشمن کو دوست کہتا ہوں
اُن کی خاطر بھی ہنا بھی تو کیا
اس کی دنیا نہ پوچھا ہے ہم دم
پیمل ملا جدتیں سکھانے کا
سن لیا تم سے مدعا میرا
کیا رکھے کان میرے رونے پر

چھائی بدلی تو پھر کہاں توبہ دندگی ہی بدل گئی میری مجھ کو تگ بند بھی گنو تو صفی بات کیوں ہوگی بے تکی میری

حچھوڑ دی اُس نے دوستی میری آہ س کی ہے جو ذری میری کاش وہ میری زندگی بن جائے جس کےبس میں ہے زندگی میری مجھی اُن کی نہیں مجھی میری اُن ہے کہا آس دوست تو وہ ہیں آزماتے نہ دوستی میری دشمنوں میں حقیر کر کے مجھے بندگی کو ہے بندگی میری بت بھی سچ مچ خدائی کرتے ہیں نہ جڑے گا کبھی جو دل ٹوٹا 💎 سن بھی کیچے کبھی کبھی میری ہے خطا اس میں واقعی میری آپ کو جاہ کر کیا مغرور ياس بليھوں تو يوچھ اٹھتے ہيں کیا کروگے برابری میری اور پھر یاد ہر گھڑی میری میری صورت سے ہے کوئی بےزار میری دیوانگی کا صدقہ ہے سبھی اب تک جوآپ کی میری أس نے بندہ سمجھ لیا صفی

آگ کام بندگی میری آگی کام بندگی میری

عاشق دل گی نہیں ہوتی اور جو ہو چکی نہیں ہوتی عشق میں خود سری نہیں ہوتی بے سبب دوسی نہیں ہوتی تو قیامت بھی نہیں ہوتی کھل کے جب بات بھی نہیں ہوتی دوتی عاشق نہیں ہوتی جو نہونی تھی ہو چکی ہم سے حسن خود بین اگر نہیں ہوتا بے غرض آشنا نہیں ملتا جلوہ مدِنظر نہیں ہوتا اور کیا کام آپ سے ہوگا دن میں سو بار رو تھنے والے اس طرح دل لگی نہیں ہوتی ہم کسی وقت خوش نہیں رہتے ہم کسی وقت خوش نہیں ہوتی دیکھتے اینے دیکھنے کا مآل آ کھ اب بند ہی نہیں ہوتی نہیں ہوتا جو اختلاف مزاج تو مری آپ کی نہیں ہوتی الیے بے ص بھی ہیں زمانے میں درد کیا گدگدی نہیں ہوتی مرده دل هوگئے صفی صاحب اُن ہے اب شاعری نہیں ہوتی

عیش میں کرکری نہیں ہوتی تيري جھوڻي جو يي نہيں ہوتي ہر نظر پیار کی نہیں ہوتی تو ہماری سہی نہیں ہوتی مات ہونے کی بھی نہیں ہوتی تھم وہ دو کہ دل قبول کرے خیر سے بندگی نہیں ہوتی دل میں وہ جلوہ گرنہیں ہوتے ہے تکھ میں روشی نہیں ہوتی مفت میں عاشقی نہیں ہوتی تو کسی کو خوشی نہیں ہوتی مجھ کو یہ شئے تبھی نہیں ہوتی

تم سے جو بے رخی نہیں ہوتی ہم دوبارہ نہ مانگتے ساقی د میکھئے ہم بھی آئکھ رکھتے ہیں وہ مصیبت بھی سب کی سنتے ہیں جب حسیس مدگمان ہوتے ہیں حاہنے والے حان دیتے ہیں میں اگر غم زدہ نہیں ہوتا نعمت دید ہے ہول پھر بےخود غیر سے کر نہ غیر کا شکوہ سب کی خوایک ہی نہیں ہوتی ا في نهوتي اگر صفى ميں كوئي

نام میں اس کے فی نہیں ہوتی

دل کے معاملے میں تو یہ ایک ہی ہوئی جو چیز ہاتھ پڑ گئی وہ آپ کی ہوئی

ساتی کا شکر شکور تفدیر کیا کریں اک آگ ہے کلیجے کے اندر لگی ہوئی

طعنے سے رقیب کے کیوں اب تو مان لو آخر کو پیش آئی ہماری کہی ہوئی آپ این یاد دل سے ہمارے نکال لیں کل کو خدانخواستہ نیکی بدی ہوئی

تم اپنے دوستوں کی سکھاوٹ میں آ گئے دیکھو ذرا صفی کی نئی زندگی ہوئی

# 송)

چپنہیں ہوں گے بلا ہے کل جورسوائی ہوئی آج ہے اُن کی طبیعت جوش پر آئی ہوئی کیا بجھے گی ہائے دل کی آگ گو دہ آگ ہوئی کیا بجھے گی ہائے دل کی آگ تو دہ آگ ہے میری قسمت کی لگائی اُن کی بھڑ کائی ہوئی رحم دل ہیں آپ تو اچھا ذرا فرمائی کے کتنے بے چاروں کی اب تک چارہ فرمائی ہوئی تیر اُس خالی کماں نے مار کر تڑیا دیا جم نے خمیازہ اٹھایا ان کی انگرائی ہوئی

ہم نے خمیازہ اٹھایا ان کی انگرائی ہوئی آپ کہتے کیا مری وجہ شناسائی ہوئی لڑکراس نادال کی صورت کچھ ہے پچھتائی ہوئی

> اُن کے فرمانے پیکھی ہے جومیں نے اسے مقی بیغزل بے شک ہے ہرصورت سے فرمائی ہوئی



سی کب کی دهمنی ترے دل میں بھری ہوئی یہ عاشق نہیں ہوئی اک مسخری ہوئی اب کیا ہے اب تو آپ کی ساتی گری ہوئی یا دشمنوں کی کشپ تمنا ہری ہوئی یا دشمنوں کی کشپ تمنا ہری ہوئی

دشمن کے دوست بننے میں کیا بہتری ہوئی اغیار نے جو آپ کو رو کر ہنا دیا دیتے تھے پہلے ظرف قدح خوار دیکھ کر ہے عکس روئے یار کہ انگار آئینہ

میں تو کہہ سکتا ہوں صورت پر مجھے بیار آ گیا

بات میں ہم ہی پہل کرلیں تو اچھی بات ہے

یوسف بری ہوئے کہ زلیخا بری ہوئی اب تک ہوہ ہوامرے سرمیں بھری ہوئی دل ہے تو اک کلی ہی مگر ہے مری ہوئی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سرکار عشق میں دامن جھلا تھا ہوش میں لایا تھا آپ نے خاطر نہو شگفتہ تو کیا باغ باغ ہوں



د کیھ او جانِ صفّی او دشمنِ جانِ صفّی ره گیا تھا کچھ نہ کچھ جنت میں سامانِ صفّی دوی کرتے ہیں دشمن بھی به عنوانِ صفّی آپ سے کیا کیا بندھے تھے عہدو پیانِ صفّی ہو چکی بس ہو چکی اب فکرِ دامانِ صفّی ہو گئی اب اور سے کچھ اور ہی شان صفّی

اب صفی کی جان ہی لیس کے بیدار مان صفی لوٹ کے جانے کا باعث اور تو کوئی نہ تھا بات جس کی ساتھ اُس کے نقل آخر نقل ہے بے وفا کیسا ہے وہ ہم بھی تو آخر کچھ سنیں جا چکا اب ایسے وشق کا جنوں سرگراں اُس کو بنایا ہے تھارے پیار نے سرگراں اُس کو بنایا ہے تھارے پیار نے

اے صفّی یہ مسئلہ اب شہر میں مشہور ہے دیکھنے کی چیز ہے واللہ دیوانِ صفّی



صفی ایسی ٹھوکر تو کھائی نہ ہوگ تو کیا کیا بدی دل میں آئی نہ ہوگ طبیعت تو ہم نے بنائی نہ ہوگ تو کیا اے خدا پھر خدائی نہ ہوگ خدا نے وہ صورت بنائی نہ ہوگ جو عاشق سے تیری برائی نہ ہوگ نصیحت کہیں تو نے پائی نہ ہوگ

جگر پر جھی چوٹ آئی نہ ہوگی مراد اپنی جب ہم نے پائی نہ ہوگی تری دشتی رنگ لائی نہ ہوگ اگر میر حسیس ظلم پیشہ نہ ہوں گے جھے اپنا عاشق وہ کس طرح گنتے ہولا بھر وہ تحریف ہی کیا کرے گا جھے ہے تھیے جو دن رات ناصح جھے ہے تھیے تو دن رات ناصح

کہ رونے کی صورت بنائی نہ ہوگ وہاں مرگ عاشق یہ رونا کہاں کا تو کیا یاد بھی تیری آئی نہ ہوگ اگر تو کسی روز آیا نه ہوگا اجانک اسے موت آئی نہ ہوگی تمھارے تغافل نے عاشق کو مارا ہنسی بھی تجھی تم کو آئی نہ ہوگی یہ کچ ہے مرا دل تو آیا نہ ہوگا کہ ہم سے سوا قدر آئینہ ہوگ نہ آتے ترے رورو جو بچھتے اہے رات بھر نبیند آئی نہ ہوگی نہ آئے تو یہ بھی سمجھ میں نہ آیا مگر ہم ہے اک بے وفائی نہ ہوگی ہرابر کے دعوے تو اُن ہے کریں گے کوئی اینی شئے تو گنوائی نہ ہوگ مجھے ڈھونڈتے کیوں وہ کوچہ بہ کوچہ

> یہ مانا کہ دنیا میں سب کام ہول گے صفّی کی کسی سے صفائی نہ ہوگ



دنیا میں اپنی آہ کی اک دھوم ہوگئ پھر ہائے ہائے اُن کو بھی معلوم ہوگئ رکھ لو بھی خود پیندی دیرینہ کا لحاظ بیاب تمصارے نام سے موسوم ہوگئ کس منہ سے اس کے ظلم کا شکوہ کیاصفی سب کو حقیقت آپ کی معلوم ہوگئ



نظر دوست کی بے اثر ہوگئ اسے دشمنوں کی نظر ہوگئ محبت بھلا مجھ کو اور آپ سے نہ ہوتی تھی بے شک مگر ہوگئ ستم آساں نے بھی ڈھائے بہت تمھاری جفا سب سے وَر ہوگئ وہ گرے تھے ڈمن سے مجھ سے لڑے کرھر ہونے والی کدھر ہوگئ

محبت پھر ایسے شم گر کے ساتھ صفی کا مقدر اگر ہوگئ نہ آئے ہمیں آج تک داؤ ﷺ صفی اپنی یوں ہی بسر ہوگئ

مثمع کی آ تکھوں میں پروانے کی چربی چھا گئ دل بی دنیا تھی ہماری دل گیا دنیا گئ آپ نے جو بات سمجھا دی سمجھ میں آ گئ اپنے مطلب کے موافق سب مجھے سمجھا گئ جب نہ تھی عزت ہی میری پھر گئ تو کیا گئ آ کھ ہے اک بار جب شرما گئی شرما گئی دم کا سارا کھیل سمجھو! دم گیا دنیا گئ آپ ہی کھوئے گئے جس سے یہ دنیا پا گئ آپ اگر خوش ہوں تو اس کی جان میں جان آ گئ اب تو ہمت ڈھونڈ ھنے والوں کی ٹھستی کھا گئ د کھیا ہے دیکھنے کو کونی دنیا گئی

عاشق سے دل کی دنیا پر تباہی آگئ دل ہی دنیا تھی سر سے نکلا وہم دل سے کاوش بے جاگئ آپ نے جو بار کان میرے بھر دیتے جب یاد اس کی آگئ اپنے مطلب کے ہوگئ انجان وہ تو کونی دنیا گئ جب نہ تھی عزت جب ملا بدعہد مجھ سے بدحوای چھا گئ آ کھ ہے اک با جب ملا بدعہد مجھ سے بدحوای چھا گئ آ کھ ہے اک با آمد و رفتِ نفس ہی پر ہے دنیا کا مدار دم کا سارا کھیل میرے آنے سے تو محفل میں نہ پھوٹی کوئی بات آپ ہی کھوئے آپ بدل ہوں تو پھر عاش کے دل میں دل کہاں آپ آرخوش ہوں مل بھی جا اے منزلِ مقصود کچھ تو رجم کر اب تو ہمت ڈھونڈ مول میں جو رہے دار پر کھینچا گیا دیکھنا ہے دیکے حضرت منصور کو جب دار پر کھینچا گیا دیکھنا ہے دیکے حضرت منصور کو جب دار پر کھینچا گیا دیکھنا ہے دیکے کھی کی آہ نے ہنگامہ بریا کر دیا

عشق نے جب یر نکالے حسن سے بروا گئی



ول جلے کی چیخ ، تیری برم تو گرما گئی

در ری



چینے، رونے، تڑپ لینے سے کیا ہوتا ہے ہر نئ عید میں، یہ رنج نیا ہوتا ہے

غیب سے اس کا بھی ہر کام بھلا ہوتا ہے سے بر میں میں میں

ایک اک حرف بھی مشکل سے ادا ہوتا ہے شوخ ہوتا ہے جو اِن میں، وہ بلا ہوتا ہے دوست تو دوست ہے، دشمن بھی فدا ہوتا ہے

بعض باتوں کے تو سننے میں مزا ہوتا ہے عید کا حاند ہی انگشت نما ہوتا ہے

بھبتیاں غیر پہ کننے کو ہے موجود صفی اور اس سے بھی مینئے تو خفا ہوتا ہے

اُس کا دردازہ کھٹکھٹایا ہے

یہ دیا، کس کے ساتھ آیا ہے

جس نے زندہ ہمیں جلایا ہے

ہم نے سوبار آزبایا ہے

ہم نے جس کا فریب کھایا ہے

ہم نے بے حال کھوکے یایا ہے

قبر ہوتا ہے حمینوں میں جو ہوتا ہے مثیں مینے دیتی ہے کسے بیار کی صورت کافر! تذکر ہے کئن بھن کا دل دادہ نہ بن

عشق ان سب سے الگ، سب سے جدا ہوتا ہے

اید آتا ہے گلے مل کے زا پچانا!

جو بھلا کرتا ہے اللہ کے بندوں کے لئے

ا گفت و گو میں یہ نزاکت ہے کہ اللہ اللہ

مه جبیں، عید میں انگشت نما کیوں نه رہیں سمة اللہ غ

مانگنا جس کسی کو آیا ہے دے چکے دل، تو پھر پرایا ہے عشق کی آگ ہے وہ ظالم آگ

آزمانا تتهيس نہيں آتا

اس نے کھایا فریب لاکھوں کا صلہ یہ میں

صلح کے بعد قدرِ دوست نہ پوچھ

دکھ کر مجھ کو آب دیدہ کہا خیر ہے، کون یاد آیا ہے بندھ گئیں سیکڑوں ہی امیدیں تو جو اک بار مسرایا ہے دوست کا خط مجھے نہیں آیا دوست کے پاس دوست آیا ہے اس نے شرما کے منہ جو پھیرلیا ہم یہ سمجھے اُدھر بلایا ہے اے شرما کے منہ جو پھیرلیا ہم یہ سمجھے اُدھر بلایا ہے اے شھیراؤ وقت ہے نہ گھیراؤ وقت ہے نہ گھیراؤ



مرے آگے ہر چیز، ناچیز ہے یہ ناچیز بندہ بھی، کیا چیز ہے تری سرفرازی سے ہوں سرگوں یہ ناچیز ہر طرح ناچیز ہے جدائی بھی ہے اک بیجھنے کی چیز نہ ہمجھو، تو اب یہ جدا چیز ہے انہیں جان کہہ کے میں شرما گیا کہ یہ چیز اک بے وفا چیز ہے اسی حسن نے لی ہزاروں کی جاں دکھادے میں کیا خوش نما چیز ہے عداوت میں بھی دل سے جاتی نہیں محبت بردی دریا چیز ہے عداوت میں بھی دل سے جاتی نہیں محبت بردی دریا چیز ہے ابی حضرت دل! وہ ظالم سہی مگر دیکھنے تو ذرا، ''چیز'' ہے مُری آ برو مفتی اس کا کھایا پیا چیز ہے صفی اس کا کھایا پیا چیز ہے صفی اس کا کھایا پیا چیز ہے



چارہ سازو! شہیں ہوا کیا ہے درد کیا؟ درد کی دوا کیا ہے؟ بظنی کا تو کچھ علاج نہیں یہ تو سنے کہ التجا کیا ہے آپ سے جان کچھ عزیز نہیں میرے آگے یہ بے وفا کیا ہے

اپنی صورت کو دکیر دیوانے میری صورت کو گھورتا کیا ہے دوست کی جست وجویس چلتا ہوں اب مرے سامنے ہوا کیا ہے اب بھی بگڑیں، تو اختیار ان کا میری چپ میں بھلا صدا کیا ہے سامنے ان کے رو رہا ہوں میں کون سمجھے گا، ماجرا کیا ہے کی دعا سب نے میرے جینے کی یہ نہ یو چھا کہ مدعا کیا ہے بھرے دل لے کے رو ٹھنے والے کہ جھے دل لے کے رو ٹھنے والے کہ جھے دل کے رو ٹھنے والے کہ تو یہ یوں ور نہ دوسرا کیا ہے کوئی دنیا میں میرا دل چھینے آپ میں ور نہ دوسرا کیا ہے ہے صفی اپنے رنگ میں گئا ہم نے اس کو ابھی ساکیا ہے عاشقی تو گلے پڑی ہے صفی اب خاجانے اس میں کیا کیا ہے اب خاجانے اس میں کیا کیا ہے اب خداجانے اس میں کیا کیا ہے



اس نے جو پھر مجھے ستایا ہے آزمائے کو آزمایا ہے آئینہ دکھ کر نہ دکھ مجھے سب کو اللہ نے بنایا ہے نگہ ناز ہے کوئی نہ بچا سب نے یہ تیردل پہ کھایا ہے کس نے رحم، عشق بے پروا ہم نے دونوں کو آزمایا ہے اس کو تقدیر کا دھنی کہتے جس نے سب کھوکاس کو پایا ہے اب وہ کس کا فریب کھائے گا جس نے تیرا فریب کھایا ہے سر بھی رکھ دوں جوان کے قدموں پر تو وہ سمجھیں، یہ سر اٹھایا ہے سر بھی رکھ دوں جوان کے وعدے کی اُن کے آنے کا وقت آیا ہے جب سایا ہے اے شقی تو نے جب سایا ہے اے شقی تو نے اپنا دکھ درد ہی سایا ہے



طبیعت میں ہے جب تک زور، کیا معلوم ہوتا ہے جہاں پر آشا، ناآشنا معلوم ہوتا ہے وہاں فرقِ خداو ناخدا معلوم ہوتا ہے کہ بید دیوانہ ہم کو دوسرا معلوم ہوتا ہے اس میں آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے بہت جلداس میں ہر کھوٹا کھرامعلوم ہوتا ہے کسی کا حالِ باطن اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہر اگ سنے والے کو بُرا معلوم ہوتا ہے گھے وہ اپنے جینے سے خفا معلوم ہوتا ہے گھے وہ اپنے جینے سے خفا معلوم ہوتا ہے گھے وہ اپنے جینے سے خفا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ناآشنا بھی آشنا معلوم ہوتا ہے

صفی کا رنگ دیکھو،اور پہناؤے کو بھی دیکھو کہ ایبا رند، کیسا پارسا معلوم ہوتا ہے



اس کی تحفل ٹبیں ہے جنت ہے زندگ قید باشقت ہے آدمی کیا ہے، اس کی قدرت ہے میں کہوں، آپ کی محبت ہے شاعری تو نہیں حماقت ہے ان سے مجھ کو بودی شکایت ہے ایک ہے ایک خوب صورت ہے

کس کو آ رام، کس کو راحت ہے

اس پہ صدقے خدا کی خلقت ہے
وہ کہیں، کیا ہے تیرے دل میں بتا؟
طرز غالب کی رایس اُردو میں
دوسروں سے مری شکایت کیول

دل کو قربان کردیا اُن پر اب مجھے عمر کھر کی فرصت ہے

کوئی میجور، ناامید نہ ہو ہر مصیبت کے بعد راحت ہے

کہتے ہیں میرے ترک ِ ارمال پر واہ وا، یہ بھی اک طبیعت ہے

ایخ معثوق کے لئے بھی صفی

ایک معثوق کی ضرورت ہے

تصور، واقعی راحت نہیں ہے مگر اب دوسری صورت نہیں ہے طبیعت جس یه آجائے وہ مل جائے! سوادِ عشق کیچھ جنت نہیں ہے غلط خود داریوں سے کام بگرا وہ سمجھے، اس کو کچھ حسرت نہیں ہے سکسی کا دل کسی کے بس میں کردے کسی بندے کی یہ قدرت نہیں ہے ترے آگے ہے جو کچھ حال میرا یہ ہے کچھ اور ہی، وحشت نہیں ہے وہاں ارشاد ہے فرصت سے ملئے یہاں مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے وه آئيں جس كو جاہيں ساتھ لائيں کہان میں، مجھ میں غیریت نہیں ہے ندامت ہے مجھے، میں ہوں خطاوار کیا سب کچھ، مگر عادت نہیں ہے صفی، ہے خوش قیافیہ اجتہادی

یہ مولا نا نہیں، حضرت نہیں ہے

دیکھنے کو سامنے کی بات ہے! زندگانی ہو بہ ہو سکرات ہے! واہ، کیا کہنا ترا، کیا بات ہے آ دی جلؤوں میں گم دن رات ہے بدحوای عشق میں دن رات ہے تیری ہراک بات میں اک گھات ہے

ہم نشیں، خاموش جی گھبراگیا بہ تری ہاتیں ہیں، یا برسات ہے یہ بھی ان کے یاس کی خیرات ہے کھ نہ کچھ الزم سائل کو دیا! نیک و بد دنیا کا ہاتھوں ہات ہے آ دمی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے دوست نے وعدہ کیا ہے دوستو! آج میرے جاگنے کی رات ہے بھیک ہے؟ انعام ہے؟ سوغات ہے؟ کیوں دلاسے دے رہے ہو بے طلب اب تو میرے نام پرصلوات ہے كيول يره ها تها أن كي صورت ير درود دل میں عاشق جانتے ہیں وہ تو کیا منہ سے کہنا اور ہی کچھ بات ہے حسن سے خالی صفی کی شاعری عیب سے خالی خدا کی ذات ہے

لیکن طبیعت آئے تو پھر کیا علاج ہے
معثوق بھی ملا ہے تو عاشق مزاج ہے
اک آپ کی طبیعت،اک ان کا مزاج ہے
ظالم! غم فراق بھی کوئی اناج ہے
اچھا تہمیں کہو، یہ کہاں کا رواج ہے
جھوٹول کوموت آئے کروز" آج آئ" ہے
خودسوچ لے،اگرکوئی منصف مزاج ہے
ت خردسوچ لے،اگرکوئی منصف مزاج ہے

مانا وہ بے وفا ہے، بڑا بدمزان ہے
اب کیا کی ہے، کس کی مجھے احتیاج ہے
بس بس سراہئے نہ رقیبوں کو اس قدر
بید زہر کھا کے کون سا کم بخت جی سکے
جو چاہتا ہے، اس کا بُرا چاہتے نہیں
کم بخت، نی والول کی کب تک خوشامدیں
ہم آپ کیا کہیں، کہ نباہی ہے کس طرح
ہردم جو تیری دھن ہی میں بیٹھا ہوار ہوں
ہردم جو تیری دھن ہی میں بیٹھا ہوار ہوں

"جان ہے تو جہان ہے" سے ہے س کو بیاری بہ جان ہے ، سے ہے آدمی کی زبان ہے سچ ہے روست رشمن یہی بناتی ہے آج میری طرف بھی دیکھ لیا تو برا قدر دان ہے ، سی ہے تو بہت بدگمان ہے ، سے ہے مدعا ، لاكھ بار كہلوايا! جو تمہارا گمان ہے ، سی ہے کیا کہوں اینے دل سے، دل کی بات یہ خدا ہی کی شان ہے ، سی ہے نہیں رہتی کسی کی شان مدام ان کی جو داستان ہے سے ہے حفرت عشق ہیں ، بڑے حفرت آسان ، آسان ہے ، سی ہے دوست کے دل میں دشمنی ڈالی تم بھلا ، کیوں کسی یہ ظلم کرو ''فتنہ گر آسان ہے' سے ہے اے مفی! شعر بھی نہیں حجوٹے جو ہارا بیان ہے ، سے ہے

د کیھتے ہی مجھ کو چیخ اٹھتا ہے ظالم ''یاو ہے' وہ نہیں ہے دورخی ، قرآن جس کو یاد ہے آدی بھی طرفہ تر مجموعہ اضداد ہے اوجھ بھر لینا تو ہر حیوان کو بھی یاد ہے درد وغم میں بھی رعایا شاد ، ملک آباد ہے میں ہی میں ہوں ،کوئی آ دم ہے، نہ آ دم زاد ہے آپ کو دینا نہیں ہے یاد ، لینا یاد ہے کیا بتاؤں دل میں ایبا کون سا جلاد ہے بس بگڑ کر گھورنا ، یا مسکرانا یاد ہے

دل بی دل میں گھٹ کے رہ جاتی ہے، جوفریاد ہے

یاد سے اس مصحفِ رُخ کی ، یہ بندہ شاد ہے

ہر طرح پابند ہو کر ، ہر طرح آزاد ہے

آدی کے واسطے ہے لذت اکلِ حلال

پوچھنا کیا ، قہرمانِ عشق کی سرکار کا

ہوکا اک میدان ہے اب میری دنیائے خیال

جس کا دل اینشا ، اسے جموئی تعلی تک نہ دی

ہ نسووں کی شکل میں بہتا ہے انسانوں کا خوں

ہ نسووں کی بات کا دیتے ہیں کی کوئی جواب

پھر کہا تم نے ، تری فریاد سے ہوتا ہے کیا؟ ۔ دشنوں کا رنگ کیا سے کیا ہوا تھا ، یا دہے آپ کو پیچان اگراب تک نہیں استاد کی جوشنی کو پچھ نہ سمجھے ، بس وہی استاد ہے



وستو! فریاد ہے ، فریاد ہے آ کھیں ہیں تیرے جلوے ، دل میں تیری یاد ہے اور لب پر ''دچشم ما روش دلِ ماشاد'' ہے الفت ہم جنس کرتی ہے گرفتار قفس سب سے اگلاصید ، پچھلوں کے لئے صیاد ہے یاد رکھنا بار ہے تو بھول جانا ہی سہی! یہتو میں سبجھوں ، مری خاطر انہیں کچھ یاد ہے وہ ملے کے لئے اور یاروں کا جھا ، نحو مبارک باد ہے کردیا ہے چین مجھ کو مسکرا کر اور بھی! واہ! اس انداز کے قربان ، کیا امداد ہے بخشوانے کا مرے ساتی نے ذمہ لے لیا مفتیانِ دیں کا ، ایسے وقت کیا ارشاد ہے بخشوانے کا مرے ساتی نے ذمہ لے لیا مفتیانِ دیں کا ، ایسے وقت کیا ارشاد ہے

بالعمل ، جس خواب کی تعبیر دی تھی آپ نے ہاں صفّی کو یاد ہے ، وہ خواب اب تک یاد ہے

صاف کہہ دیں گے کہ دعویٰ خارج از میعاد ہے

دوستی میں ان سے شکویٰ مشنی کا کیا کروں



جب بھی تیری دید ہوتی ہے ہم کو اس روز عید ہوتی ہے تم لگاوٹ سے دیکھ لیتے ہو آدمی کو امید ہوتی ہے حضرتِ دل کی بات خاک سنوں میری مٹی پلید ہوتی ہے کیا کرامت ہے جھک کے ملنا بھی اس سے دنیا مرید ہوتی ہے لکھ دیا ''ہم مکان کو پہنچ' خط ہے ، لیکن رسید ہوتی ہے

منہ ہے کچھ اُترا سا ، بھرائی ہوئی آواز ہے

كل أى سے جنگ ہے، كھاتى جس سے ساز ہے

ہم نثیں! آخر کو اس نے من لیا سارے مگلے

ہجر کے سارے مزے جو تھے تصور سے مط

ال سجھ پر مرحبا ، اس عقل پر سو آ فریں

بیار کرنے کو ملا معثوق ، وہ بھی آپ سا

آب این کہیں ، نه میری سنیں یوں ہی گفت و شنید ہوتی ہے بات کو بھی کوئی نہیں ملتا جب ضرورت شدید ہوتی ہے د مکیر اس کو تو وہ بھی دیکھے گا دید یر ، باز دید ہوتی ہے ا چھے گُن دیکھ، اچھی شکل نہ دیکھ سکھیا بھی سفید ہوتی ہے سے تو یہ ہے کہ تیری دوری بھی شرح حبل الوريد ہوتی ہے خاص جلوے دکھائی دیتے ہیں جب نظر ناامید ہوتی ہے عیداسکی ہے جس کی عید کے ساتھ سو غریبوں کی عید ہوتی ہے اُس کے وعدے پیہ جی رہا ہے صفی ا ہائے کیا شئے امید ہوتی ہے

خیر تو ہے ، کیا مزارج دشمناں ناساز ہے

اور پھرتم کو اس اپنی دوستی پر ناز ہے میں نہ کہتا تھا ، کسی کے پانو کی آواز ہے

تم تو تم ، بی بھی ستم گر اب خلل انداز ہے حیاہنے والے کو سمجھے ہو کہ دنیا ساز ہے

آج کل ہم کو بھی اپنی عاشق پر ناز ہے

اے سقی! جو آج تک دیکھا سنا ، سب بیج تھا نحسن ہے دنیا میں اچھی چیز ، یا آواز ہے



اس کو گرویدہ بنا لینا کوئی دِشوار ہے! سے تو یہ ہے، آ دمی تقدیر سے ناچار ہے دوی کر لے گا وشمن ، ناز اٹھانے کا نہیں آپ جس کو مہل سمجھے ہیں ، بہت دشوار ہے

نالہ دل دوز ہے، اے چرخ! بچنا ہے محال یہ جائے گا ، ہمارا وار ہے جس گھڑی دیکھو، ہے تصویرِ خیالی سامنے کیا مزے کی چیز یارب! حسرتِ دیدار ہے واہ کل تک جس کونفرت تھی ہمارے نام سے اے تری شان! آج وہ اپنے گلے کا ہار ہے خیر تو ہے، ہوش کی لو، میں نے کب شکوئی کیا بات کرنی بھی تمہاری بزم میں دشوار ہے کا کسی دیا ہے۔

کل کسی کالی زباں والے نے کوساتھا اُسے آج رہتے میں سنامیں نے ، صفی بیار ہے



ان کی نگہ ناز سے کچھ ڈرتو نہیں ہے ملوار نہیں ہے ، کوئی خفر تو نہیں ہے طول شپ فرقت کو گزارے کوئی کیوں کر اسٹ چھ ہے ، برابر کی میے گلر تو نہیں ہے آئے گی تری بات ، کہاں عکس میں تیرے مطر ظالم ، ترے فرمان سے باہر تو نہیں ہے مودائی زلف اپنا ، عدو کو تو بتایا کوڑا میے مگر آپ کا ہم پر تو نہیں ہے میں نے کہا دل ہے ترے پاس ہی میرا جانے دے نہیں ہے ہیت خود مرتو نہیں ہے میکس نے کہا دل ہے ترے پاس ہی میرا جانے دے نہیں ہے ہیت خود مرتو نہیں ہے گھر تا ہے کو در تو نہیں ہے گھر تا ہے کو در تو نہیں ہے ہیت خود مرتو نہیں ہے گھر تا ہے کہا دل ہے ترے پاس ہی میرا جانے دیے تہیں ہے ہیت خود مرتو نہیں ہے ہیت خود مرتو نہیں ہے گھرتا ہے تھی کوچہ ہو شب و روز

کم بخت کے یانو میں سینچر تونہیں ہے



گرشا کدای دن، موت کا جس دن مقرر ہے اگر اس زندگی ہے موت بہتر ہے تو بہتر ہے پیدل اس دن سے اب تک دل نہیں ہے جھاکودل برہے کہ باہر کی ہے باہر سانس اور اندر کی اندر ہے وہ اک دن لائیں گے تشریف مجھ کو میتھی بادر ہے انہیں کچھ رحم آیا ہے تو میہ خجر ہے میہ سر ہے ہوامعلوم جب سے میرے دل میں آپ کا گھرہے یکا یک حکم ضبط گر میہ کیوں ہے گو عدو پر ہے یہ دنیا جس میں دنیا جی رہی ہے موت کا گھرہے کھلا جینے کا مطلب جب کھلا جینا مقدر ہے ہراک شئے مجھ کو جو باورنہیں ہے،ان کو باور ہے جوسب کے واسطے ہیں عیب ان کے حق میں زیور ہے کہاں کے عاشق ومعشوق ہم بت ہیں وہ بت گرہے نھے کیا خاک یاری ایک مفلس اک تو نگر ہے یہ اپنی اپنی مرضی پر ہے اپنے اپنے دل پر ہے مگر وہ اِس کومن کریہ تو فرما دیں برابر ہے کہ باغے دھر کا ہر پھول میرے حق میں پھر ہے تفییحت گر ہے بھولا اور یہ تریا چرتر ہے ستمگر جو تری صحبت میں بیٹھا ہے سمگر ہے یمی سُوحیا کئے ہم سوچ لیس کے زندگی بھر ہے مرا دعویٰ یہ شائد قصۂ خفر و سکندر ہے یہ غصہ آج اُس پر ہے نہ مجھ پر ہے تو کس پر ہے؟ کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے بندہ زر ہے نہیں کچھدل میں کیکن یاؤں میں ان کے پیچر ہے کہ ہم نے ساری دنیا دیکھ لی بیدروگ اکثر ہے یہاں ہرایک اپنے داؤ پر ہےائیے ڈھب پر ہے نفیحت گراگر دی سے براہے سوسے بہتر ہے ضرورت سے زیادہ ہے مجھے جو کچھ میٹر ہے مگروہ پرورش کرتا ہے بے شک بندہ پرور ہے درِ پیر مغال پر روز مجمع روز جھومر ہے

، بس ابراضی خوشی سے اس پیمر شناہی بہتر ہے بغیر عشق معنی گومگو تھے زندگانی کے مبت كيا نبھے جب اختلاف طبع ہو اتنا ہوا کرتے ہیں ظلم وجور بھی دل کش حسینوں کے بنایا اس طرح کافرنے ساکت کردیا سب کو میں بے دل اور وہ دل دار میں ہے آس وہ آسا نهين فرض محبت رنج كهانا خون دل بينا نہیں حسنِ بیانِ غم نہ مجھ کو داد کی خواہش گل انداموں ہےل کراس قدر چوٹیس اٹھائی ہیں سنکسی کی حیال کا انداز ہے چلتا ہوا جادو عدونے بھی اڑالیں ہیں ادائیں دل دُ کھانے کی نہ سوچی زندگی کی وجہ کوئی ہائے بے فکری بہت کم لوگ ہیں جو منزلِ مقصود کو پہنچے عدو کا ذکر کرتے ہو نہ میرا نام لیتے ہو زرگل کے لئے گل کو بھی چھوڑا ورنہ سب کہتے جنابِ شخ ہے مجلس تو کوئی بھی نہیں چھٹی بچا ہوگا کوئی اک آ دھ ہی دِل کی شکایت سے ہیں کوئی کسی کا دوست بازی گاہِ دنیا میں ا کہنا ہے جب ول سے برا دیکھانہیں جاتا وہ دینے سے نہیں رکتا ہے لیکن اور کیا مانگوں مرے کرتب سے میں واقف ہوں اس کوغیر کیا جانیں نہیں معلوم کس درویش نے پی کر دعا دی تھی

ہوں سے کھارہے ہیں شکھیا سمجھے ہیں شگر ہے قیامت اور کیسی میں پریشاں ہوں وہ مضطر ہے کہ ڈانواڈول پہ خطرہ تخھے کیوں زندگی تجرہے وہی کہتے ہیں اب اس زندگی سے موت بہتر ہے یہاں ہے درہم داغ جگر ٹکسال باہر ہے سباپنے پاؤں پھیلاتے ہیں جتنی ان کی جادر ہے بھلا ہم دم! یہ ہیرے کی کئی کیا لقمہ کر ہے یان کے یاوں پر کیوں اپنے قدموں پرمراسرہے جوغم نکلے تو اچھا ہے جو دم نکلے تو بہتر ہے توسیزے نے اشارے سے کہا نادان او پر ہے یڑھانے والے نے جو کچھ پڑھایا مجھ کواز برہے توان کے بدلے دہل جائے جوان سب سے بہتر ہے صدائے خنجری فرقت ز دول کے حق میں خنجر ہے ملے کیا تھاہ ناصح علم رونے کا سمندر ہے یہ میرے سر کا چکر اب مری قسمت کا چکر ہے کہ ایبا صاف رستہ اور پھر ٹھوکر پیٹھوکر ہے خدا کاشکر جودل میں ہے وہ میری زبال پرہے جو آئینہ کا آئینہ سکندر کا سکندر ہے شگاف زخم میں سوئی نہیں چیری میں پیٹر ہے کہ اپنی مار میں ہے بھی تو صیدی کا کبوتر ہے جنہیں اس پر ہے تکیہ اُن کو تکیہ ہے نہ بستر ہے یہ اُن کے پاس ہے نمرود جس کا نام مچھر ہے

نہیں عشقِ مجازی جان دینا اہلِ دنیا پر گنه گارول یہ اینے رحم کر اے داور محشر مقرر ہے اگر مرنے کا اِک دن مطمئن ہوجا وہ مُر دے جن کو اس کے حکم پر جینا نہیں آتا نہیں ہے حسن کی سرکار میں پچھ قدر عاشق کی نہیں بڑھتے ہیں اپنی حدے زندہ ہول کہ مردے ہول نہیں ممکن خلاف طبع اک آنسو کا پی جانا مناتا كيا ہوں کچھ اپنی خطائيں بخشوا تا ہوں یدو ہی باتیں ہیں اے جارہ گرآ گے تری مرضی مجھے تھی جست وجوئے آبیارِ گلشنِ عالم وہ جاہے منسنے والوں کے لئے بے جوڑ ہاتیں ہول نہیں کی میں نے جان و مال دایماں کے لئے کوشش جنیں کیا جو گھڑی بھردل نہ شہرے عید کے دن بھی نہ یائی حضرتِ لیعقوبؑ نے بھی غایتِ گر سے یلا ساقی کہ باقی عمر بے ہوشی میں کٹ جائے طلسم شارع عام محبت كل نبيس سكثا ہر اک جھالا ہے شاہر آتشِ داغ محبت کا میں اس کو دیکھنا ہوں آئینہ کیا ہے سکندر کا خدا رکھے تھے اے چارہ کر لیکن خدا شاہر جو رمثمن کے اثر میں رہ چکا وہ دوست کیا ہوگا یہ تکیہ اور بسر تھاٹ ہیں سب اہلِ دنیا کے صدائے دوست جو سنتے ہیں غیرول کی نہیں سنتے

ا نمازیں حضرتِ زاہد کی ہیں مخلوق کے ڈر سے خدا شاہر زبردی کی یہ اللہ اکبر ہے نہ پوچھو ہائے بیارانِ غم کی زندہ درگوری ای پر جی رہے ہیں موت کا اک دن مقرر ہے ہیں کم سے کم زیادہ سے زیادہ عشق کے معنی سمجھنے والوں کو اک لفظ ناسمجھوں کو دفتر ہے گھڑی بھربھی زمیں پرآج کیوں تلویے ہیں شکتے کہال تشریف لے جاتے ہیں کس کا دم لبول پر ہے کہیں دل کھوکے بیٹھے ہیں وہ نثمن کے برابر میں برابرہے کہ بے دل دوست دشمن کے برابرہے نہیں وہ ایک جن سے میرے دل کا خون کرڈ الا کماب کے تیرمیں جو پرہے دہ سرخاب کا پرہے شہیدانِ محبت زندہ جادید ہوتے ہیں جوسب کے واسطے ہے گوران کے واسطے گھ ہے کہیں آنسونہ ملیکے آنکھ سے دشتِ محبت میں نہیں ہےشیر کا ڈر، ہے تو ٹیکے کا یہال ڈر ہے جنابِ شخ ہاریں بحث میں قائل نہیں ہوتے بید حفزت حیارول شانے چت ہیں کیکن ٹا نگ او پر ہے مرے ساتھ آج کتوں کا چراغے داغے دل سلگا یہ کیوں شورِ جراخ ومبحد ومحراب وممبر ہے جہال اس کی اماں ہو لا کھ دشمن ہوں تو کیا پروا وہاں جالے کو مکڑی اور انڈے کو کبوتر ہے حضور غیر منہ سے کیا نکالوں بزم دشمن میں الہی! دم بخود ہوں غیر کا گھر تھوک کا ڈر ہے مرى خاطر سےاك دن شخ نے حبیب كراڑ ائى تھى مگراُس چور کی داڑھی میں تڑکا اب تو چھپر ہے صدوسی سال وہ باتی رہے دنیائے فانی میں صفی جس نے مری نسبت کہا ہے یہ قلندر ہے صفّی کو طفلِ مکتب جانتے ہیں اس لئے شاعر

اتنا بھی پوچھنے کا کے اختیار ہے
یہ انقلاب قدرت پروردگار ہے
کیا صاحب نصیب ترا بے قرار ہے
عاشق تو ہے گر وہ کفایت شعار ہے
آئے نہ آئے کوئی اُسے انتظار ہے

عاش ہے اک غریب تو کیوں تم کوعارہے وہ بے قرار کرکے مجھے بے قرار ہے دنیائے درد اس کی تڑپ پر نار ہے کرتا نہیں جو آہ فقط بے قرار ہے ہررات میں ہول اور دل بے قرار ہے

میرا رقیب زاہد شب زندہ دار ہے نغمہ نہیں ہے ایک دکھی کی یکار ہے جوجی میں آئے کہتے مجھے اعتبار ہے روزِ شار کیا ہے شب انتظار ہے کہددیں فلانی بات ہمیں نا گوار ہے کیچھٹم نہیں غریب کا پروردگار ہے مجھ کو چراغ خانہ چراغمز ار ہے اک بات چیت اس کا بھی کیااعتبار ہے جو اُن کو ناگوار مجھے ناگوار ہے یہ نوکری تو نقر ہے تنخواہ ادہار ہے اب ہم ہیں اور گردش کیل ونہار ہے ہرایک اُن فرشتوں میں پیدل سوار ہے دل باغ باغ ہے تو ہمیشہ بہار ہے وہ خود ہی راز اور مرا رازدار ہے تم وجہ زندگی ہو تو پھر اعتبار ہے جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے اعتبار ہے سمجھے کہ دل کسی کیلئے بے قرار ہے اتناتو دیکھاہوں کہ اسکھوں میں بیارہے ایتی ہے سوا برس بھی تو کیا مستعار ہے وہ کائیاں ہے اور بڑا ہوشیار ہے دنیا جہان میں وہی بے اعتبار ہے میری نگاہ میں یہ تیری رہ گذار ہے

میں جانتا ہوں کس کا اسے انتظار ہے ہوگی جو میری آہ انہیں ناگوار ہے ہربات کے جواب میں کیوں انتشار ہے ہر ایک اس کی دید کا امیدوار ہے ديكها بمجهمين كجه جوانبين مجهس عارب مجھ سے جواہلِ دولتِ دنیا کو عار ہے تنہا ہوں اور گھر میں شب انتظار ہے اب اور کیا سکونِ دل بے قرار ہے کیا مال میرے پاس دل بےقرار ہے لیں طاعت آج اور ہوفر دوس کل عطا بلٹا زمانہ اور نہ یلٹے ہمارے دن راحت طلب ہیں کاتب اعمال کس قدر مل جاؤتم تو فكرخزال و بهار كيا اُس سے ہے کوئی راز بھلا کب چھیا ہوا مجھ کو تو زندگی یہ نہیں کوئی اعتبار کیوں ڈالتے ہو پھر سے محبت بھری نگاہ ملتے ہی اُن کے جومری پیلی پھڑک اُٹھی كيا كجھ ہے ان كےدل ميں مجھے كھ خرنہيں پیاری ہے جان سب کو گر ہائے رے بیجان رہتی ہیں نیندمیں بھی تو آئے سے کھلی ہوئی ہے اعتبار آپ یہ جس بدنصیب کو کیسانہود ماغ ہے دل تک ہجوم شوق

مجھ کو تو بے ہے بھی ہمیشہ خمار ہے دیدار اور مست و غرور جمال کا اس جهب خفاسے كيول نىدروں كيول نىدوف مو معثوق ہی نہیں ہے مرا راز دار ہے لا کھوں امیدیں آب نے عاشق کی توڑدیں اب تک یہ پھر بھی آپ کا امیدوارہے بگڑ ہے بھی مجھ یہوہ تو بگڑنا نہ بن سکا ہونٹوں یہ کچھنکی ہے تو آنکھوں میں پیار ہے وہ مہربان ہے تو خزاں بھی بہار ہے نامہر باں ہےوہ تو خزاں ہے بہار میں هر بات فاش هو بی گئی واه واه واه ہر تیرے رازدار کا اک رازدار ہے جلوہ ہو عام ان کا تو جلتا ہے میرا دل میرے نصیب! نور میں تاثیر نار ہے ول بقراركيا ہے كەميں بےقرار ہول میں بے قرار کیا ہوں کہ دل بے قرار ہے پھراس کے آگے آپ کوسب اختیارہے کرنے کی طرح دوست کو مجبور کیجئے آ تکھیں اگر ہیں بندتو دل ہوشیار ہے فرصت کہاں ہے محو تصور کو نیند کی آئکھوں کا رنگ دیکھتے مانا کہ پی نہو جاگے ہورات نیند کا اب تک خمار ہے بدد کھے کہ کیسوں میں میراشار ہے ملتے نہیں وہ مجھ سے تو اس کو نہ دیکھئے لا تانہیں ہوں دل میں أدھر كا خيال ہائے رہ رہ کے اک کھٹکسی مگر دل کے بارہے اب كياكهول كه چيپ بھى اگر بيٹھتا ہوں ميں کتے ہیں ہر نگاہ تری اشتہار ہے منہ سے مرے نکل گیا ہے اختیار ہے يوجيها جوأس في مجهد عجبت بآيكو ہاور تیری ضد سے تواب لاکھ بارہے اقرار ہے شکایت بے داد کا مجھے ماراہ مجھ کوآپ کے غمز دل نے گھیر کر سمجھے تھے یہ کہ جانے نہ پائے شکارہے بنده ہی جب بناہوں توبس ان کا مال ہوں جب اُن کا مال ہوں تو اُنہیں اختیار ہے جو انتظار تھا اُسے وہ انتظار ہے مشاق اب ے آپ کا مشاق موت کا انسان ازل سے حص وہوس کا شکار ہے ب سمجھ بوجھ بارِ امانت أٹھالیا اے دوست الی ہاں کانہیں میں شارہ كهددى مفى ك عرض يدكيول بيدلى سية إل" رنگینی خیال میں ہے خونِ دل صفی میری خزّاں ہے اور غزل کی بہار ہے



محبت الی شئے ہے آدمی مجبور ہوتا ہے تڑپ لیتے ہیں اُن کا جس قدر مقدور ہوتا ہے کہ پیاسا جس قدر رزد یک ہووہ دور ہوتا ہے اگر چہ راستہ اس راستے سے دور ہوتا ہے مصیبت رخ وغم صدمہ ہراک منظور ہوتا ہے تری فرقت میں کچھتو ہونہیں سکتا غریبوں سے حصول آبرو کی آس بھی دھوکا ہے پانی کا کہیں جاتے ہیں تواس کی گلی سے ہوکے جاتے ہیں

صفّی ہردم تڑینے کی بھلا طاقت کہاں مجھ میں ذرا ان کو ستانا بھی سبھی منظور ہوتا ہے



محبت کرنے والا، ہر طرح مجبور ہوتا ہے اگرچہ راستہ، اس راستے سے دور ہوتا ہے یہ ظالم شوق، گویا آ نکھ کاناسور ہوتا ہے بردی خدمت پہ ایبا آدمی مامور ہوتا ہے بردھانے میں بھی ان لوگوں کے منہ پہنور ہوتا ہے بیا سمجھے عرض کرنے والا! ''اب منظور ہوتا ہے برائی سے بہت جلد آدمی مشہور ہوتا ہے نیا رستہ جو ہو نزد یک بھی، تو دُور ہوتا ہے اتو اب کیا دور کر سکتے ہو؟ اب یہ دُور ہوتا ہے! تو اب کیا دور کر سکتے ہو؟ اب یہ دُور ہوتا ہے! یہی مجبور ہوتا ہے! یہی مجبور ہوتا ہے! یہی مجبور ہوتا ہے! محبت کرنے والا عقل سے معذور ہوتا ہے!

وہی ہوتا ہے، جو محبوب کو منظور ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں، ہم، اس کا گل سے ہو کے جاتے ہیں نہیں رکتے ، گھڑی بھر، طالب دیدار کے آنسو کوئی مجنوں کی عزت، عشق کی سرکار میں دیکھے حسینوں کا تنزل بھی نہیں ہے شان سے خالی وہ ایسی خندہ پیشانی سے ہرمعروضہ سنتے ہیں ہمار کے گھڑوہ آ کر تھک گئے، ہال کیول نہ تھک جاتے ہمار کے گھڑوہ آ کر تھک گئے، ہال کیول نہ تھک جاتے جو تم وابستے دامن کو سمجھے، داغ بدنای بڑا احمان ہوگا میرے دل کا خون کر ڈالو بھے تم جانتے ہو عشل سے معذور، ہال، بے شک

حسین ہرایک ہوسکتانہیں، بے شک صفی بے شک وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے

وفا ہے، مہر ہے، اس فتنہ گر میں سب کچھ ہے جو کچھ نہیں بھی تو اپنی نظر میں سب کچھ ہے بتا کیں کیا، اِنہی دیوارودر میں سب کچھ ہے فرور، بیار، حیا، ناز، فتنہ ہے باکی بید کیا ہے، ایک تمہاری نظر میں سب کچھ ہے وہ مانگتے ہیں ثبوت اپنی کم نگاہی کا! ابھی تو دامنِ زخم جگر میں سب کچھ ہے بجھے وہ جلوہ بھی گونگے کا خواب ہے گویا زبان پرنہیں کچھ بھی نظر میں سب کچھ ہے خدا کا گھر ہے، بید دل، اس کو مختصر نہ سمجھ تلاش کر، تو اس مختصر میں سب کچھ ہے خدا کا گھر ہے، بید ول، اس کو مختصر نہ سمجھ کیا مختصر مفید صفی

چشم بددور، آپ کا خط بھی، خطِ تقدیر ہے

یہ کہیں پانی، کہیں سم ہے، کہیں اکسیر ہے

پیرومرشد، آپ کی ہر بات گویا تیر ہے

جان اس سارے مرقع کی یہی تصویر ہے

اور کہنے کو تو یہ بھی تیر، وہ بھی تیر ہے

دل میں تم ہوتو کہوں، آکینے میں تصویر ہے

''چوک جائے تو ہے تگا، لگ گیا تو تیر ہے''
کیول نہیں؟ بے شک، خدا کے نام میں نا ٹیر ہے

کچھ بجب صورت کا لکھنا ہے، بجب تحریر ہے

آتش سال میں بھی کچھ بجب تا ثیر ہے
حضرت ناصح! لب و ابجہ تو اپنا دیکھئے
آدی جیسی تو کوئی چیز دنیا میں نہیں
آدی جیسی تو کوئی چیز دنیا میں نہیں نہیں ول
واہ، کیا تشبیہ بھی دین نہیں آتی مجھے
داہ، کیا تشبیہ بھی دین نہیں آتی مجھے
جی میں آتا ہے کہ اک نالہ بھی کر کے دیکھ لول
خوش ہے در یار قیٹ سن کے دہ کا فرادا

کھے بڑے بوڑھے صفی کو کھے نہیں سبھیں تو کیا آج کل کے نوجوانوں کے توحق میں پیر ہے زور کی بارش پڑے گی دھوپ اب کے تیز ہے واقعہ اپنا نیا ہے، اور درد انگیز ہے اے اجل! اپنا بھی جامِ زندگی لب ریز ہے اب تو اچھے نام کا لینا بھی درد انگیز ہے آپ کی آرائشِ محفل بھی وحشت خیز ہے کم نگابی بھی تہاری، مدعا آمیز ہے میں سمجھتا تھا ''دروغِ مصلحت آمیز ہے''

چشم تر المدی ہے، زخم دل جو آتش ریز ہے
دوستوں کے دل میں بید کا نٹا چبھوؤں کس لئے
کیا ہوا، مئے کی، کہ اس ظالم نے ہم کو پی لیا
دشمنوں نے دوستی میں ہم کو پکا کردیا!
شوق بھی بڑھتا چلا، دل چسپیوں کے ساتھ ساتھ
ہے تعلق مجھ سے رہنا بھی، تعلق ہی رہا
ان کے دل میں واقعی میری محبت کچھ نہیں

آپ کے تیور سے پہچائی متنی نے دل کی بات سے ہے، یہ آفت کا پر کالا، بڑا ہی تیز ہے



گرتو مری جان، کیا چیز ہے؟
نو پھر تیرے قربان، کیا چیز ہے؟
حسینوں کا احسان کیا چیز ہے
محبت میں آسان، کیا چیز ہے
الہی! تری شان کیا چیز ہے
بھلا اور ایمان کیا چیز ہے
گر، ہائے ارمان کیا چیز ہے
تو ناچیز کی جان کیا چیز ہے
تو ناچیز کی جان کیا چیز ہے
حقیقت میں انسان کیا چیز ہے

سمجھتا ہوں، میں جان، کیاچیز ہے اگر تیری باتوں میں جادو نہیں وہ تشریف لائے میں رونے لگا ہمیں جان دین بھی مشکل ہوئی ہوئی ہوئے اپنے بندگ ہوئی اب طالب بندگ زیادہ گِنا، تم کو ایمان سے بلا ہے، اگر دل کو رونا پڑا اگر ہے ای میں کوئی مصلحت ملا تک نے سجدہ کیا ہے صفی

کوئی چیز ایس نہیں ہے متقی حقیقت میں انسان کیا چیز ہے



نہ یو چھوشور رہے کیوں آج تک ہے دہانِ زخم پر حقِ نمک ہے جو بھی، وہ بد گمانی آج تک ہے اسے مجھ پر، مجھے اپنے پیشک ہے ترا ملنا نه ملنا، نهم کو معلوم بيجو بجھ ہے، يہال سے قبر بك ہے وه ميرا نامهُ إعمال كيوں ہو كة جس ميں توجگه پرهك وشك ہے نہ بیشنے کا ، نہ رونے کا سلیقیر خوش ہے جوہے یک بدیک ہے میسوچھی ہے، کہاب آئکھیں نہ کھولوں می کی اس اندھیرے میں جھلک ہے ہمارے دل کوتم نے بھی تو دیکھا وہ کیاہے،جس میں بیلی کی چیک ہے ہوئی بیمار بھی، احجیمی بھی دنیا مجھاک روگ ہے،جوآج تک ہے غُلو ہےا ہے مقی! میری غزل میں مگراتنا کہ آئے میں نمک ہے



بندہ پرور! آپ سے سارا زمانہ تنگ ہے اپنی اپنی ہے طبیعت، اپنا اپنا رنگ ہے قافیہ میرا، تری آ تکھوں سے بالکل تنگ ہے کم بچھ! کیا ہے بھی کوئی آ کینے کا زنگ ہے کیا کہیں تم سے کہ اپنا وقت کتنا تنگ ہے یوں چلے، چیسے کہ اپنا وقت کتنا تنگ ہے ہرکی سے ہے لڑائی، ہرکی سے جنگ ہے حسن سے مجھ کو محبت، شخ بی کو ننگ ہے چور، جادوگر، لڑاکا، بے مروت، فتذ ساز، اب ہمارادل بھی تجھ سے صاف ہوتا ہے کہیں؟ صبح سے تا شام نالے، شام سے تا شح آ ہ بات کرنے کی تمنا تھی، تو اس کے روبدو

ا ہے میں ان کواب تو خط بھی لکھ سکتے نہیں آج کل، پچھ ہاتھ ہی ایسا ہمارا ننگ ہے

مجنون ہے وہ عبارت اور تھی، یہ دوسرا مضمون ہے عضے دئے میں نہیں کہتا ہوں؟ ''فدوی آپ کاممنون ہے'' لورونا آگیا لاکھ بدسے بدہے آخرا یک ہی تو خون ہے سرے روبدو حضرت دل! سنتے، یہ پچھاور ہی مضمون ہے ق کے ساتھ کیا یہی ہے قاعدہ سب کا یہی قانون ہے

سلے جو تھاظلم، اس کا نام اب قانون ہے

پہلے تم عاشق بتاؤ اب کہو مجنون ہے ایک دن دے کرتسلی، آج تک طعنے دئے دل کی بے پینی جو دیکھی، ہم کو رونا آگیا وہ رقیبوں کے گلے روتے ہیں میرے روبرو بالوں کی ہے گفت دگوعاش کے ساتھ عام ہو جب عیب، تو ہوتا ہے دستور عوام

تپ چڑھی، گلٹی نکل آئی، یہی ہے شوروغل اے حقی اس ملک سے بھا گو، یہاں طاعون ہے



تہہار ہے عاشقوں کی برم ، معثوقوں کی مختل ہے تہاری اک جوانی ، سیٹروں کو آفتِ دل ہے کہاں کی دادخواہی ، بات تک کرنی بھی مشکل ہے جوم شوق پر پھر پڑیں ، سینے پداک سِل ہے بید میرا دل نہیں ، بس ہو چکا ، بیآ پ کا دل ہے خاطب ہو گئے ہیں ، جس طرح کوئی مقابل ہے ذرا ہم بھی تو دیکھیں ، آپ کا کتنا بڑا دل ہے جے دیکھو سجھتا ہے یہی ، اس میں مرا دل ہے اشارے، خود پیندی، ناز بے جا، آفت دل ہے کہی تیور، یہی انداز ہیں تو سخت مشکل ہے بگاڑا ہے مری جانب سے ایسا ان کولوگوں نے محبت میں یہی آرام ہے تو اس سے درگذرا یہ لیج بندہ پرور! آپ جیتے اور میں ہارا تصور میں کسی کے انہاک اتنا بڑھا اپنا ہمارا دل تو دیکھا، آزمایا آپ نے ہم کو غضب ہے آپ کا محفل میں مشی بند کرلینا

مجھی دل چسپیوں کا دوسرا کوئی ٹھکانہ تھا مگراب توصقی ''محن کلب"، آرام منزل ہے



وہ ہم کو نام رکھتے ہیں کیا خوب کام ہے بین لیا ہے کام سے دنیا میں نام ہے بندے، ہزار نام کا بیرایک نام ہے اللہ کو بکار، اگر کوئی کام ہے اللہ کے کلام میں کس کو کلام ہے کچھاورسوچ لیں گےاگر مے حرام ہے ہم بھی تو آ دی ہیں، ہمیں بھی تو کام ہے تم کوجوبات کرنے کی فرصت ذرانہیں ہر گھر میں صبح ،اور مرے گھر میں شام ہے رخصت وه حيات بين اللي! مين كيا كرون جانے دو واقعہ نہ سہی، اِتہام ہے جو کچھ سنا تھا حیار میں، وہ عرض کردیا یہ اور شے نہیں ہے، خدا کا کلام ہے حبوبی قتم نه کھائے باتوں میں دیکھئے ساقی کی چشم مست کا میدوار ہوں یہ میرا ڈور ہے میرے حصہ کا جام ہے نادان! کیا زمانے کے منہ کولگام ہے ہم کیا ہیں، تہتوں سے پیمبرنہیں کے بیطرز پائے مال ہے، بیرنگ عام ہے تو دوسروں پیڈال کے، ہم کو برانہ بول میں بے وفانہیں ہوں، مگر کیا کروں صفی

معثوق باوفا ہوتو، عاشق غلام ہے

''گریس اودھ کی ضبح بنارس کی شام ہے'' بیر رنج کا محل، نہ خوشی کا مقام ہے دونوں کو، دونوں ہاتھوں سے میراسلام ہے دنیا مرید، اور زمانہ غلام ہے لیکن بیہ داستان ابھی ناتمام ہے دل پرر کھے تو کھے نہیں، تھوڑا ساکام ہے وحشت بھی ہوتو کب ہمیں جنگل سے کام ہے
دل بارگاہ عشق علیہ السلام ہے
ابدوست سے غرض ہے، ندشمن سے کام ہے
تو خود بھی اپنے در کے فقیروں کی شان دکھ
سننے کا حال ہے، دلِ عاشق مزاج کا
تسکین اضطراب بھی ہے تیرے ہاتھ میں

دھندے میں پیٹ کے ہے گرفتارسب جہاں ہرایک داند، دوسری صورت سے دام ہے

ان کو رہی سہی بھی مروت نہیں رہی ہاب تو سلام ہے ، نہ جواب سلام ہے

میں بھی کسی طرح سے ترے دل کوچھین لوں ابتیام ہوں نہیں، ہوسِ انتقام ہے

آوارگانِ عشق کا ظاہر نہ دیکھئے ان دل جلول یہ آتشِ دوزخ حرام ہے

کا طاہر نیہ دیسے ۔ ان دن جوں پیدا کِ دورں کرام ہے معثوق وہ کسی کے نہیں تو نہیں سہی

لیکن یہ پوچھے کہ صفی کس کا نام ہے



مجھ کو اُن سے، یا تو ان کے نام سے آرام ہے ہیں، کوئی ان کے برابر ہے، تو اُن کا نام ہے

کس قدر رسوا ہے وشمن، کس قدر بدنام ہے میرے کہنے کی ضرورت کیا ہے، طشت از بام ہے وصل میں ہے کو بہت آ رام ہے

جس پرآئی ہے طبیعت جس پراب آیا ہے دل بادفا تو ہے، مگر وہ بھی ترا ہم نام ہے

آپ کے ملنے نہ ملنے کی بھی اب حاجت نہیں در دِ دل، جتنے دنوں سے ہے، بہت آ رام ہے

کیوں تعلی دوں دلِ مضطر کو، آخر کیا غرض یہ تمہارا فرضِ منصب ہے، تمہارا کام ہے دیکھنا اب کس کو جاتا ہے مرے خط کا جواب ڈرتو اس کا ہے کہ دشمن بھی مرا ہم نام ہے اب تو ہم صاحب سلامت سے گئے گذرہے ہوئے واہ صاحب! کیا مسلمانی ہے کیا اسلام ہے

> اس ستم گر ہے اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہائے بے جارہ صفی تو مفت میں بدنام ہے



عشق الزام بھی تو ہوتا ہے ۔ یہ برا کام بھی تو ہوتا ہے دوستی کچھ مجھی کوتم سے نہیں ۔ یہ مرض عام بھی تو ہوتا ہے

جائیں گے ایک دن، عدم آباد کو ضرور گو کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہمارا وطن تو ہے ہم، آہ تو کریں گے، جو شکویٰ نہ ہو سکے طالم اگر زبان نہیں ہے، قبان تو ہے میں باریاب کم مشہور شہر بھر میں نزی انجمن تو ہے الفت کی آگ اس کو کہو، یا عدو کا رشک لیکن ہمارے سینے میں تھوڑی جلن تو ہے

وہ بے وفا ، وفا بھی کرے گا کہیں صفی مردِ خدا یہی ترا دیوانہ پن تو ہے



مگدابسرچھیانے کی کہاں ہے جہاں جاتا ہوں، ظالم آساں ہے ستم گرمیں کہاں ہوں ، تو کہاں ہے ذرا تو دیکھ، ناحق بدگماں ہے محمی کس کی ہےاباےرونے والوا جگرمیں دردہے، منہ میں زبال ہے ترا غمزه سهی، کیکن کروں کیا سبک ہونا، طبیعت پر گراں ہے ذرا تیری جفائیں یاد کرلوں! اگر کچھ اور میرا امتحال ہے تقاضا ہے' بتا ہے تو کہاں ہے' " مجھے تم سے محبت ہے ' کہا تھا فقیری میں جسے یا تا ہوں خوددار سمجھتا ہوں،خودا پنا قدرداں ہے تری تصور دل سے تو لگالی مگر جو جھھ میں ہے،اس میں کہال ہے صفی،اس کو نه دیکیه،این طرف دیکیه ارے نادان! ''جی ہے تو جہاں ہے''



کلی دیکھی، دہن یاد آگیا ہے مجھے وہ گل بدن یاد آگیا ہے دکھادے جلوہ، پھربے ہوش کردے مجھے دیوانہ پن یاد آگیا ہے نہیں تکلیف ہی محبت میں اس میں آ رام بھی تو ہوتا ہے وعدہ کرنے میں پھر تامل کیا ہاں، شہیں کام بھی تو ہوتا ہے رات دن درد ہی نہیں رہتا دل کو آ رام بھی تو ہوتا ہے نشہ کسن اور پھر کب تک بادہ خام بھی تو ہوتا ہے نام پر تیرے کیوں نہ آ تا پیار کا نام بھی تو ہوتا ہے کیا تجب، جوہوصال میں وصل کام میں کام بھی تو ہوتا ہے اے صفی اعاشقی کی یہ تعریف اور انجام بھی تو ہوتا ہے اور انجام بھی تو ہوتا ہے اور انجام بھی تو ہوتا ہے



رنخ ہاں رنخ ہے، م کوتو غم اس غم ہے ہے جوشکایت ہم کوان سے ہے، وہ ان کوہم سے ہے کیا پڑی ہے، پھرکسی کے واسطے روتا ہے کیوں آبروئے عشق، اپنے دیدہ پرنم سے ہے جھوٹے منہ کوئی تمنی بھی نہیں دیتا بھی پھریہ کیوں صاحب سلامت اپنی اک عالم سے ہے وشمنوں کا دوبی دن میں سب بھرم کھل جائے گا ان کی ساری شان وشوکت، ایک میر رے دم سے ہے ہتھ جوڑے، منیں کیں، خیر وہ تو من گئے اور لوگوں کو بھی اب ایسی تمنیا ہم سے ہے اس مذاقی خاص کے بھی لوگ دیکھے ہیں کہیں آپ کی بھی جان پہچان آخراک عالم سے ہے اس مذاقی خاص کے بھی لوگ دیکھے ہیں کہیں آپ کی بھی جان پہچان آخراک عالم سے ہے سب صفی کی آہ پر، بے ساختہ کہتے ہیں، واہ اس کا رونا بھی مگر کچھ تال سے ہے، سم سے ہے اس کا رونا بھی مگر کچھ تال سے ہے، سم سے ہے سم سے ہے۔

ہم راہ، قبر میں، مرا دیوانہ پن تو ہے دامن نہیں ہے، جیب نہیں ہے، کفن تو ہے فت جہال سے اٹھتا ہے ہر روز اک نیا وہ کون سی جگہ ہے، تری انجمن تو ہے

عنی جب رائیگال محنت کسی کی مآلِ کوہ کن، یاد آگیا ہے زمانے کی شکایت کر رہا ہوں جمجھے ان کا چلن یاد آگیا ہے مہدو انجم نے بے تابی بڑھادی وہ شمع انجمن یاد آگیا ہے رکادٹ ہے انہیں وعدے پیشائد مرا دیوانہ بن یاد آگیا ہے تری موجودگی میں بھی کئی بار ہراک رنج ومحن یاد آگیا ہے ہے اب سیر عدم کا شوق دل میں مسافر کو وطن یاد آگیا ہے میاب سیر عدم کا شوق دل میں مسافر کو وطن یاد آگیا ہے مشتی بانے پرانے واقعول پر مشتی بل کا چمن کا یاد آگیا ہے مشتی بل کا چمن کا یاد آگیا ہے

₩.

تو پھراک روز میراہاتھ ہے،اس کا گریباں ہے جو اس بدعہد کا ایسا ہی رنگ عہدو پیاں ہے ادب ہے مانع اظہار،تم سے کیا کہوں حسرت جومیرےدل میں ہے، وہ میری صورت سے نمایاں ہے ملمال کو برا کہتا ہے، تو کیسا مسلمال ہے؟ مرى رندى ميں، تيراخرچ كيا ہوتا ہے اے واعظ ُ جگر میں اور دل میں فرق ہے اُنیسے بیسے کا قلق دونوں کو ہے، ہاں ایک دایاں ایک بایاں ہے و غرض کا بندہ ،عابد کیا ہے ، طاعت کیا ہے عابد کی کہدل میں حور ہے، سرمیں ہوائے باغے رضوال ہے کسی تصویر میں یہ بات ہرگز آنہیں سکتی تصور، ایک منہ سے بولتی تصویر جاناں ہے ﴿ دیارِ عشق کی آب و ہوا ہی کچھ نئی دیکھی جونادال ہے وہ دانا ہے، جودانا ہے وہ نادال ہے قیامت میں تمہارے دیکھنے والے دکھادیں گے کہ خورشید قیامت بھی نثارِ روئے جاناں ہے کھاں کی قدر کر ہموتی سے بڑھ کرہ ہراک آنسو برسے میں صفی کا دیدہ تر ایر نیساں ہے



کیا کریں دل کو جو نادیدہ ہے ہم سے بدظن ہے وہ،رنجیدہ ہے آ نکھ میں ان کی مروت ہی نہیں دیکھنے کو تو بڑا دیدہ ہے دل کے اطوار نہیں مجھ کو پیند کیا کروں ان کا پندیدہ ہے خیر سے حیال بھی لغزیدہ ہے لال آئکھیں ہی نہیں آج تری ایک عالم ہے کہ گرویدہ ہے اس کا عالم بھی تو دیکھے کوئی میری جانب سے انہیں سمجھایا غیر بھی آدی سجیدہ ہے جس کو کہتی ہے صفی ، سب خلقت ایک بے چارہ ستم دیدہ ہے

جانتا ہوں،میرے دشمن سے مجھے یارانہ ہے اوستم ایجاد! اتنا بھی کوئی دیوانہ ہے دل کی وحشت ہے بھی یاداُن کوآ جا تاہوں میں سب سے کہتے ہیں" ہمارے یاس اک دیوانہ ہے" خم کا کوئی ناپ؟ ساغر کا کوئی بیانہ ہے؟ جام كے بدلے، صراحى سے پلاساتى مجھے! دل نہیں پہلو میں، اک ٹوٹا ہوا پیانہ ہے اب کہاں ساقی، فقط ساقی کی ہے اک یادگار بدگمال مجھ کو بھی سمجھا، شمع کا پروانہ ہے میں پھرامحفل میں پروانوں کی خاطر گر دیشم بياتو كهنّ ناصحول كى منت كدهر مارى كني! خیر دیوانہ تو این میں نہیں، دیوانہ ہے

> ایک ہی ہے وضع کا اپنی ، زمانے میں صفی عالیوں کا جالیہ، دیوانوں کا دیوانہ ہے



مجھاب دل ہی بیاراہے، نہم سے جان بیاری ہے تمہارا ہوں، توبس جوچیز ہے میری، تمہاری ہے لڑا کر منگنگی، میں نے ملک دانستہ ماری ہے

وہ آئکھیں، اور آنسو، جیتنے کی شرط ہاری ہے

نہیں ہے اکم مجھی کو،سب کواپنی جان پیاری ہے کہ ہر پچھلے پہر کا جا گنا، کیا ہوشیاری ہے

ذرا دنیا سے منہ پھیرو، تو پھر دنیا تمہاری ہے

تو پھر بیار کا رہیز بھی برہیز گاری ہے

تن خاکی،اشارےروح کے کیااے صفی سمجھے كهية 'بھاڑے كاشؤ' مائكے تائكے كى سوارى ب

تو سوطرح کی کمی خود میں یائی جاتی ہے یہ مجھ سے اپنی لگائی بجھائی جاتی ہے وہاں نقاب سمجھ کر اٹھائی جاتی ہے

کہ مجھ سے کوئی برائی چھیائی جاتی ہے کہ بھا گتے ہیں تو تہمت لگائی جاتی ہے

جو چیز کھانے کی ہوتی ہے کھائی جاتی ہے

بنائے سے بھی طبیعت بنائی جاتی ہے؟

مجھے منقی، جو وہ پہنچا ہوا سبھتے ہیں خیال تک تو مری نارسائی جاتی ہے

کس مصیبت میں زندگانی ہے آپ کو سب سے بدگمانی ہے اینے سائے سے بدگمانی ہے چشم بد دور ، کیا جوانی ہے میرے حق میں شراب یانی ہے اور یانی سے زندگانی ہے

نہ مجھوہنس کے وہ یوں ہی مجھے رلاتے ہیں کچھ امتحان ہمارا، کچھ اینی داد کی دھن چھیائی شکل کچھ انداز ہے، کہ میں سمجھا نہ بھاگ ہم سے نہیں یاد حال یوسٹ کا غم فراق نه بو ناگوار كيول مجھ كو؟

وکھانے کو کوئی بنا ہے آپ کا عاشق؟

برابر آئھ جب ان سے ملائی جاتی ہے

ارے کا فرنچھے کیسا نہ مجھوں، جان سے پیارا

انبیں سے یوچے، جو بندے برائے نام ہوتے ہیں

کرو ترک وفاجس ہے، اسے قدر وفا ہوگی

جوکوئی ترک حیوانات سے انسان بن حائے

عاشق کا مزا ہے جنت میں آپ ہیں، میں ہوں، نوجوانی ہے

کون ایسا جیا ، کہ مر نہ سکا زندگی موت کی نشانی ہے

میرے ارمان ، دوست جان گیا دل بڑی کیا ہے، غیب دانی ہے

خود کو عاشق کہا ، تو اس نے کہا '' کہتے عاشق کی کیا نشانی ہے'

جس نے دیکھا تجھے ، وہ چیخ اٹھا ہائے کیا حسن ، کیا جوانی ہے

خون روتا ہے ، اور خوش ہے صفی

یہ بھی اک رنگ نیگانی ہے

(A)

دل میں درد ، آئھ میں نمی ہے مجھ میں کس چز کی کمی ہے اللہ کے ماس کیا کمی ہے بندوں ہے سوال کرنے والو! دیدار کی تاب لا سکے گا؟ سورج یہ ذرا نظر جمی ہے جو سب کو خراب جانتا ہو وہ سب سے خراب آ دمی ہے مولا!"ایک آنچ کی کمی ہے" اکسیر بنا دے مجھ کو اےعشق! اے سوزِ جگر! تجھے لگے آگ اب تک مری آنکھیں نمی ہے آئینہ بھی دیکھ کر نہ سنورے کیاہے؟کس پربیرہمی ہے پیری میں نه رکھ تو سانس کی آس رسی بودی ہے، بے دمی ہے بے حارے صفی کی عاشق کیا مسکین غریب آدمی ہے



آپ کی بات ہی نرالی ہے کون ہے، عیب سے جوخالی ہے وہ کسی دن گرنے والے ہیں ان سے اکروز ہونے والی ہے

میم نے میری جگہ رقیب کو دی خوب برطرفی و بحالی ہے ولی سوزال سے گا گھر تیرا تو قیامت بھی آنے والی ہے میں نے مانا، وہ آنے والے ہیں تو قیامت بھی آنے والی ہے آئینہ نہیں دیکھا ایک ہے جال میں جان ڈالی ہے تم نہیں دل میں کچھ نہیں دل میں تر میں اس نے کال میہ مکان خالی ہے تر نہیں دل میں کچھ نہیں دل میں کچھ نہیں دل میں کچھ بھی ہوشکل تو بنالی ہے معلوم بوشکل تو بنالی ہے معلوم



نہاس کی دوئی کچھ ہے ، نہاس کی دشمنی کچھ ہے مجھی تولہ بھی ماشہ، بھی کچھ ہے، بھی کچھ ہے نەدل اپنا، نەجال اينى، بتائىي خاك شان اينى کہ اپنا کچھ نہیں ہے ، اور کہنے کو سبھی کچھ ہے ادائيں دل لبھاتی ہیں، جفائيں دل دُ کھاتی ہیں دوملی میں پھنساہوں دوست کچھ ہے، دوی کچھ ہے نه كهد، جاتے موئے مجھے كذ ونيا كا كھروسه كيا" بیدد کھاے میری دنیا، تو ابھی کچھ تھا، ابھی کچھ ہے مجھی ہم اس کی نسبت رائے قائم کرنہیں سکتے كىخود كچھ بنار كچھ بادا كچھ بنى كچھ ب ترى بے التفاتى كا گله ہے مجھ كواے ساتى! نہیں کہتا کہ پہلی چیز کچھ تھی، دوسری کچھ ہے دعا دیتے ہو اینے چاہنے والوں کو جینے کی خداتم کوسلامت رکھے، یہ بات اور ہی کچھ ہے برى تعريف سنتے تھے تماشا گاہ عالم كى یہاں تو کوئی چیز ایی نہیں ، ہاں آ دمی کچھ ہے

صفی میں کیا کہوں ان دوستوں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تیری زندگی کچھ اور تیری شاعری کچھ ہے



گبڑ کر بات ، پھر کچھ کچھ بنی ہے ۔ وہی ہم ہیں ، وہی جاں کندنی ہے کیا وہ کام ہم سے ساتھیوں نے کہ سائے سے بھی اینے برظنی ہے یر ی کس کش مکش میں جان میری اُدھران سے ، إدھر دل سے تی ہے گلہ کرتا ہی دیکھا جس کو دیکھا ہمہاری آج تک کس سے بنی ہے محبت میں تری ، دی جان اس نے ترا محتاج بھی ، دل کا غنی ہے نہ دیکھو میری صورت یوں بگڑ کر نار دیکھو تو کیا صورت بی ہے

خدا رکھے ، صفی میں ، اور ان میں مزے کی چیز ہے ، گو رشمنی ہے



سب کی نظریں بچا کے کہتا ہے کون سب ان ہے جاکے کہتا ہے بات ہر اک بنا کے کہتا ہے دوست تو دل دکھا کے کہتا ہے جو کھلا کے پلا کے کہتا ہے دوست کو دوست یا کے کہتا ہے جب وہ کچھ جی لگا کے کہتا ہے مکرا مکرا کے کہتا ہے اپنا منشاء چھیا کے کہتا ہے جب وہ کہتا ہے مجھ سے میری بات دوسروں کو سنا کے کہتا ہے

کوئی تم سے جو آ کے کہتا ہے مشورے،میرے تیرےاے ہم دم! میری بنتی بگاڑنے والا! دل دُ کھے، کیوں نہاس کی باتوں پر سب ہی سنتے ہیں اس کی پیر مغال راز وہ راز ہے ، جو کوئی دوست کوئی سنتا نہیں کسی کی بات بات وہ بات ، بائے وہ جس کو جب وہ کہتا ہے کچھ کسی کی بات اے مقی! کیوں بہار کے قصے ''پھول یے لگا کے کہتا ہے''

£

جب ترا انظار ہوتا ہے دل بہت بے قرار ہوتا ہے دل پہ چلتا ہے اختیار ان کا جب یہ بے اختیار ہوتا ہے عشق ہوتا ہے ، کسن کا ہم سر جب یہ خود اختیار ہوتا ہے وہ مجھے بے قرار کرنے کو پہلے خود بے قرار ہوتا ہے حرص شہرت نہیں ، تو رونا کیوں نالہ بھی اشتہار ہوتا ہے دوست کمرکند نے فریب اے دوست استہار ہوتا ہے دوست کمرکند نے فریب اے دوست کم کرند نے فریب بیں ، کے ایسے لوگ صفی دوست کم کرند کے فریب بیں ، کے ایسے لوگ صفی جن کا احمان بار ہوتا ہے جن کا احمان بار ہوتا ہے

- حسن جب سوگوار ہوتا ہے آفتِ روزگار ہوتا ہے م وه غضب کی نظر خدا کی پناه جیسے وشمن کا وار ہوتا ہے۔ ۔ ہے سب ، وہ خفاتمیں ہوتے کھ نہ کھ ناگوار ہوتا ہے ف توریری ہے، حسن کی معراج آپ ایتے سے پیار ہوتا ہے ا ت کے انظار سے کیلے وقت کا انظار ہوتا ہے ال کے ہے مری دعا کیں کیا انگلیوں پر شار ہوتا ہے م حنن كرتا ب قوست، وثمن كو غیر بھی جال خار ہوتا ہے الليم مو توسير كل كيسي خود بی باغ و بہار ہوتا ہے

اسراحة نهين نصيب صقى

وروء شب زنده دار بيوتا ہے



وہ محبت ، جس میں سکھھ تا ثیر ہے لاکھ تنخیروں کی اک تنخیر ہے کوئی برہم ہے ، کوئی دل گیر ہے خواب ہی میں ،خواب کی تعبیر ہے ضبط کی طافت نہیں تو جان دے آہ کرنا ، عشق کی تحقیر ہے کیوں نہ تر یا دے حمینوں کی نظر ہو اچٹتی بھی تو ظالم تیر ہے قول کے یابند ہیں اہلِ وفا وضع داری ، تید بے زنجیر ہے خواب گاہ دوست کی زینت بنی کون ہے، جس جا، مری تصویر ہے سوچنے کیول وہ ،مرے خط کا جواب کچھ لحاظِ کاتب تقدیر ہے بے کسی میں کیوں کسی کا نام لوں جب خدا کے نام میں تاثیر ہے کون بے پیرا ، کیے گا اے صفی روزِ پیدائش ہی میرا پیر ہے



جب وہ گرم عماب ہوتا ہے چہرہ اور آفتاب ہوتا ہے آب ہیں ، درنہ غیر محفل میں آ دی کو حجاب ہوتا ہے وه حسیس ، جس میں ہومروت بھی لا کھ میں انتخاب ہوتا ہے آ کھ کھلتے ہی ملتی ہے تعبیر ایک ایبا بھی خواب ہوتا ہے شکوی بن جاتا ہے جھی دفتر حرف بوھ کر کتاب ہوتا ہے عشق ہوتا ہے سو طرح مجوب حسن جب بے جاب ہوتا ہے کون پھر کام یاب ہوتا ہے جب وه خود امتحان ليت بين اب قیامت ہوئی قیامت میں ان کا میرا صاب ہوتا ہے

کوئی اُن کا مزاج کیا سمجھے ہنتے ہنتے عماب ہوتا ہے گئی ہوتا ہے گئی ہوتا ہے کہ میں کوخدا خراب ہوتا ہے ان کی دہلیز پر پڑا ہے صفی اب یہ عالی جناب ہوتا ہے اب یہ عالی جناب ہوتا ہے ۔



رودادِحسن وعشق کی شہرت، جہاں میں ہے بیرایک داستان ہے ، جو ہرزباں میں ہے الله ری نخل بندی گل زارِ کا تنات منظور کس کی سیر دلِ باغباں میں ہے مجھ سوختہ نصیب کو حاصل کہاں سکون بجلی نہیں ، تو آتشِ گل آشیاں میں ہے ہرنکتہ چیں کے سامنے دو ہرار ہے ہو کیوں؟ کیا قابلِ گرفت مری داستان میں ہے؟ کھیج کے ملا تبھی ، تو تبھی مل کے کھیج گیا میں کیا بنا وُں کون وہ اینے گماں میں ہے مارا کسی کی نیم نگاہی نے ہائے ہائے زخی ہوں ، اور تیر ، کماں کا کماں میں ہے جن دوستوں کا ذکر مری داستاں میں ہے بے درد ایسے ، کوئی زمانہ نہ یاسکا! یانی تجرآیا منه میں تری شکل دیکھ کرا جوآ نکھ میں مزاہے، وہ میری زباں میں ہے آرائشِ جمال میں ہے ، روزِ اخراع یا اِک اضافہ روز مرے امتحال میں ہے وہ بھی اگر سنیں تو اسے جھوٹ ہی کہیں بیخاص بات ،صرف مری داستال میں ہے

> ملحوظ روزمرہ محبوب رکھ صفی اللہ کا کلام، نبی کی زباں میں ہے



برم کی برم ہے ، تنہائی کی تنہائی ہے ۔ اس محمد ہے ۔ سرکا تاریخ

اور وہ پوچھتے ہیں ، آ نکھ تری آئی ہے

س قیامت کی تری ، انجمن آرائی ہے ریہ خول سے یہاں ، رخصتِ بینائی ہے

ہم تشیں! وعدے یہ آج اُن کے ہنسی آئی ہے بھولتا ہوں ، کوئی الحیھی سی قشم کھائی ہے بات ہی بات ہے ،تم کو تو خفا ہوجانا أس كم بخت سے يوچيو، جو تمنائي ہے ان حسینوں میں رہے کوئی ،تو ناداں بن کر کام کی بات یہی ہے ، یہی دانائی ہے ذوقِ نظارہ ، مقدر سے ملے تو مل جائے یوں تو ہونے کو ہراک آئھ میں بینائی ہے ان کے آنے کی توقع نے کہیں کا نہ رکھا یاس ہوجائے تو لطف شب تنہائی ہے موسم گل میں ، جو وہ جانِ بہار آ جائے تو مجھے بھی ہومسرت ، کہ بہار آئی ہے کیا کہیں ان کی طبیعت تو نہیں آئی ہے خیر ہے ، کیوں نگہ لطف ، خلاف عادت وصل میں ہجر مجھے، برم میں تنہائی ہے جلوو ہوش رُبا ہے ، وہ ترا شعبدہ گر سیر محفل کے لئے میں نے تو کیں بندا تکھیں اور وہ سمجھے کہ سے مج مجھے نیند آئی ہے مجھے گل ال کے رہے اوگ جو یو چیس او کیے "دورہی دور کی کچھاس سے شناسائی ہے" آ ب مل لیں جو صفی ہے تو عنایت ہوگی رحم فرمایئے ، اک شخص تمنائی ہے

(B)

کہیں آئی ہوئی چہرے کی ہنی جاتی ہے ورنہ اب ان سے ملاقات رکی جاتی ہے نہ کہی جاتی ہے نہ کہی جاتی ہے ان سے ، نہ کی جاتی ہے تم چلے جاتے ہو ، یا جان چلی جاتی ہے اور پھر اس پہ گوائی مرک کی جاتی ہے جان جن لوگول کی آسان چلی جاتی ہے جس طرح آ کے نسیم سحری جاتی ہے جس طرح آ کے نسیم سے ہم پہنی جاتی ہے جس طرح آ کے نسیم سے ہم پہنی جاتی ہے جس طرح آ کے نسیم سے ہم پہنی جاتی ہے جس طرح آ کے نسیم سے ہم ہم ہیں جاتی ہی جاتی ہیں جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی جاتی ہی جاتی ہی

الی نوبت پہتو کینجی ہے ہماری حالت دم رخصت نہ ہوا ، مجھ کو کسی دن محسوں جھوٹی باتیں وہ کیا کرتے ہیں ہم شکلوں سے وہی ہوتے ہیں شہیدانِ محبت شاید صبح ، اس طرح مرے پاس سے جایا کیجیے نازنیں آنکھوں سے گرجاتے ہیں ٹیٹ ٹیو

عرض جو میری متانت سے سنی جاتی ہے

نالے رک جائیں کسی طرح بیآ نسورک جائیں

زہر گئی ہے مجھے فرقتِ ساتی میں شراب نیند آنے کی دوا جان کے پی جاتی ہے لال انگارہ بنا جاتا ہے غصے سے وہ منہ شفق رنگ میں اور آگ گی جاتی ہے اس سے بڑھ کرصلہ شعر بھلا کیا ہو صفی لوگ سردھنتے ہیں، تعریف توکی جاتی ہے لوگ سردھنتے ہیں، تعریف توکی جاتی ہے

· {}}

آ دی کی جان مشکل کیا؟ بردی مشکل میں ہے
مند کی مند میں ہے، ابھی توبات دل کی دل میں ہے
آپ کے بس میں ہے، جب تک آپ کُ مفل میں ہے
مید بلا سب کے جگر میں ، آ دمی کے دل میں ہے
دوب دو ہے جھے سے برظن ، یا جھری محفل میں ہے
دوست کا دل تو نخباب دوستاں دردن میں ہے
اور بھی حاکل کوئی اس پردہ حاکل میں ہے
سب کی عرب برم میں ہے، میری عرب دل میں ہے
شاعرو! کتنا بڑا دھیہ میہ کامل میں ہے
شاعرو! کتنا بڑا دھیہ میہ کامل میں ہے
شاعرو! کتنا بڑا دھیہ میہ کامل میں ہے

آرزو بھی دل میں ، ترک آرزو بھی دل میں ہے ہم پیر گستا ٹی کی تہمت ، کیوں تری مخفل میں ہے ہم پیر گستا ٹی کی تہمت ، کیوں تری مشکل میں ہے ہم اشائی بھی کوئی تو بڑی مشکل میں ہے آئے ، پیچھے ، دا کیں ، یا کیں ، پیچھے ، دا کیں ، یا کیں ، پیچھے ، دا کیں ، یا کیس ، نیچ او پر ہے نگاہ لاکھ گری ہو ، گر اٹھتا نہیں اُن کا نقاب لاکھ گری ہو ، گر اٹھتا نہیں اُن کا نقاب میہمانی میں بیر جدت ، داہ اے حاضر جواب! کیوں مہانی میں بیر جدت ، داہ اے حاضر جواب! کیوں مہانی میں سے جدت ، داہ اے حاضر جواب! کیوں مہانی میں سے دی تشہیر ہے دوست کو جھے کو بے ارمان سمجھے ، ہائے اُن کی سادگی

کیا کہوں میں ان معزز نکتہ چینوں کو صفی ۔ گفت گومفل سے باہر،خامشی محفل میں ہے

جُوانی اللہ اللہ صن والوں کی جوائی ہے رَبَانِ پُرشکر ، دل میں شکوہ ناقدر دانی ہے

انبيس أستكسين بين بين،جن سے أميد فدرواني ب

ماغول پر تسلط ہے ، دلوں پر تھم رانی ہے سینوں سے دوعلی میں ہماری زندگانی ہے

رکھایا دَل تُو بس اک اونہہ کر دی میں "یہ مجھا تھا

ندروکراپ آنسو پی لئے میں نے ، تو وہ سمجھے ہے۔ ہے تھوڑے سے پانی میں ، ذراسااس کا پانی ہے مشرواان سے سیکیا کہوں 'میں تم پی عاشق ہوں' گار وہ پوچھ بیٹے میں 'کیا صدافت' کیا نشانی ہے میں آنے گاجس پردل سے ، اس کو تحدہ کر کیں گے ڈالی الی ! تو بہ تو بہ ، کس سے کس سے برگانی ہے دہ تکل اچھی ، نہ گن ایجھے ، نہ اچھا جانے ہیں ، مہر پارنی ہے خراب و خستہ بن کر ، کوئی عاشق بن منہیں سکتا ہے بہروپیا ، جو ایک صورت ہی بنانی ہے خراب و خستہ بن کر ، کوئی عاشق بن منہیں سکتا ہے بہروپیا ، جو ایک صورت ہی بنانی ہے بری چیز آ کھ ہے ، انسان ہو تو آ کھ بہچانے خدا رکھے ، نظر کا تاڑ جانا غیب دانی ہو بری جیز آ کھ ہے ، انسان ہو تو آ کھ بہچانے خدا رکھے ، نظر کا تاڑ جانا غیب دانی ہو کہ بری کی میں قدر نا دان ہے ، شاعر ہوا تو کیا ۔

آندُهوِلٌ کی شیر ، اور یہ گونگوں کا خواب ہے

دل ، اور دل میں درد کے ساتھ اضطراب ہے

الله ، آنکھ کو بھی نظر سے تجاب ہے



اب آپ کیا چھیاتے ہیں ،صورت سوال ہے برسوں گزر گئے ، مجھےاب تک ملال ہے خونین جو ہوتو بہمری آئھوں میں لال ہے مجھ سے نہ پوچھو ، کوئی ہماری مثال ہے زندے کے اختیار میں مردے کا حال ہے جب عالم مثال میں ، سب کی مثال ہے کما کمانہیں ہوئے تھے زمانی قرار وقول مجھلا رہے ہوتم ، مجھے اچھا خیال ہے وہ بے نقاب ہیں تو یہ ہے رعب حسن کا ۔ دیکھے نظر اٹھا کے بیر کس کی مجال ہے

رفتار ناز ، دل کو اڑانے کی حال ہے تھینجی تھی ایک آہ تبھی اُن کے سامنے سادہ اگر ہوا شک ، تو ہیرے کی ہے کئی آئینہ سامنے ہے ، کرواس سے بیرسوال میں کشیۃ اداہوں ،تو دلان سے کیا بحاؤں اس کی گلی کو کیوں نہ کہوں پھر بھلا بہشت

جی میں ہےروپ بھر کے فقیروں کا اے صفّی کہتا پھروں''فقیر کی صورت سوال ہے''



جہاں جو چیز ہوئی تھی وہاں ہے مرا اللہ میاں بھی بس میاں ہے مجھے جینا وہاں، مرنا وہاں ہے نہیں تو کیوں نہیں ، ہے، تو کہاں ہے؟ زمیں میرے لئے اب آسال ہے

جگر میں درد ہے لب یر فغال ہے حبینوں کو غرور اپنا سا مخشا سراہوں کیوں نہ ان کی رہ گزر کو نہ یوجھا اُس نے میرے گھر کو آ کر اُڑائی خاک تیرے غم میں اتن

تری محفل میں تو موجود ہیں سب صفی اورنگ آبادی کہاں ہے

مت غرور و ناز یہاں ہر حسین ہے زاہد یہ آسمان نہیں ہے زبین ہے جب تک ہے دل ہماراکوئی دل نشین ہے یہ اور بات ہے کہ مکال سے کمین ہے کیوں خیرتو ہے جانِ جہال دشمنول کا حال جیگی ہوئی می آج تری آسین ہے رکھی ہے اور دور ہی کی اُن سے دوسی دشن بھی آ دمی تو بڑا دور بین ہے آئی دعا نہ بابِ اثر سے اثر کے ساتھ اب تک تو اُن کا قول ہی کری نشین ہے تم سے چھٹے تو اپنا جہال جی لگا گئے کیوں آج تم کواس کی اجی چھان بین ہے بس ایک آپ ہیں جوشتی کو نہیں نصیب بی جوشتی کو نہیں نصیب شاعر ہے، زندہ دل ہے، ذکی ہے، شین ہے



اُس کے بھی دل میں میری محبت ضرور ہے لیکن مجھی ہے ذرا دور دور ہے بچین میں تم کو حسن پر اتنا غرور ہے کاہے میں کچھ نہیں ابھی دلی تو دور ہے فتمیں ہزار کھائے یہ مانتا نہیں اک دہر ہے بغل میں دل ناصبور ہے تسكين بخش خاطر عشاق كيا نهين تو دور ہے تو تیرا تصور بھی دور ہے ملنے کو کھیج کے ملتے عدو سے بھی ہم مگر اخلاق سے بعید مروت سے دور ہے ا تنا تو میں کہوں گا کہ دشمن کا تم کو پاس تھوڑا سبی بہت نہیں لیکن ضرور ہے تم کو کیا جو پیار ہمیں سے خطا ہوئی ہال مہربان سے سے ہمارا قصور ہے دولت ملے صفی کوتو کیا جانے کیا کرے کاہے میں کچھ نہیں ہے تو اتنا غرور ہے

مجت الی شئے ہے آدی مجور ہوتا ہے اگرچہ راستہ اس راستے سے دور ہوتا ہے کہ ان سب صورتوں میں آدی مغرور ہوتا ہے ہمیں کیا ساری دنیا کا یمی دستور ہوتا ہے رئی لیتے ہیں اُن کا جس قدر مقدور ہوتا ہے کہ اُن کا جس قدر مقدور ہوتا ہے کہاں آنگل لگانے کا بھی کب مقدور ہوتا ہے کہاں آنگل لگانے کا بھی کب مقدور ہوتا ہے کہ بیاسا جس قدر رئرد یک ہودہ دور ہوتا ہے

مصیبت رخ فیم صدمہ ہراک منظور ہوتا ہے کہیں جاتے ہیں قوائی کی گی ہے ہو کے جاتے ہیں جوائی ، حسن ، دولت ، خود پندی لے آئے ہیں مصیل کیالوگ چی صورتوں کو پیار کرتے ہیں تری فرقت میں کچھتو ہوئیس سگنا غریبوں سے کیا معتوق کو بھی قید جس نے وہ ذیخا تھی حصول آبروگی آئی کا بھی دھوکا ہے پانی کا حصول آبروگی آئی کی دھوکا ہے پانی کا

صفی ہردم تڑنینے کی جھلا طاقت کہاں بھھ میں ذرا اُن کو ستانا بھی کھی منظور ہوتا ہے



داد میں جو وہ فتنہ گر آئے میرے مالک! مراد بر آئے نہ ملے مجھ سے شکل تو دیکھوں وہ نہ بیٹھے یہاں گر آئے برم دشمن میں مجھ سے پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ تم کدھر آئے واہ وا خوب انتظار لیا آپ تو خوب رات بحر آئے اُس نے لکھ کر لگادیا در پر جوکوئی آئے پوچھ کر آئے ایسی دل تھا ہمارے پہلو میں کون جاتا ہے وہ ادھر آئے میم کہاں ہو شراب خانہ کہاں اے صفی لہر میں کدھر آئے اے دائے کہاں میں کدھر آئے



اس برم سے پرملال آئے کیسے کیسے خیال آئے ملئے جلنے کا پھر مرہ کیا آپس میں جب ملال آئے ۔

ہے کوہ کئی بھی وجہ شہرت انسان کو پچھ کمال آئے ۔

مجھ کو کوئی مشغلہ بتادو جب تک روز وصال آئے ۔

ہربات میں گھات واہ واہ واہ اُ کس کو سے بول جال آئے

میں نے سب کا خیال جھوڑا اُن کو کچھ تو خیال آئے
اُن کی غصہ بھری بھی آ واز صوفی جونے تو جال آئے

مختاج نہ کرغنی کو یارب ہے ہے جس پہزوال آئے
حتاج نہ کرغنی کو یارب ہے ہے جس پہزوال آئے

عبتے بھی وہاں گئے بیامی کھھ اپنی غرض نکال آئے بیامی وہ کھھ اپنے عدھال آئے بیامی مزاج بری وہ کھھ اپنے عدھال آئے دکھوں تو غلط مثال دیکر شاید وہ بے مثال آئے ہوں تو غلط مثال دیکر شاید وہ بے مثال آئے ہوں آئے ہوں تھی مند ہے ادا ہوشکر ساقی بے حال گئے ہواں آئے ہوا ہو شکر ساق

وه سنبال تا ہے جس کو اپنی سنبال تا ہے

سب کچھ ملتا ہے آ دمی کو لکبن طرز سوال آئے اس در پی فقیر بن کے پہنچوں اچھا جو کوئی سوال آئے روکر کھویا ہے صبر گویا نیکی دریا بیس ڈال آئے چھوڑ و بھی صفی سیاہ کاری داڑھی بیں سفید بال آئے داڑھی بیں سفید بال آئے

نہ جست وجوانہیں آئی نہ جست وجوآ ئے اجازت اتنی تو یائے کہ روبرو آئے خدانخواستہ اقرار کرکے تو آئے یہاں وہ دل ہی نہیں جس میں آرز و آئے مگر مزہ ہوجو مجھ کو بھی ہائے ہو آئے نہ آنے والے بیے کیوں میرے روبرو آئے كەتىرے دل مىں جوآئے تۇ آج تو آئے فتم ہے اس کو اگر کوئی روبرو آئے کے بیہ طرز، بیہ لہجہ، بیہ گفت و گو آئے تم اب جو آئے تو بے کار فالتو آئے جوآئے دل میں تووہ سب کے روبر و آئے جوکل کے روز کوئی اُن ہے گفت و گوآ ئے تہاری بزم میں پھر لائی آرزو آئے ذرا وہ مجھ سے کہے میرے روبرو آئے مری سمجھ میں بھی لیکن ہیں گفت و گو آئے تمہارے لب پیر بھی ذکر مئے وسبو آئے

جب آئے حضرت دل کھوکے آپرو آئے جو تیرے پاس کوئی لے کے آرزو آئے بتا اسے جو عدو سے بیہ گفت و گو آئے ہزار اب کوئی بن بن کے روبرو آئے تمہارے ظلم توبے شک ہیں قدر کے قابل مرے نہ ہونے کا دھوکہ تو ہونہیں سکتا مرا بیان غلط، کیج ہے، بیج والے کون نگاہ شوق سے ہوتا ہی کیا ہے ہاں احیصا حضور آپِ کا فرمان آپِ ہی سمجھیں وه ہم کہاں وہ زمانہ کہاں وہ لوگ کہاں حجاب،خوف، جھجک، شرم سب بہانے ہیں کوئی جواب ہے بھراے دل قصور سرشت ہارے گھر میں ہمیں لے گئی تھی یاس گئے دکھاؤں پھراہے کس کس نے اس کودیکھاہے نگاہ داد طلب کے تو میں تصدق ہوں جناب شخ اجی قبلہ او بڑے حضرت

یہ ایسی آ گنہیں جس کی تم کولؤ آئے رقب حلتے ہیں مجھ سے ضرور جلتے ہیں نہیں تو صلح کی خاطر وہ جنگ جو آئے ضرور کچھ تو زمانے کا رنگ بدلا ہے گئے تو دوہرہ آئے تو دوہرہ آئے زمانہ یاد ہے وہ بھی کہ ہر جگہ ہم تم نہ دیکھنا کوئی کیا ہی روبرو آئے وہ آ زماتے ہیں اے دل تحقیے بیرائے نہیں مرے ہی آگے چھلکتا ہوا سبو آئے پلطف خاص بھی وہم آ فریں ہےاہے ساقی رقیب کومرے کیڑوں سے تیری بو آئے جنول كد ہركابيہ برشك اس كومجھے يوجھ بلا سے آنکھ سے آنونہیں لہو آئے کسی کی یاد کا اک سلسلہ تو جاری ہے مری زباں یہ اگر کوئی آرزو آئے ترے کرم کی رہے بات حاریس پھر کیا کسی کے بانو کے بنیجے نہ گھوکرو آئے یہ دشت عشق مقام ادب ہے دیوانو کسی کے کام یہ ناقابل رفو آئے کسی کا ہاتھ گریباں یہ میرے پڑجائے غزل نہیں ہے بیدل کی بھڑاس ہے ظالم

تری سمجھ میں صفّی تیری گفت و گو آئے

مگر پھر آئے تو اے دل! اُسی پہتو آئے بزار ماه جبیں لاکھ خوب رو آئے تو پھر خدا کی قشم لطفِ گفت و گو آئے جو اُن میں مجھ میں مرا ذکر دوبدو آئے مرسمجھ میں کوئی تو گفت و گو آئے نہیں ہے عذر مجھے لاکھ بار تو آئے اُسے تو دریہ ہے کیا موت کو بھی موت آئی وہ حیلہ جو تو نہیں، یہ بہانہ جو آئے خدا کرے کہ تجھے طرز گفت و گو آئے فقط بیہ بات ہے کیوں جیسے کوئی لاتا ہے تو بے بلائے یہاں آئے اور تو آئے خدا دعا میں اثر ، جذب دل میں دیے تا ثیر عدو په ناحق و بے جا ستم نہیں، کیکن بہت برا ہے جو ایسوں کو بائے ہو آئے پیند جس کو بھلا تیری گفت و گو آئے سنےدہ کس کی کہے س سے، کو نگے بہروں سے

نماز آئے نہ کم بخت کو وضو آئے نہ اس میں چور نہ کانٹا نہ گوکھرو آئے نہ دوستوں سے مجھے رشمنی کی ہو آئے پھراس بیآ ج بڑے بن کے سرخ روآئے در قبول کو جاکر دعا جو جھو آئے خرنہیں ہے کہاں کھوکے آبرو آئے مجھی جوآئے تو وہ سب کے روبروآئے اُدھر بہضد ہے کہ ایبا نہ ہوگا تو آئے یہ دیکھتے ہیں کہ تیری کسی میں ہو آئے كه آنسوؤل كے عوض آنكھ ہے لہو لائے جو ہو بھی بیرتو ترے، ہاتھ کیا کدو آئے سی طرح مرے ساتی ذراسی بوآئے کہ سمجھے دوست جو دشمن بھی روبرو آئے کہیں جو جانہ سکے وہ بہانہ جو آئے تہمیں کب آئی ہے جواس کو گفت و گوآئے وہ کینچے حضرت ناصح، یہ روبرو آئے نہیں ہے کچھ بھی بھرم ہی بھرم ہے زاہد کا مقام امن ہے دشت جنوں خدا رکھے نهایخ ذہن میں مُیں آپ کا خیال رکھوں جناب شخ کی توبہ سنی ہے، اے توبہ ابھی کسی کو لیمیں سے نکالتے ہیں ہم اب اس کو بھول کہیں ہم کہ بےخودی سمجھیں مجھی نہآئے تو وہ مرے سامنے بھی نہآئے ادھر یہ وضع ہے اب تک کہ پہلے تم آؤ ہم ادررو کیں گلمل کے شمنوں سے چہ خوش وہ آہی جائیں گے بس انتظار اس کا ہے ترا کہا تو نہ ہوگا تھی گر زاہد جو بوند بحر بھی نہیں تو کچھ ایسا ساماں کر نہیں ہے اتنا بھی دیوانہ تیرا دیوانہ ہماری برم تصور بھی کیا تماشا ہے عدو ہے چرب زباں سخت گوتو شکوہ کیوں برسی حیات ہے میں تو کچھ اور سمجھا تھا

صفی دہ یاد ہے کہنا کسی کے درباں کا ذلیل و خوار ہوئے کھوئی آبرو آئے



بہتی گنگا ہے ہاتھ دھولے سنسے میرے عیب کھولے جب تک ہے رگوں میں خون رولے بے تاب کیا دکھاکے جلوہ قابو میں رکھے زباں کو انساں 🤝 جو کچھ بولے سمجھ کے بولے او کام پر اینے جانے والے جاتے جاتے ادھر بھی ہولے افسون عشق اور قرہاد جادو جوسر یہ چڑھ کے بولے ہوتے ہیں صفی غضب قیامت یہ ساریے حسین بھولے بھولے

دن توکث حانے کے کٹ حاکس کے دل تو بہلے مجھ سے اس کا بھی کسی طرح ذراجی بہلے اب توال بات پیمرتے ہیں کہیں جی بہلے عام اجازت ہے کوئی اپنے جگہ کچھ کہدلے اب تو راتوں کو پھرا کرتے ہوا ملے گہلے مجھی دروازے یہ بیٹھے بھی گھر میں شہلے

اینے گھر میں نہ رہے اس کی گلی میں ٹہلے پھر تمنا بھی کہوں فکر ہے اس سے پہلے محفل غیر سے تھی عار اگر تھی پہلے اس کو دعوائے وفا میرے مقابل تو نہیں مجھی دن کو بھی نکلتے نہ تھے گھر سے باہر کاف دی ہم نے بھی شب آپ کے آرام کی خیر وحثت دل سے تماشاہیں زمانے میں صفی پر بھی مرتے ہیں کسی طرح ذراجی بہلے



سب بناوٹ اس لئے کی تھی کہ کچھمطلب سے ان کو خال دل سانے کا کوئی تو ڈھپ ہے

عشق میں مجنوں کہائے رند بدشرب بنے کھیل ہوگا آپ کا برجائے گی مشکل مجھے ۔ قہر ہوگا ہاتھ دشن کے اگر عقرب بے قصہ گو بن جا ئیں گے عزت کی کچھ پر واہ نہیں

جّبه و عمامه و تنبيح رکھتے ہیں تفقی شيشه مع چهور كراب مولوي صاحب بخ

کو نہیں تو پاس ہی میرے گھڑی بھر بیٹھتے

ہیٹھتے بھی وہ اگر جھ سے مکدر بیٹھتے
اب جو ہیں محفل میں وہ محفل سے باہر بیٹھتے
کیا جگہ اُن کو نہ تھی وہ میرے سر پر بیٹھتے
دل نہ ملتا بھی تو اُن لوگوں میں مل کر بیٹھتے
بیٹھنا جی میں اگر ہوتا مقرر بیٹھتے
تیرے سکے لاکھ پراے قلب مضطر بیٹھتے
تیرے سکے لاکھ پراے قلب مضطر بیٹھتے
تیرے سکے لاکھ پراے قلب مضطر بیٹھتے
ہوتی بارش، وہ ابھی اے دیدہ تر بیٹھتے
ہوتی بارش، وہ ابھی اے دیدہ تر بیٹھتے
جس جگہ ہم کو بٹھادیتا مقدر بیٹھتے

دوست بہر اضطراب قلب مضطر بیٹھتے
مجھ سے رو مٹھے تھے اگر اغیار کے گھر بیٹھتے
اُن کا جانا ہی تھا اچھا، ان کے دل میں تھا غیار
ہم تری محفل میں بیٹھیں کس طرح اسے نتنہ گر
آ کے الٹے پاؤں پھر جانے کا آخر کیا سبب
ان کو ہراک طرح کی ہے دشمنوں سے دوستی
خوف رسوائی مرے گھر میں تو عذر لنگ تھا
داغ اپنے تو دکھا دیتا سر محفل اگر
تیرے کو ہے میں نہ بیٹھے ہم تواس کا کیا گلہ
اشک تیرے تھم گے تو کام میرا رک گیا
دوست کی محفل نہیں تو غیر ہی کا گھر سہی

اب کہاں وہ رنگ وہ یارانِ ہم مشرب صفی اُٹھ گئے دنیا سے جو تھے ساتھ اکثر بیٹھتے



سمسیب میں جان ہے پیارے
ان کی او نجی دکان ہے پیارے
اپنی اپنی زبان ہے پیارے
منہ ہمنہ میں زبان ہے پیارے
بس میری ایک جان ہے پیارے

سب سے تو بدگمان ہے پیار ہے
چاندسورج میں تیری بات کہاں
ہے الگ بات بات کا انداز
سوسنوں اور ایک بھی نہ کہوں
اب خدا لے اسے کہ تو ہی لے

ول ہے کیا مال جان ہے کیا چیز توہی دل توہی جان ہے پیارے نہ بیا ایک آن بھی عاشق ہائے کیا جھ میں آن ہے پیارے تو ہی دنیا جہان ہے بیارے اب مجھے احتیاج کس کی ہے بوالہوس اور عشق کا دعویٰ تیرا منہ درمیان ہے بیارے آج تو میہمان ہے پیارے کیول ندرخصت ہول مجھ سے میرے ہوت کیا کسی کی سنوں شب وعدہ تیری آہٹ یہ کان ہے بیارے مجھ کو بچھ پر گمان ہے بیارے دل کے جاتے ہی کاش موت آتی بیار کی واستان ہے پیارے حال میرا ذرا تو سن کر دیکھ آئینہ دکیے کر نہ دکیے مجھے کون جھھ سا جوان ہے بیارے كسر نفسى نہيں تخھے زيبا بہتو میری زبان ہے پیارے آس کی آستان ہے پیارے تیری دہلیز ہر نراہے کو ائے صفی اب دکن کہاں وہ دکن یہ تو ہندوستان ہے پیارے



تو بھی کیا آسان ہے بیارے
اپنی اپنی اُٹھان ہے بیارے
اس میں تیری ہی شان ہے بیارے
دل ہمیشہ جوان ہے بیارے
کہ مکیں سے مکان ہے بیارے
کہ مکیں سے مکان ہے بیارے
سمصیبت میں جان ہے بیارے

دور سے امتحان ہے پیارے

سرو ہے اور تیرا قد ہے اور
شان عشاق کی نہ گفتے پائے

سکھ میں جو ہے وہی ہے دکھ میں بھی

دل نشیں تو نہو تو دل بے کار

تو بے میری جان کا دشمن

بے ادب سب کے ساتھ ہم کو نہ کر

گری بزم تک نہیں منظور ہائے کیا دھان یان ہے پیارے تو ہے بے مہر اور سنتا ہوں سب پہ تو مہربان ہے پیارے کس کے منہ میں زبان ہے بیارے سب حسیں تیرے سامنے بت ہیں جس پہ تو مہربان ہے پیارے کاش ہم پر وہ مہربان رہے تیری دھن تیرا دھیان ہے پیارے ہاں بجا میں نہیں ہوں اینے میں یا فقط آسان ہے بیارے تجھ میں مجھ میں ہیں اور بھی فتنے کیا کرے گی کسی کی بے مہری تو اگر مہربان ہے پیارے ایک سب کا بیان ہے پیارے تیری کس بات پر مجھے شک ہو نام بھی اک نشان ہے پیارے تیرے ملنے سے پاس کیوں ہوتی

دل صفقی کا نہ دیکھ حیرت سے بیہ مکال لامکان ہے بیارے



ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم اُس دفت کہاں تھے
دنیا کے دہ سب کام جو بے سودوزیاں تھے
دہ چھول بھی دیکھے ہیں جو پامال خزاں تھے
نظروں میں سبک اور طبیعت پہ گراں تھے
جب آ نکھ ہوئی بند یہاں تھے کہ وہاں تھے
کیوں خوش تو ہوا چھے تو ہو کسے تھے کہاں تھے
کیا کیا مری اُتری ہوئی صورت پہ گماں تھے
سے دیدہ و دل ہائے بھی تیرے مکاں تھے
سے دیدہ و دل ہائے بھی تیرے مکاں تھے
ہمنام دنشال رکھ کے بھی بے نام دنشال تھے

جب سرکو بازار نہ رہنے کو مکال تھے ہم چین ہے ہوتے تو بہت کھول کے کھتے ''افردہ دل افردہ کند انجمنے را'' عقے ہم بھی بھی آپکے عشاق میں لیکن معلوم ہوا وصل وصال ایک تھے دونوں میں کون؟ بیتم اپنے کی دوست سے پوچھو جب آپ نے چھڑکا ہے تو ایمان سے کہنا اب ان میں کہیں یاں کہیں درد ہے ظالم بیت تیری عنایت کی نظر جب سے نہیں تھی

جب درد گیا دل سے تو سب پوچھنے آئے اب تک بیمیرے دوست بیٹم خوار کہاں تھے بے چارے صفّی نے تو طبیعت نہیں بدلی ہاں تھے ہاں آپ میں بیاقاعدے قانون کہاں تھے ۔

اس طرح وہ کیوں غصہ ہوئے خیر ہوہم دم اب روتے ہیں ہم جی کے بہل جانے کی خاطر الب روتے ہیں ہم جی کے بہل جانے کی خاطر البحث سہی دینے کا مگر نام تو ہوتا امید ترے لطف کی تھی خیر مبھی تھی بربادی دل قابل افسوں ہے ظالم اب آپ کی کیا بات، مری بات ہی کائی کچھ گریہ و زاری نے مری بات بنادی کیا طرفہ مصیبت ہے بیاے بےخودی شوق کی تکریم

احباب کو شک تھا نہ حسینوں کو گماں تھے

ہم کیا ہیں صفّی، قیس کو فرہاد کو دیکھو

جب زندہ تھے بیچارے،تورسوائے جہاں تھے



ہر بلا سے خدا بچائے کھیے
کوئی اب کس طرح منائے کھیے
کوئی اب کیا گلے لگائے کھیے
ہم نہ سمجھے تھے ایسا ہائے کھیے

دیں گے نااہل خاک رائے کھجھے عاجزی، توبہ، یہ بھی کی وہ بھی عید کے روز صاف دیکھ لیا کیا کریں شکوہ صرف بین لے اے دل طالب وصال آمین کاش بید دن خدا دکھائے تجھے میں تو اُس کا غلام بن جاؤں جو مرے کام کا بنائے تجھے جاہ کھر چاہے بوالہوں کو چاہ کاش بید کام آتو جائے تجھے سوچ ائے میرے بھول جائے تجھے لئے والے کوئی یوں ہی جو بھول جائے تجھے بات کٹنے کا جس کو رنج نہو اپنا دکھڑا وہی بنائے کجھے ایک حصلی کے ایک حصلی کے ایک حصلی کھاگئ تیری ہائے ہائے تجھے کھاگئ تیری ہائے ہائے تجھے

تمہارے تیر کے کلڑے بین میں تیر کے کلڑے بین مری پھوٹی ہوئی تقدیر کے کلڑے جو غصہ تھا تو کرتا عاشق دل گیر کے کلڑے کے کس واسطے تو نے مری تقویر کے کلڑے پا وَ زہر تم تو ہم ابھی پینے کو حاضر ہیں گرکس طرح اُزیں رو کھے سو کھے تیر کے کلڑے ترا دیوانہ کیا، ہشیار بھی یہ کر نہیں سکتا نہیں معلوم کیسے ہوگئے زنجر کے کلڑے مسلسل ہم سے رونا بھی نہیں ہوتا صفی صاحب ہوئے ہیں جابہ جانے نالہ شب گیرے کلڑے

ترے کو چے میں آئے نا تو ال تو جا بجاٹھیرے الی پھر دل مضطر اگر ٹھیرے تو کیا ٹھیرے بھی وہ بھولے آگئے بھی تو ذراٹھیرے تر آنا نہ آنا ایک ہے سب اے بت کافر کوئی آخر کسی کے گھر میں آئے تو ذراٹھیرے تمنائے حصول مدعا کیا چیز ہوتی ہے کہ پہروں التجاکرتے مرے دست دعاٹھیرے انہیں جن سے محبت ہے برے بھی ہیں تو اچھے ہیں کوئی کس واسطے ایمان کی کہہ کر بڑا ٹھیرے مشتی کیا خاک تم ہم کو مبارک باد دیتے ہو وہ آئے بھی تو کیا آئے دہ ٹھیرے بھی تو کیا تھیرے

رہ گئی اتنی محبت مری جاتے جاتے د کھھ لیتا ہوں ستم گر تھے آتے جاتے اس قدر وہم کہ ٹو کا جو بھی میں نے اُنہیں بہتے رہے میں کھڑے ہوگئے جاتے جاتے سکڑوں روز ای گھر میں ہیں آتے جاتے تم کو بدنام کیا کس نے مجھے کیا معلوم اب جو کی ترک جفاتم نے مبارک ہوتہہیں ا ہے یہاں کون ستاتے ہو جو آتے جاتے حضرت دل نه رکھیں آپ تمنائے وصال ایک جھک ہمک ہمری جان کوآتے جاتے أن كى محفل ميں نہ جاتا تو كوئى بات نہ تھى وہ بلانے کے طریقے سے بلاتے جاتے تم کو بدنام کیا کس نے کوئی غیرنہیں بس یہی دوست تمہار ہے یہی آتے جاتے دل ناعاقبت اندلش مزه تو جب تقا ہم نہ جاتے وہ ہمیں روز بلاتے جاتے

ائے صفی اب تو نہیں اپنی وہ آ وک جاوک گاہے ماہے ینہی مل لیتے ہیں آتے جاتے



مخفل میں اس کی چین نہ دم بحر ہوا نصیب آئے کبھی اُٹھے ہی بیٹھے آپ تو چلتی ہوئی چلے مخفل میں اس کی چین نہ دم بحر ہوا نصیب آئے کبھی اُٹھے کبھی بیٹھے کبھی چلے بیہ بھی مزاج ہے! ابھی خوش تھے ابھی خفا یہ کوئی بات ہے ابھی آئے ابھی چلے عالم خرام ناز کے قربان ہوگیا کیا کیا کریں نہ آپ اگر آپ کی چلے مخفل تمہاری تم کو مبارک جو غیر کو کانٹے ہی چجے رہے ہیں تو لو ہم ابھی چلے مودائیوں کے فعل کا کیا اعتبار ہو

بيشھے تو بيشھ اور چلے تو صفی چلے

حاہے میں واقعیت حاہے اس میں ہمت اور جرات جائے کیوں نہ ہو ہر شئے کی عادت حاہے ہر سمجھ والے کو جنت جاہئے جيسى نيت وليي بركت حاسيٍّ ہر عبادت میں صدافت حاہے ہر کسی کو بے فراغت جاہئے جان ليوا خوب صورت جائي قابل تصور صورت عائم دیده و دل کی حفاظت حاہئے دوست کی چشم عنایت حاہیے اس کے دل میں پچھ کدورت حاہے شوخيول ميں يه متانت عاہمے دوست کی منت ساجت جائے صورت فرباد ہمت جائے عیش دولت کی بدولت حایث دوستی نبھنے کی صورت حاہے مجھ میں اُن میں کچھ تو نسبت حاہے بے شک اپنی آپ عزت عاہے

آ نکھ میں نم ، دل میں رفت جائے صاف اظہار محبت حاہے وصل ہوتا ہے تبھی وجہ وصال کس کو اس کی برم کاارمال نہو خودکشی کیول جرم میں داخل نہو عمر کھر میں ایک سجدہ ہی سہی ہے اگر منظور تقلید عوام تم بنو قاتل تو پھر ہر اک کے حسن كم سے كم ترا لگ بھگ تو ہو د یکھتے ہیں ظاہر و باطن کو وہ ونت آخر طالب دیدار پر خاک کا پتلا اگر ہے آدمی وہ رلاکر مسکراتے تک نہیں یہ بگر کر دشمنوں سے مل نہ جائے کٹ ہی جاتے ہیںمصیبت کے پیاڑ درہم داغ جگر سے کام لے کرتولول برصورتوں سے دوستی میں ایک مجبور اور اک مختار دل ہال پرستش این کر اے خود پرست کل کہاں، یہ آج کی دنیا صفی

كيول كسى كوب ضرورت حابية

عاشقی کے واسطے کیا جاہئے دل لگانے کو کلیجا جاہئے بہتو اینے دل سے بوچھا چاہئے پھر نہ پوچھوتم تجھے کیا جاہئے کچھ نہ کچھ تو ہم سے پوچھا چاہے کیول وہ بے بوچھے مجھ لیتے ہیں سب اس لئے وہ رو شختے ہیں بار بار اُن کوان کے حسب منشا جاہئے حاہتے ہیں دل بھی دیدوں جان بھی آ خران کومجھ سے کیا کیا جائے تم کو بھی کوئی ادا تڑیا نہ دے دیکھ کر آئینہ دیکھا جاہے كيول نه ديكھيں عاشقوں كالضطراب کچھ سہی اُن کو تماشا حاہے تم کو غصہ بھی ذرا سا جاہئے به ذرا ساقد قيامت هونه جائے آدمی اینے کو دیکھا جاہئے انتاع حضرت موی نه کر مانگنے سے ہاتھ کھینیا حاہے اس کے ملنے کی دعا ہی کیوں نہو دیکھنا کیسا ہلال عید کا تم کو نامحرم سے پردا جاہے بے تکلف اُن سے ہوتا ہے صفی آج کیا ہوتا ہے دیکھا جاہئے

ایسے مزے کی بات محبت میں چاہئے دونوں طرف حجاب طبیعت میں چاہئے بے تاہیوں کے لطف نے اپنا بنالیا جی چاہتا ہے جھے کو عداوت میں چاہئے دل تو گیا ہے تم بھی بگڑ جاؤاب ذرا اک روز فکر ہم کو مصیبت میں چاہئے اس بچے دار بات کو بھی میں سمجھ گیا کیاایک شخص آپ کی خدمت میں چاہئے نکلیں جو حرتیں قور ہادل میں کیاصفی ارمان و آرز و تو محبت میں چاہئے

اس کو دیکھے نہ کوئی جو ترا جلوہ دیکھے ہم تواس طرح سے دیکھیں گے کہ دنیا دیکھیے عشق وہ عشق جسے ہر کس و ناکس مانے حسن وہ حسن جسے اپنا برایا دیکھے آب عاشق ہیں کماے حضرت دل حاکم ہیں اختیار اُس کا نه دیکھے وہ ادھر یا دیکھے واہ اس چھینے کے قربان یہ چھپنا کیسا اک فقط میں ہی نہ دیکھوں تخھے دنیا دیکھے بے سلیقہ ہے اگر طالب دیدار احیما آب ہی کہیئے کوئی آپ کو کیسا دیکھے کاش کوئی تومری آرزو مجھ سے پوچھے ہائے کوئی تو مرے دل کی تمنا دیکھے میں ترے دیکھنے والوں میں گنا بھی جاؤں اور دنیا مرا اس طرح تماشا دیکھیے سیر محشر سے زیادہ تو کوئی سیر نہیں کیکن اس بھیڑ میں اس غل میں کوئی کیا دیکھیے یا تو بردے میں رہیں آپ نہ ہوں بے پردہ یاتوجی بھرکے کوئی آپ کا جلوہ دیکھے نگه شوق کی پہچان تو ہوجائے گ ديكتا كاش مجھے كوئى خود آراء ديكھے رونا آتا ہے مجھے دیکھ کے اپنی صورت کوئی ہرگز نہ برا حال کسی کا دیکھے ورنہ رشمن کے مقابل کوئی نیجا دیکھے جوش گریہ ہے مرا سر ہی نہیں اُٹھ سکتا الی صورت یہ بیراخلاق بیر گن بیر حالے تم برا دیکھو اسے جو تہہیں اچھا دیکھے

> ائے منتی آپ کی قسمت ہی جوالٹی ہے تو کیا بیہ تو وہ دَور ہے بہرا سُنے اُندھا دیکھیے



آئے ہیں جب دیکھنے کو تو برابر دیکھنے آئے ہیں منظر دیکھنے آئے ہیں منظر دیکھنے جلوہ کر دیکھنے حلوہ کر دیکھنے دل ہے کیا آفت کی سے دل لگاکر دیکھنے کے اندر دیکھنے یا گھر کے باہر دیکھنے کا گھر کے اندر دیکھنے یا گھر کے باہر دیکھنے

دل کی دھڑکن خوب دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھئے شامت آئی ہے تڑ ہے ہیں جو بے تابانِ عشق پیار آئے جس پہ کوئی ایسی صورت ہی نہیں دل گرفاروں پہ بے صبری کی تہمت ہے نضول آپ کے تیور نہیں دیوانگان عشق کے

عاشق ہی کی ہے آخر قیس نے فرہاد نے

میں نے گو دیکھانہیں سب کی برابر آپ کو

جھینپ جانااور وہ بھی کس سے اپنے عکس سے

د کھنے والوں کوتم نے سرسری دیکھا تو کیا

جیسے ہم ہیں وہ بھی تھے لیکن مقدر دیکھئے بنده پرور آپ تنو سب کو برابر دیکھئے ویکھئے اینے برابر کو برابر دیکھئے کم سے کم اُن کی نگاہیں تو برابر دیکھئے

گھر صفّی کا، اور آ نا آپ کا دشوار ہے خیر جھوٹوں ہی تبھی اس کو بلا کر دیکھیے



کچھ بھی ہو مرا حال اُسے کوئی سنادے اِس کان سُنے اور جو اُس کان اُڑادے دیں کچھ کتھے دشمن بھی تواے دل بیدعا دے اس ایک کے بدلے میں ہزاراُن کوخدا دے بنتے کو رلادے یمی روتے کو بنیادے ہم کس سے کہیں درد دیا ہے تو دوا دے اُس بزم میں بھی آج ذرا رنگ جمادے یا اے دل بیار خدا تجھ کو شفا دے آواز وہ آواز جو کانوں کو مزا دے اتنا تو ہو کوئی مجھے رستہ تو بتادے تیرا ہی جو طالب ہو بتا پھر اُسے کیا دے بے حیارہ غنیمت ہے خدا اس کو شفا دے تا نیر سخن کسب سے حاصل نہیں ہوتی

معثوق عجب چیز ہے دے جس کوخدا دے مشہورتو یہ ہے جے جو چاہو خدا دے پھر مجھ کو ستانا مگر اے دیدہ برخوں یا موت مجھے آئے کہ بیرحال نہ دیکھوں تصور وه تصور نظر جس په فدا هو آ گے مری قسمت کہیں پہنچوں کہ نہ پہنچوں ہاں اینے کرم پر تو بہت ناز ہے لیکن کرتا ہے صفّی عارضهٔ دل کی شکایت

یہ دین خدا کی ہے صفی جس کو خدا دے

تکلیف دوستوں کونہ یوں بے قرار دے کیے بھی گزردی ہے اب اے دل گزاردے کیے بھی نہو دلا سے جو کوئی ہزاردے نکی قرار مجھ کو دل بے قرار دے دل خود تڑپ تڑپ کے ہوا ہے لہولہان ناخن کبھی نہ گنج کو پروردگار دے فرقت میں آنسوؤں نے ستایا مجھے بہت سے تارٹوٹ جائے کوئی اُن کو اتاردے اے دل نہاں سے ترک مجبت کا کرخیال تھوڑی میں رہ گئی ہے اسے بھی گزارد سے کوئی تری قشم کو قشم جانتا نہیں دنیا میں آدمی پہ خدا اعتبار دے تکلیف وعیش کا تو یہاں ذکر کیا صفی اللہ آبرد سے ہمیشہ گزار دے

وہ کون ہے جو قدر کا طالب نہیں صفی دیکھوں کہموت کب مجھے پروردگاردے



پروردگار اتن تو حسرت نکال دے جومیرے دل میں ہے وہ ترے دل میں ڈال دے حاسد کوم ہے ذکر ہے اور اشتعال دیے جلتے ہوئے یہ اور ذرا تیل ڈال دے اب تیرا نام لول تو مرا نام تک نه رکھ دیکھوں جوآ نکھا ٹھا کے تو آ تکھیں نکال دے ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو کانٹا نہیں چھا ہے جو کوئی نکال دے میرے جگر کی ٹیس کو احباب کیا کریں اینی خطائیں یاد نه رکھو تو کیا علاج بیچے نہیں جوتم کو کوئی گوش مال دے آگے مرے نصیب جو قدرِ وفا نہو کوئی سے بات کان پراُن کے تو ڈال دے تجھ کو برا کہیں مجھے ایبا برا نہ بول الزام بھی جود ہے قومرے حسب حال دے دیوانے ہیں جوہوتے ہیں دیوانے زلف کے الله تیرے بھندے سے مجھ کو نکال دے زاہد جو آئیں جائیں کہیں پر تو روسیاہ گھر بیٹھے اور پھر جو خدا بے سوال دے یاتو گلے نگاکے مجھے سرفراز کر یا این بارگاہ سے مجھ کو نکال دے

مانا تمہارے چاہنے والے ہزار ہوں اس کا کہاں جواب جوابی کو ڈال دے تیری غزل سے ہوتی ہے تسکین اے مقی اللہ اور تیرے ہنر میں کمال دے دیکھے ہیں کی حسین برے حال میں مقی دے جس کو حسن اس کو خداسب خیال دے

نەرىم كوئى، جہال يەفلك پىررىم بعد مردن یہ مری قبر یہ تحریر رہے نەربىل آپ مگرآپ كى تصوير رہے نه سهی وصل مگر کیچھ ہو تسلی کیلئے اس کی آئیسی ہوں نشلی تو مرادل مایوں چور حال رہیں، مختی دل گیر رہے حاددن میرے کے میں مری تقدیر رہے تم توتم غیر کوبھی اینا بناکے حچھوڑوں باتوں باتوں میں الجھ پڑتے ہو پھنچ جاتے ہو مشفق بندہ ذرامیان میں شمشیررہے یہ جو تقدیر میں ہے گردش تقدیر رہے ندبنے کام، مگریانوتو طِک جائیں کہیں كس بلا كي تقى شب وعده بھى حسرت ظالم رات بھرتیر بےتصور سے بغل گیر ہے لطف جینے کا اگر ہے تو ہے آزادی میں یانو میں قید علائق کی نہ زنجیر رہے شخ صاحب کو کہیں کم نہ سمجھنا ساتی کل ہے ہے خانے کے دروازے کوزنجیر رہے بات کی بات ہوتنخیر کی تنخیر رہے نام دلبر ہے تو شیریں شخی بھی سکھو آب کے آگے اگرآپ کی تصویر دے آب ہی اینے نہ عاشق ہوں تو پھر میں جھوٹا کیارہے ہم تری محفل میں جودل گیررہے کیا کیا ہم نے جوضطِغم واندوہ کیا اے مقی شعر پخن کی کوئی شخصیص نہیں

اے صفی شعروحن کی کوئی حصیص کہیں ہم توجس مشرب وملت میں رہے میررہے



الله کسی کو تبھی بے کار نہ رکھے وہ حسن ہی کیا ہے جوخر بدار نہ رکھے لله مراغم كوئى غم خوار نه ركھے یہ دیکھ لے پہلے مراکیا حال ہوا ہے جینے کی تمنا کوئی بیار نہ رکھے تم جیسے جو دوحیار ہوں دکھ پوچھنے والے جو زینت دنیا سے سروکار نہ رکھے وہ تارک دنیا ہے کہ دیوانہ تمہارا دعوائے محبت ہے تو راضی بہ رضا ہو انسان کسی حال ہے بھی عار نہ رکھے جوایک بھی معثوق طرح دار نہ رکھے کس طرح بسراس کی ہو دنیا میں اکہی عاشق یہ بیہ تاکید بھی ہے طرفہ تماشا ، نکھیں تور کھے،حسرت دیدار نبدر کھے بندے کوتو بندے کا گرفتار نہ رکھے قدرت نددے کچھادر مگر کاتب قدرت ہے وصل کا ارمان صفی کو یہ برا ہے عاشق تو کسی عیش کی مقدار نه رکھے



 اب کی دوسرے کے دل میں تری یا در ہے
ہم بھی آخر کس امید پہ برباد رہے
تونے ناشاد بھی رکھا جو ہمیں شاد رہے
بات کی بات میں خصہ نہواڑنے پہنتال
چلئے چھٹی ہوئی جب قیدِ محبت نہ رہی
ایک میرے لئے بیجال بی پھندے بیفریب
چاہنے والوں کی اللہ کرے عمر دراز
ہم کو منظور نہیں دوست کے وہمن بنتا
ہم کو دیکھا تو قیامت میں بھی بیچان لیا
ہم کو دیکھا تو قیامت میں بھی بیچان لیا
حسن کہتے ہیں کے میں بیا گر سجھا دوں

میں ابھی اپنی طبیعت کو بدل لیتا ہوں شامل حال اگر آپ کی امداد رہے ہاں اس وقت یہ آنا مگر اقرار تو کر تجھ کوفرصت ملے جی حاب اگریاد رہے شاد ہیں وہ تو ستم کرکے بلا سے ان کی اب کوئی شاد رہے یا کوئی ناشاد رہے

ہر ہنر خدمت استاد سے آتا ہے صفی کیکن اس بات میں شاگر دبھی استادر ہے



## غزلمسلسل

(اسغزل میں ۲۹مطلع ۸۳٬ شعرادر پے مقطع میں ۔ جملہ ۱۹اشعر ہیں )

کہ مجھ ہے گھر چُھٹا ، دیوار گھر کی چُھٹ گی گھر ہے اگر دیکھوتو پھر مفلس ہی احپھا ہے تو نگر ہے خدا بھرتا ہے اے دل چیونٹیوں کا پیٹے شکر سے کہو پھر کیا کریں کوئی جو اونچی ہوگئی سرے بیاب کچھاور ہے تواور ہی کچھ ہے گھڑی بھر سے طِلاء بھی خاک ہے تا نیر دست کیمیا گر ہے

مگر میں کیا کروں جب دل ہی بھر آتا ہے اندر

شکایت ہے تو قسمت کی گلا ہے تو مقدر سے یہ سب سے مگر معثوق ملتا ہے مقدر سے زلیخا کو ملے تھے حضرت بوسٹ مقدر سے

ترے قربان آخردل ہے سکس کے لئے ترہے

ہمارا دل ہے افسردہ ہے دلی ﷺ میں ترہے

پڑا یہ تفرقہ سلاب اشک دیدہ تر سے یہ ہے آزاد، وہ پابند، دام خواہش زر سے نہو مایوں اتنا آرزوئے وصل دلیرُ سے گلے شکوے کریں گے ظلم کے اب اس تم گرہے بہت بیزار ہول میں اضطراب قلب مضطر سے بگر جاتے ہیں سارے کام جب بگڑے مقدر سے

بھرم کھلتا ہے اپنا گر، یہ میرے دیدہ تر سے

شکایت اُس ستم گر کی گلا اس فتنه پرور سے ملے عقبی عبادت سے تو دنیا زور سے زرسے

کہیں معثوق ملتا ہے کسی کو زور سے زرسے

ادا پیدا نظر سے شان رخ سے آن تیور سے بیکیا ہے دیدہائے ترا إدھر برسے اُدھر برسے لیا کیا نام ظالم چیرڈالا دل کو نشر سے مجھے اے ہم نشیں اچھا ملا تو بھی مقدر سے اگراب نیندبھی آتی ہے اُٹھ جاتے ہیں بستر سے طبیعت بھو گئی جب سے تیرے دیدار کوترسے یہاں برسات ہے بارہ مہینے دیدہ ترسے جو اُم محے ابر تو موسم یہ اُم محے وقت پر برسے مقدر ہی اگر دشمن ہوئے تو عمر بھر ترسے کہا کرتی ہے دنیا دوست ملتا ہے مقدر سے کہیں جائے کہیں چھائے کہیں گرجے کہیں برے ہمیں پیارا نہیں اہر بہار اس دیدہ ترہے نبو جب عشق تو آنسونه نکلے دیدہ ترسے بہت نقصان ہے یانی سے بےموسم اگر برسے باُسی یہ جان دول پھر یہ یہ جوبن اگر برہے نہ دو طعنے محبت کیا نہیں ہوتی ہے پھر سے الهی گھرکے آئے خوب گرج ٹوٹ کر برہے وه آئے بیں تو پھرجانے نہ پائے اب میرے گھرسے رہے دنیا میں لیکن، دو گھڑی آرام کو ترہے ذراساعیش بھی ہم نے نہ پایااس بڑے گھرسے الہی خیر ہو مکرا رہا ہے شیشہ بچھر سے محبت تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہےاک ستم گر سے جے حاما کیا افسوں اس کی شکل کو ترہے مقدر بھی ملا تو کیا ملا ہم کو مقدر ہے وہ رعب حسن اور عرض تمنا اس ستم گر سے زبان تک اٹھ نہیں سکتی ہے جس کے سامنے ڈر سے خدامحفوظ رکھے سب کواس کے فتنۂ شر ہے نبائی آج تک ہم نے محبت سے نہیں ڈر سے خزال میں میمول دیکھے آ ہنگل قلب مضطر سے بہت جلدی اُرّ جاتا ہے نشہ حسن کا سر سے ہمیں درد والم کم ہی ملیں ہوں گے مقدر سے مگر پھر بھی بہت روئے بہت تڑ ہے بہت تر سے ہم اپنا مدعا کیوں کر چھیا ئیں اُس ستم گر ہے رہیں خاموش تو چوری بکڑ لیتا ہے تیور سے کسی کا رزق زکتا ہے در خلاق اکبر ہے صْفَى پَقِر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پقر سے مجھی اُس بے وفا کے واسطےردے بہت چوکے الکی اب تو ایک آنسو نہ نکلے دیدہُ تر ہے ومال تك بهى تبعى تكليف سيجئح حفرت ناصح یہ چ ہے آ دی کے واسطے کیوں آ دمی ترسے اثر ربتا تو ہے کچھ دیر ہم پر بھی تقیحت کا گر کیا فائدہ جیسے کے ویسے پھر گھڑی بھر سے جو چشم مسرت کا شیدا، رُخِ روش کا عاشق ہو أسے كيا؟ جام جم سے يا ہوآ ئينة سكندر سے مجھے مارا جس انداز سے وییا چلاؤ بھی وہ مُر دے اور ہیں جوزندہ ہوجاتے ہیں تھو کر سے هارا ول بهت می نرم و نازک قفا مگر کب تک ای شیشے کو اب نگر لڑالے کوئی پھر سے

مگر وہ تو مقدر لڑگیا اپنا مقدر سے وہاں اے حضرات ول کب کسی کی دادگتی ہے وہ لیلی تھی کہ جس کومل گیا مجنوں مقدر سے ارے نادان سیا حاہنے والا نہیں ملتا ہمیں گویا زیادہ مل گیا اینے مقدر سے مقدر سے تبھی وہ مل گیا تو خوش ہوا اتنا ہمیں معثوق کو اپنا بنانا تک نہیں آتا بنانے والے آئینہ بنا کیتے ہیں پھر سے مرے نزد یک تو یانی نکالاتم نے پھر سے عدو سے سخت جال اوراس طرح سے پھوٹ کرروئے خدانے سب کومٹی سے بنایا اُس کو پھر سے تمھارے ظلم سہتے ہیں تو ہم کولوگ کہتے ہیں اڑا ئیں کیا مزاجب تو نہومحفل میں اے ساتی اُڑا دیں جام کوشیشے سے اور شیشے کو پھر سے ا بہت کچھ ہم نے نااہلوں کی خاطر ہونٹ ی رکھے جواب اب اینك كا ہے اینك سے پھر كا پھر سے فلک نے گود کو پن کا بھرا تو کس سے پھر سے اُسے پھر ملے جس کے مقدر میں پڑے پھر تو ہم فریاد کرنے جائیں گے کعبہ کے پھرسے اگریہ بت ضرورت سے زیادہ ظلم ڈھائیں گے اگر منظور خاطر سختیاں ہی جھیلنی ہوتیں تمھارے بدلے ہم کرتے محبت ایک پتھرسے یریں بھر مقدر برلزی ہے آ نکھ بھر سے کیا تھا جس سے یارانہ وہ ظالم سنگ دل نکلا دعا مانگوں تو تکلیے جا کیں دونوں ہاتھ پتھر سے ا مراجی سیر ہے ذوق محبت سے ترا صدقہ مری جاں آ دمی اخلاق سے تلوار جوہر سے ملنساری بھی سکھو جب نگاہ ناز یائی ہے یہ ظالم تاڑ ہی لیتے ہیں دل کی بات تور سے خدا نے کیا حسینوں کو کرامت بھی عطا کی ہے بڑے بھولے ہیں کہ نام بھی میرا نہ پیجانا مجھی پہیانتے تھے آپ دل کی بات تیور سے نفیحت کے لئے آتا ہے جو آتا ہے باہر سے مجمعى توايك تھاإس دور ميں سارے فلاطوں ہيں کیا تھا آپ نے اندازہ گھر کا گھر کے باہر سے ہارا دل ابھی کیا صاف ہے پہلے بھی ایسا تھا شمصیں میں دیکھ کے جیتا ہوں مجھ کو بول بھی جینے دو اگرسب ہاتھ سے آ داب کرتے ہیں تو میں سرسے گراک تیری دھن ہے جو<sup>نگل</sup>تی ہی نہیں سر*سے* زباں سے آ ہ نکل دل سے نالہ آ نکھ سے آنسو نکالی کوہ کن نے اینے دل کی آرزو سر سے نظر آتا نہیں پنچ اونچ جاں بازِ محبت کو تیرے دہلیز کے سجدے کریں گے پھر نے سرسے ' پرستش جرم ہے تو جرم اپنا بخش وا لیں گے ایا بچ بن کے رُتبہ بڑھ گیا چلنے گئے سر سے گئے تاب و توال تو دست گیری کی تصور نے

ابھی کس چیز کی آواز آئی کان میں سر سے یہ کیا کوزہ وضو کا تھینج کے مارا مرے سر سے بڑے غصہ میں ہیں جیسے خزانہ دے دیا گھر سے ہمیں جنگل بہت ہے ہیں اگروحشت ہوئی گھرسے مجھےجس نے نکلوایا ہے گھرسے خوش رہے گھرسے ای جھولی میں ہے جو مانگ لایا جار کے گھرسے مجھے دشمن کے گھر سے وہ ملا بید دوست کے گھر سے ہزاروں سے سناتھا بن گئے لا کھوں اس گھر سے چرایا تونہیں کھان کے گھرے آپ کے گھرے کھاہاں نے کیااسا تھیں سرخاب کے پرسے وہ ایسے گھرکے آئے تھے بہت گرجے بہت برسے انتھیں ار مان ہے کیا میں بھی روؤں ابر بھی برسے یہ چکے سے نکل جانا ترا میرے برابر سے بھلاکب تک سرکنے کے نہیں اب ہاتھ منہ پرسے اِسے گھورا، اُسے ڈانٹا، اِدھر گرجے اُدھر برسے ہواہے کیالڑیں آواز دی دروازے نے چرہے مرے قاتل نے مجھ کو تیر سے مارا نہ خنجر سے جب آ تکھیں لگ گئی چھت سے تو کیاامید چھپر سے تلعہ وہی ہم تھے قدم باہر نہ رکھتے تھے بھی گھر سے یہ چکر یانو کا تو بڑھ گیا قسمت کی چکر ہے کفایت تھی اگر دو کام لیتا ایک ٹھوکر ہے قیامت میرےنالوں سے اُٹھے یا اُن کی ٹھوکر سے خداحافظ ہے دل پرچوٹ آئی اب کی تھو کر سے

وہ جھکے سایہ گیسو سے میں نے اُن سے یہ پوچھا جناب شخ کچھ انسانیت سے بات سمجھاتے طبیعت ہم نے اپنی پھیرلی تو اُن کا کیا مگڑا کسی کا گھرا گر دنیا میں جنت ہے تو ہونے دو کیا دیوانہ جس نے اُس کی دیوانی رہی دنیا نه ديکھو کچھتم اينے حاہنے والے کا دل ديکھو وہ عاشق جانتا ہے اور یہ دیوانہ کہتا ہے تمھارا عثق کیا تھا جھوٹ سچ کی آز ماکش تھی کیاضیطِ فغال ہم نے بیکا نا پھوسیاں کیوں ہیں عدو کا خط کبھی سر پر کبھی آ تکھوں پر رکھتے ہو گرجنے والے بادل کم برستے ہیں تو بادل ہیں نه آئے رات بھی آئی اُدھر برسات بھی آئی ملٹ کرد کھے لے او بے مروّت کیا قیامت ہے ندد کھو گے ہمیں شرمائے کب تک ہم بھی دیکھیں گے چھلاوہ ہو کہ بجلی ہو'' بیشوخی ہے قیامت ہے'' کسی کا انتظار آنا کسی کا پھر سمجھ اپنی نظر کا کھیل ہے اِس کو بھلا ہرایک کیا سمجھے ''وہ چھپٹر پھاڑ کر دیتاہے'' سنتے ہیں تو کب دے گا وبی ہم ہیں کدور در آج مارے مارے بھرتے ہیں تڑیتے لوٹتے رہتے تھے لیکن گھر میں رہتے تھے قيامت بھى ترى محفل سے ميرے ساتھ ہى اٹھتى اللی صور اسرافیل کی کیوں کٹے لگائی ہے بمارا آثنا افسوس مطلب آثنا نكلا

کھلی جب آنکھ ہم نے ایک ٹھنڈی سانس کھینجی ہے خدا کا نام لے کرلوگ اٹھا کرتے ہیں بستر ہے برُا ہو یا الہی اضطراب قلب مضطر کا نەرەسكتا ہوں بستر پر نەاٹھ سكتا ہوں بستر سے اب اس کے سایتہ دیوار میں کیا خاک رکھا ہے ہمیں تھے جوزیادہ جانتے تھے اس کو بستر ہے حکر کا در د ، دل کی ٹیس دونوں دیکھیے بھالے ہیں اللی اُن کی خاطر تو نہ اٹھوا مجھ کو بسر سے بھلا وہ خواب میں تشریف لاتے شاد فرماتے جگانا تھا فقط ایک چین سے سونے کو بستر سے لیا جب چاہنے کا نام ، فرمایا بوے جاہا ترہے کا کیا جب ذکر ، فرمایا بڑے ترہے خدا جانے چمن میں جا کے اب کیا گل کھلاؤ گے میہ قامت سرو جیسا اور یہ عارض گل ترہے زیادہ عم کا کھانا میرے حق میں زہر ہی شہرا گرے ہیں کیے نیلے پیلے آنسو دیدۂ ترہے بہار آئے تو یا رب ہر گلی گلزار ہوجائے بری حسرت میں گزری اب کے ایک ایک پھول کو تر ہے اطاعت وہ ہے جو حیوان کو انسال بناتی ہے لیا ہے نامہ بر کا کام لوگوں نے کبور سے کسی کا خط کہاں ہم نے تو بے پر کی اڑائی تھی مگرلوگوں کو دیکھو حجیٹ گئے دل میں کبوتر سے جگر دل دونوں اس پرمرمٹے ہیں خیر ہویا رب حیفری بے تاب کی بے تاب سے مضطر کی مضطر سے ہمارا قتل ہی تم کو اگر منظور ہو صاحب ذرا میڑھی نظر سے د مکھ لو مارو نہ خنجر سے تمھارا دل کہ اک پھر بنایا تم نے شیشے کو ہمارا دل کہ اک شیشہ بنایا ہم نے پھر سے بناوٹ ہوتو ایسی ہو کہ جس سے سادگی طیکے زیادہ ہوتو اصلی حسن جھی جا تا ہے زیور سے کہ یارے کانہیں لیتے ہیں بدلہ کیمیا گر ہے فقیروں کا بنا لے بھیس پھر جو دل میں آئے کر وہ مت خواب لیکن ایک کندن ساچمکتا ہے ملے اس طرح کا سونا تو سیکھوں کیمیا گر ہے غریبوں بے کسول کا رونے والا کون ہوتا ہے لیا کس نے عوض یارے کا کہیے کیمیا گر ہے نہیں اندازہ اب تک آپ کو میری محبت کا کہوں کیا اور بس اندازہ کر لیجے اس پر سے جو اپنا منہ چھیا سکتے نہیں دامانِ محشر سے الہی ان گنہ گاروں کا آخر حشر کیا ہوگا جھجک الیمی ،حجاب ایسا ، یہاں تو میں اکیلا ہوں کہاں بھا گو گے تم ہنگامۂ میدان محشر سے ذرا پھر غور کیجئے شائد اتنا یاد آجائے کوئی سو بار خالی پھر گیا ہے آپ کے در سے یمی امید پر ہم نے گزاری رات وعدہ کی کہ دہ اب تک نہیں آئے تو آئیں گے گھڑی بھرے

نہیں معلوم پھر کیا ہونے والا ہے گھڑی بھرسے ا بھی تک تو یبی ہے جان جائے آن رہ جائے ذراہوش آ گیا تو ایک ہیں بیسب گھڑی بھرسے گھڑی بھرکی ہےناحیاتی ، نہ جارندوں میں اے ساقی کہ میرا نام خارج ہوگیا عصیاں کے دفتر سے اً ناہوں پر گنہ اتنے کئے ہیں توبہ کرکے بھی صداقت نامد حن کار کے پائے ہیں دفتر ہے ترے دیوانہ کے دامن کے فکڑے کب رہیں کانٹول میں بتول نے بن کے بت سجدہ کرایا پہلے بت گرہے خداکی شان مطلب آشنا ایسے بھی ہوتے ہیں خدا کی راہ میں دل کو بھی دے ڈالول مگر ڈر ہے یہاں دس سے اگر پالا پڑے عقبیٰ میں سنز سے یہ جیسی خود ہے والی دوسرول کوبھی مجھتی ہے برل دی ہم نے اپنی طرز بھی مخلوق کے ڈر سے نساق ابودساقى بن كهشيشه مين باقى ب ہمایے آپ کوڈ سکا کیں گے خالی ہی ساغر سے نہ جانے رہ گئی مجولے ہے دل میں کون می حسرت کوئی رہ رہ کے گویا چیرتا ہے دل کو نشتر سے صفی جب باپ کا استاد کا رُتبہ برابر ہے مرے کیا حفرت کیفی کہ سابیہ اُٹھ گیا سر ہے منی بر آدمی قبمت کا اچھا ہونہیں سکتا مقدر بھی جو ملتا ہے تو ملتا ہے مقدر سے منی کومسکرا کر دیکھ لوغصہ ہے کیا حاصل اُسے تم زہر کیوں دیتے ہو جومرتا ہے شکر سے صفّی کی عاشق کیا وہ تو بدنامی سے ڈرتا ہے

صفی کی عاشق کیا وہ تو بدنامی سے ڈرتا ہے بدل دی اُس نے اپنی طرز بھی مخلوق کے ڈرسے



کیوں ہے یہ بحث یہ تکرار یہ جھگڑا ہم سے قصہ کوتاہ بس اب سب سے ملو یا ہم سے بے رُخی کس سے ہے پھرا سے آ را ہم سے آ تکھ سے آ تکھ ملا! دیکھ ادھر ایبا ہم سے شکوہ عشق سہی اُن سے مگر کہہ دیں گے مانگتا ہے کوئی رہ رہ کے کلیجا ہم سے

اُن کو آتا ہی نہیں ترک محبت پہ یقیں خوب معلوم ہے ، کوئی نہیں اچھا ہم سے جان دینی بھی غم عشق میں دو بھر ہے صفی ایسے احدی ہیں کہ اتنا نہیں ہوتا ہم سے

عدو ہی سے میہ کہیے عتق کیا رکھتا ہے تو ہم سے کیا کیجے نداب سے آپ ایسی گفت وگوہم سے نہ پوچھا کے جباب کی ٹرین ہے کثر نے ملے میں میں اور کی میں ہے کثر نے میں میں کا میں ہم سے کشر نے میں میں کہ اور کی میں کے کشر نے میں کہ اور کی کشر کے کشر نے کم کے کشر نے کم کشر کے کشر کے کشر نے کم کشر کے کشر کیا گئی کے کشر کشر کے کشر کے کشر کرنے کشر کے کشر کشر کے کشر ک

نہ پوچھاے ہے بی بربادی دل کا سب ہم سے کفرست بات کرنے کی نہیں ہے کثرت م سے پتہ شاید چلے سوز نہال کا درد پہم سے سکوت لب سے، آہ سردسے، یا چٹم پرنم سے

جملا یہ بے رخی ، اتنا ستم ، الی جفاکاری ہمارے سامنے دل سے عدو کے روبرو ہم سے کبھی الیے بھرٹ بنتے ہوایسے روٹھ جاتے ہو نہیں ہوتی تمھاری نقل بھی تو ہو بہو ہم سے

مزاحم ہے نہ کوئی رو کنے والا ہے ملنے کو گران جان ہی بن سامنے لوگوں کے تو ہم سے سکوت زندگی اک بل میں جب وقف طلاطم ہو تڑپ سے نبض جاں کی یادھڑ کتے دل کے ماتم سے

ہمارے منہ پیرآتے ہو ہمارے ساتھ پڑھ گن کر صفی! کن تفعل ، کن تفعلا ، کن تفعلوا ہم سے

کیا کیوں ترک یارانہ کسی سے کوئی اس غم کو پوچھے میرے جی سے ترے صدقے نہ کر مجبور اتنا کھتے ہم چھوڑ دیتے ہیں خوثی سے سے کیوں ہم ہوں تمھارے بار خاطر سے کیوں ہم ایک ہم پر دانت پسیے نہ تھا معلوم ہوگا خونِ حسرت بوی امید تھی ہم کو کسی سے نہ سمجھائے کوئی سمجھانے والا ہمیں رونا نہیں آتا ہنی سے نہ سمجھائے کوئی سمجھانے والا ہمیں رونا نہیں آتا ہنی سے

جیسی کیلیٰ کو اینے محمل سے یوں محبت ہے درد کو دل سے کیا تعلق شمصیں مرے دل سے مجھ سے جب واسطہ نہیں کوئی دو قدم بھی چلے تو مشکل سے ناتوانی یہ زور کیا اپنا دوستول کے نصیب سیدھے تھے سیدھے نکلے جواس کی محفل سے بائے اب کس سے غم غلط ہوگا جی بہلتا تھا کچھ مرا دل سے اک بہانا ہے آگھ کا لڑنا دل کو ہوتا ہے راستہ دل سے کیوں صفّی ہم نے کیا ہے کی کہی کل نکالے گئے جو محفل سے دھو کے پی لےمتو دوں کو صفی مٹ گیا جو لکھا تھا پنسل ہے

عیدیاں عید میں آئیں کی عوانوں سے
سر نکلنے نہیں پاتا ہے گریبانوں سے
نام ہی نام سا کرتے ہیں ہم کانوں سے
رتبہ آٹھوں کا نہ گھٹ جائے کہیں کانوں سے
کام بننے کے بگڑ جاتے ہیں نادانوں سے
پوچھ لو پوچھ لیا کرتے ہیں مہمانوں سے

محفل عیش سے محروم نہ اٹھ جائے کوئی پوچھ لو پوچھ لیا کرتے ہیں مہمانوں سے نہ خیالات کی لذت ہے نہ خوابوں کا مزہ سرگزشتیں نہ سنو آپ پریشانوں سے بچھ تو جعیت خاطر کی نکالو صورت یوں ہی کیا پوچھتے پھرتے ہو پریشانوں سے

آپ ملتے جو گلے حاک گریبانوں سے

ہوگئی کیا غلطی اُن کے پشیمانوں سے

جلوۂ شاہر مقصد سے ہیں آئکھیں محروم

دوست کا نام سنا ہے تو تجھی شکل بھی دیکھ

جلد بازوں نے دیا ترک تعلق کا سبق

جن کی آ ہوں میں ہے تاخیر فغانوں میں اثر آندھیوں سے آخیں خدشہ ہے نہ طوفانوں سے ہم پہ اندازہ نہ فرمایئے دنیا بھر کا آج تک نبھے گئی ناکردہ پشیانوں سے

ا پی فکروں سے یہاں سر نہیں اٹھنے پاتا ۔ اور وہ سمجھے ہیں شرمندہ ہوں احسانوں سے

کوئی مشکل ہی نہیں عشق و ہوں میں پہچان ۔ لوگ اتنا تو سمجھ لیتے ہیں ارمانوں سے

کیوں نہ آ جائے صفّی ترک وطن پر رونا کھول ہنتے ہوئے نکلیں جو گلستانوں سے

شوق دربار میں ملتے رہے دربانوں سے ہم نے آکھوں سے نددیکھا جو سنا کانوں سے طلب مہر تھی ظاہر مرے ارمانوں سے کہد گیا ایک ہی قصد کئی عنوانوں سے

بن م کی شان گھٹی حاک گریبانوں سے جانے بھی دیجے خطا ہوگئ نادانوں سے

ان کے آنے کی خبر آئی الہی آمین کاش آئھوں سے بھی دیکھوں جو سنا کانوں سے

قیس و فرہاد کی تقلید ہے آشفتہ سری کاشقی عام ہوئی ایسے ہی نادانوں سے

میں سمجھتا ہوں مجھے آپ نے مہمان کیا کیوں تعارف نہ کرایا گیا مہمانوں سے

صاف پہچان گئے جاتے ہیں ان کے عاشق ۔ آرزؤں سے تمناؤں سے ارمانوں سے ۔

گہیں خود داروں کی وحشت کا پتہ چلتا ہے ۔ آستینوں سے گریبانوں سے دامانوں سے ۔

مجھی چھوٹوں سے بڑے کام نکل جاتے ہیں میل رکھ بارگہر حسن کے دربانوں سے درد مندوں پید ذرا رحم کرو بے دردو ضبط فریاد زیادہ تو نہیں جانوں سے

رور مندوں کیا درا رہا رہا ہو ہے دررہ مستبط رباد ربارہ دسیں جا دل ہے۔ وہ جو انجان ہیں محفل میں تو اپنا بھی سلام ہم بھی ملتے نہیں اس طور کے اُن جانوں سے

منہ پہ بکھرا لیئے بال آپ نے سجان اللہ دلکھ کے کرتے ہیں پریشانوں سے

اے صفی رنگ جو اپنا ہے اسے کیوں بدلوں

تہتوں سے مجھے اب ڈر ہے نہ بہتانوں سے



ہمارا ول ہے گا مک آپ ہیں تکرارلوگوں سے نہ لینا اک نہ دنیا دو سربازار لوگوں سے کہ ہم سےلوگ ہیں بےزارہم بےزارلوگوں سے جنوں میں ہو پڑی کچھاں طرح دو چارلوگوں سے گر ہشیار رہنا بندہ برور یار لوگوں سے یقیں کرتے چلے ہومل کے تم دو چارلوگوں سے ذرا اتنا تو مسمجھو گھر کی رونق چار لوگول سے کوئی کیا آئے جب آتی ہےتم کوعارلوگوں سے بلاؤں سے مرا گھر، آپ کی سرکارلوگوں سے خدا آباد رکھ رات دن آباد رہتے ہیں عجب کچھ ہیں خدا محفوظ رکھے یار لوگوں سے تبھی ان کو برا کہتے تھے اب میری شکایت ہے چھیا لیتے ہیں اب، تک زخم دامن دارلوگوں سے کسی کا پردہ رہ جائے ہمیں مدنظر یہ ہے سیٰ ہے اُڑتی اُڑتی میہ خبر دو حیار لوگوں سے دل ان کا بھی کسی پر آچکا ہے کاش وہ میں ہول وہ کیسےلوگ ہیں آتی ہے جن کو عارلوگوں سے یهال تو هم اکیلے ایک دم بھی رہ نہیں سکتے جھا ہے جارلوگوں پر وفا ہے جارلوگوں سے ترے قربان دونوں طرح کی بھی مشق جاری ہے جھیا رکھا ہے درد واجب الاظہار لوگوں سے ہارے ضبط کی تو داد دینی جاہیے تجھ کو خدا شاہد ہے۔لوگوں سے سنا سرکار لوگوں سے مصصیں این طرف سے بندہ بے بروانہیں کہتا کہ ہم نے دوستی رکھی ہےخود مختار لوگوں سے 🕽 کوئی سوز مجت ہم سے پوچھے تو مزہ آئے ہاری نالہ وزاری یہ غصہ کیوں نہ آئے گا پڑا ہے کام اب تک آپ کو بے کارلوگوں سے خفاہوتے ہیں میرے نام سے جوایے صفی صاحب وہ خوش ہو ہو کے سنتے ہیں مرےاشعار لوگوں ہے صفی جیسے عکمے آدی سے آپ ملتے ہیں

معنی جیسے نظمے آ دی سے آپ ملتے ہیں محبت دوستی اچھی نہیں بے کارلڈ گوں سے



آ گ لگتی ہے تو لگتی ہے مری فریاد سے کان بہرے ہو گئے شور مبارک باد سے گرم وہ ہوتے نہیں نالوں پہ ہر ناشاد سے کیا ملے ہم عید اپنے اک ستم ایجاد سے

ترک عادت ہے عداوت وہ بھی عادی ہوگئے

اشرف المخلوق سے دنیانے پایا ہے شرف

غیر کے منہ میں زبال ہے یا کوئی بچھو کا ڈنک

رو گھڑی دم سادھ کر تو د مکھ لوں کرتا ہے کیا

صبر بھی زاری بھی دونوں حکم حاکم ہیں مجھے

یہ تو کہنے لؤٹنے والے عدم آباد کے

زندگی کا نام رکھوں کس طرح قید حیات

یالیا راضی تو آیا دیده و دل میں سرور

اس سے جنت کی عطا پر اور میں مایوس ہوں

نیند پھر کیے نہ آئے گی مری فریاد سے اس کی ساری شان آ دم اور آ ڈم زاد سے د کیے یہ موذی زیادہ ہے مجھے جلاد سے ہ خری اک دانو چلنے کو ہوں میں صیاد سے الغرض باہر نہیں ہوں دوست کے ارشاد سے لائے تھے تشریف کیوں آخر عدم آباد سے ایک بھی تو خوش نہیں کوتاہے میعاد سے کیا وہ سمجھے چشم ما روثن دل ماشاد سے جو ارم جبیا چن بنوائے کھر شداد سے کوئی کیاسمجھائے گا واقف ہوں جڑ بنیاد سے بوجھ سینے کا تو حجٹ جاتا ہے کچھ فریاد سے اور کرسکتا ہے کیا ناشاد اک ناشاد سے

> اُن کوالی کیا بڑی ہے جو حقی کے واسطے وعدہ کرلیں یاد رکھیں اور آئیں یاد سے

اس جکڑ بندی کی امید اور مجھ آزاد سے موم سے بیرزم ہے تو سخت ہے فولاد سے حاہنے میں جان تو برتی نہیں فریاد سے دوستو میری غرض انکی ہے اک جلاد سے یہ لم لگے جبیا کسی کو ناخلف اولاد سے المجمن آرا کو رغبت خان و ماں برباد سے

کس نے کھل مایا نہال آرزو سے آج تک یہ کوئی کم ہے کہ کھل کر سانس لے سکتے ہیں ہم مجھ کو روتا دیکھ کر دشمن بھی آخر روپڑا و توبہ کیجیے میں بھلا توبہ کروں فریاد سے آزمانے کی نہ ٹھانو عاشق ناشاد سے عشق ہے توعشق میں فریاد کا کھٹ راگ کیوں آ دی کو بے غرض دنیا میں رہنا ہے محال شعر ناہموار ہے ایبا ہی شاعر کیلئے حسن جاہے عشق کو بے جوڑ جیسی بات ہے

کس سے ہوتا رات دن روناتڑپنا لوٹنا مشکلیں آ سال ہویں سب آ پ کی امداد سے کم نہیں ایبول کا مجمع مجمع اضداد سے ﴿ دیدنی ہے اُن کے اہل الجمن کا میل جول ہے اگر عاشق ہی بن جانا تو میری نقل کر جیخ سے جیخ اور فریاد آئے گی فریاد سے جو لہو بنتا ہے آب و دانۂ صیاد سے ﴾ کام آتا ہے قفس کی تیلیوں کے رنگ میں آپ نے احیان آخر آج تک کتنے کئے بحث احسال سے نہیں ہے بحث ہے تعداد سے ساختہ بے ساختہ آہیں سمجھ جانے گھ کان کیے ہوگئے اُن کے مری فریاد سے حچوڑئے یہ سلسلہ کچھ اور باتیں کیجئے رنج بڑھتا ہے شکایت ہائے بے بنیاد سے اہل دل کے کام جتنے بھی بنے ہیں آج تک حن کے اقبال سے یا عشق کی امداد سے رات دن فریاد سے مقصد وہ اک فریاد ہے عرش کے بائے ادھرجاتے ہیں جس فریاد ہے

بس وہی باضابطہ اُستاد بنتا ہے صفی سیکھتا ہے جو کسی فن کو کسی استاد سے

زندے گھروں نے کلیں گےمرد نے بورے
رکھتے نہیں وہ پانو زمیں پر غرور سے
رکھتے نہیں وہ پانو زمیں پر غرور سے
چپکا ستارہ حضرت موسیٰ کا طور سے
پپتا ہے اور سیٹروں فسق و فجور سے
جاتا ہے جو غریب وہ سنتا ہے دور سے
بات ہے مراسلام جو لے لیں وہ دور سے
بولا وہ بدگمان ہی اخلاص دور سے

نظارہ اُن کا کم نہیں یوم نشور سے عاشق کی آرزوئے قدم یوس کھل گئ کہتا ہے کوئی غیرت مہہ کوئی رشک مہر کلوں کو گاہ پر کلوں کو نہیں مورت پرست ہی رہے انساں تو بدنہیں میں عرض حال کے لئے کیااُن کے پاس جادک سر پر چڑھا کیں دل سے اتاریں یہ کیا ضرور میں نے کہا جوکان میں کہنی ہے ایک بات میں نے کہا جوکان میں کہنی ہے ایک بات

یہ میں وہی ہول جومرے سننے کوائے شفی آتے تھے قدردان بڑی دور دور ہے



تیرے ہر جان نثار کے صدیے کیا کروں اس پیروار کے صدیے روز سے ہزار کے صدقے میں دل بے قرار کے صدقے دوست رخمن کی سیجھ تمیز نہیں یار ہے میرے یار کے صدقے ایک خود کام ایک خود مطلب دل کے قربان بار کے صدیے أن كو ديكھا تو مجھ كو بھول گيا اینے ہرغم گسار کے صدقے دوستول نے منالیا اُن کو بن گئی بات حار کے صدقے آپ ہر بہار سے قرباں اور میں ہر بہار کے صدقے دل کی بے اعتبار یوں کے نثار آپ کے اعتبار کے صدقے دیکھ کر اُس نے منہ جو پھیر لیا ہوگیا میں یکار کے صدقے آپ کے ہجر میں رلاتا ہے واہ ابر بہار کے صدقے رات ہی کو ملے نہ وہ دن کو ایسے کیل و نہار کے صدقے ہرطرح اُن کے اختیار میں ہے دل نے اختیار کے صدیے کس ادا سے نثار ہوتا ہے آپ کے جان نثار کے صدیے نعمت عشق اور میں ناچیز اینے بروردگار کے صدقے مجھ کو دونوں ملے مقدر ہے ول کے قربان یار کے صدقے یہ بھی ہم پر اُدھار کھا بیٹھی زیست مستعار کے صدقے اُس کومٹی کا ایک ڈھیر نہ جان لوگ ہوں جس مزار کے صدیے بندگی اور میری بے لوثی یاک بروردگار کے صدیے نہیں معلوم کیا بلا ہے خزاں اس مجسم بہار کے صدقے اُن کے زدمیں نہیں دل بے تاب واہ ایسے شکار کے صدقے اے صفی ساری رات جاگے ہو

صاحب اس انتظار کے صدقے



کرے مجھ برعتاب کیا کرتے ۔ آپ اس سے خراب کیا کرتے عشق کیادوسرے کے بس میں تھے ہم سوال و جواب کیا کرتے تیری فرفت میں مرگئے لاکھوں جان تھی اک عذاب کیا کرتے آہ کی اور اس کی محفل میں ول خانہ خراب کیا کرتے روکتے لوگ اُن کے ملنے سے اور پڑتے جوخواب کیا کرتے بادهٔ عشق ہم غریبوں کو الی بھاری شراب کما کرتے سے تو یہ ہے کہ خود خراب ہوئے دوست ہم کو خراب کیا کرتے عثق نے ہم کو بے گھرا تو کیا اور عالی جناب کیا کرتے قیس و فرہاد نے محبت کی اور خانہ خراب کیا کرتے أن كو آتا حجاب كيا آتا مجھ سے کرتے حجاب کیا کرتے بیغرور اے صفی خدا جانے تم جو پاتے خطاب کیا کرتے



شرم آتی تھی التجا کرتے نہیں معلوم لوگ کیا کرتے اللہ الدی سے جو وہ ملاکرتے نہیں معلوم لوگ کیا کرتے جھے پیدڈ ھاتے تم جھا کرتے نگل آتے تو آپ کیا کرتے بھی کو کہتے اگر براسب میں آپ اپنے لئے برا کرتے نہ منا رات بھر بھی وہ ضدّ ی ہوگئی صبح التجا کرتے مقاصفی بھی تو آپ کا عاشق شرم بھی آئی بددعا کرتے شرم بھی آئی بددعا کرتے

نہیں کرتے وفا نہیں کرتے وہ کسی کا بھلا نہیں کرتے عمر کے دن وفا نہیں کرتے آ دمی کھر بھی کہا نہیں کرتے گدگدی ہے بنیانہیں کرتے روٹھ حاتے ہیں جب حسیس تو یہ کچھنہ کرتے اگر ہمارے دوست دوست کو بھی برا نہیں کرتے ہم نے جو کچھ کیا محبت میں الوگ کرتے ہیں مانہیں کرتے یہ ہمارا کہا نہیں کرتے وہ مرے دوستوں سے کہتے ہیں نہ کرو دِل دُ کھوں ہے کوئی مذاق غم زدوں سے بنسانہیں کرتے دینے والے گنا نہیں کرتے کیوں کریں وہ شارِ داغ جگر بن کے حیران دیکھ جلو ہ دوست آکنے سے حانہیں کرتے کی ہوئی التخا نہیں کرتے جو ہیں اُن کے مزاج سے واقف عاشقی کرتو اُس کو فاش نہ کر ایی باتیں کہا نہیں کرتے تم نے جب حاہنے سے روک دیا عاہتے ہم تو کیا نہیں کرتے کوبن سنتا ہے عشق کے بیار کیسی کیسی دعا نہیں کرتے جار دن کی بہار ہوتی ہے عیش کے دن رہا نہیں کرتے بکٹبلمیں لوٹ کیوں ہیں بھولوں پر خوبصورت وفا نہیں کرتے انے مالک سے مانگنے والے فیر سے التجا نہیں کرتے موت کو کیوں بلارہے ہو صفی دردِ دل کی دوا نہیں کرتے

ÇÜ.

ہر ایک ایسے منافق سے احتراز کرے میں اُس پہناز کروں خلق مجھ پہناز کرے وہ بے نیاز جے چاہے بے نیاز کرے رہے مجاز میں، پھر شکوہ مجاز کرے گر وہ اپنی محبت سے سرفراز کرے بجاہے خودیہ جو ہر اک حسین ناز کرے

جو چیز عیشِ دوعالم سے بے نیاز کرے وہ دردِ دل ہے خدا جس کو سرفراز کرے جوانی ہائے جوانی نہ تھی خدائی تھی پھر ایک بار خدا سب کو سرفراز کرے غمِ محبت اگر رزق ہے تو خوش ہے بشر فقط حصول کا حیلہ یہ حیلہ ساز کرے مقام کا تھا اثر بے گناہ تھے منصور وہاں جوٹھیرے وہ خود پر ہزار ناز کرے نیاز مند ہوں اُس بے نیاز کا اب تک نیاز مند کرے جو نہ بے نیاز کرے دعا دعا ہے گر جب قبول ہوجائے سمجھ کے آ دمی وستِ طلب دراز کرے نہ کوئی چیز ہے اس کی نہ خود ہے اپنا ہے کرے تو کس بیر ترا جاں نثار ناز کرے وہ بندگی کہ تصدق ہو جس یہ آ قائی خدا ایاز بنائے خدا ایاز کر<sub>ے</sub> مری نظر ہے سفید و سیاہ سے واقف کرشے لاکھ وہ چشم کرشمہ ساز کرے کرے حجاب وہ مجھ دیدہ درسے ہائے غضب جوسن ایک نمازی کو بے نماز کرے ای لئے تو بنا ہے یہ اشرف المخلوق کہ آ دمی حق و باطل میں امتیاز کرے ہمارے ماس تو عاشق کی ہے یہی پہچان وفا جفا میں جو مشکل سے امتیاز کرے فریب خوردہ مسرت ہے اور کیا ہے صفی

جو چاہے آپ کاحسن کرشمہ ساز کر ہے

کیسی شراب کس کو بلادی پچھاڑکے جب جی بیں آئی پھیک دیا توڑ تاڑ کے کیسے رہوگے تم مرے مردے کو گاڑکے کھے بھی بیں تو حرف کی صورت بگاڑکے تم کو ابھی مزے ہی نہیں چھیڑ چھاڑکے وہ کیا بتا کیں گے مری ہتی بگاڑکے مردے جگائے اُس نے مری ہتی بگاڑکے مردے جگائے اُس نے مگر ہم کو گاڑکے مردے جگائے اُس نے مگر ہم کو گاڑکے

وہ جلوہ اور طور مقدر پہاڑ کے بچ نہیں ہیں آپ کھلونا نہیں ہوں میں بے ہوش د کھے ہی کے تو اوسان کھوگئے مجھ سے بگاڑ ہے انہیں خط کا جواب کیا دم بھر کسی کو بیٹھنے دوگے نہ چین سے آئی ہے ایس کونی صورت خیال میں ماتم کیا لحاظ ہمارا نہیں کیا

ہو واقعی جو نخل کوئی نخل آرزو میں آج کھینک دوں اُسے جڑسے اُ کھاڑکے اب دل میں نام کو کوئی حسرت نہیں رہی بیٹے ہیں آپ اپنا بھرا گھر اُجاڑ کے تتلیم پیشہ جب بھی سلامت قدم رہے حپھوڑا ہے گر چہلوگوں نے زندہ ہی گاڑ کے دنیا کے رنگ آپ نے دیکھیے ہی کیا ابھی زندہ کے دوست بن کے ندمردے کو گاڑ کے رر جاکیں گے مزے جو تہمیں چھیڑ چھاڑ کے میری طرح نه بیٹھوگے نحلا ذرا سی دبر دل کو کسی کی بزم میں کہہ دی ہے خیر باد بیٹھا ہوں آج اینے چہیتے کو گاڑ کے بنآ ہوا بھی کام گڑتا ہے دوستو کیاسوجھتاہے آتے ہیں جب دن بگاڑ کے حاك قميصِ حضرت يوسف كيحھ اور تھا تہمت نہ جوڑ اینے بھی دامن کو بھاڑ کے ہنگامہ اور اس یہ بھی ہنگامہ حشر کا مجھ تک کہاں ہے آئیں گے وہ چیر پھاڑ کے اب اختلاف رنگ و اثر اور بات ہے یہ خسن وعشق دونوں ہیں پھل ایک حبھاڑ کے آلائش زمانہ سے دامن بیا صفی کتا بھی بیٹھتا ہے جگہ اپنی جھاڑکے

کس قدر کانے ای سبب سے تو ہیں آج در بدر کانے روتے ہیں کوئی مخالف و سرکش نہیں گر کانے چھینتے ہیں دل ابھی وہ پھول خریدینگے نے کر کانے وہ کہانی ہے کہ جس کے سننے سے آتے ہیں جسم پر کانے و کا کانٹا ہے کہ اس کو آپ جدھر دیکھئے اُدھر کانے عدر نقصال بھی کھکتے رہتے ہیں پاؤوں میں ٹوٹ کر کانے صفی وہ پیاس کی شدت وہ دھوپ جنگل کی

مری سواخ عمری بھی وہ کہانی ہے بیاط دہر میں اک گوکھرو کا کانٹا ہے ستم گروں کو نہیں چین بعدِ نقصاں بھی ضف سے ش

ہمیں جنوں میں ستائے ہیں کس قدر کانتے

ہاری آبلہ یائی یہ لوگ روتے ہیں

کسی کو گالیاں دے دکے حصنتے ہیں دل

۔ پھراس پہ پانو میں کا نٹے زبان پر کا نٹے



گویا چمن میں بھول کھلے ہیں گلاب کے گن تو برے نہیں دلِ خانہ خراب کے دوحار سال ہوتے حساب و کتاب کے ہیں ورنہ سو جواب تہارے جواب کے معلوم ہے اڑائے ہوئے ہیں شراب کے جیسے کہ دو پیالے بھرے ہیں شراب کے جس طرح ہے معاملے ہوتے ہیں خواے کے قائل ثواب کے ہیں نہ قائل عذاب کے لاکھ آ فآب کردئے اک آ فآب کے میرا تو دم نکل گیا مارے حجاب کے یہ ملئے نہ جانئے ہیں کس کتاب کے صدقے از رہے ہیں تمہاری نقاب کے ہوتے ہیں اور ڈھنگ تمہارے عماب کے

رخمار د کھنے کے ہیں عالی جناب کے قسمت اگر بری ہے تو اب اس کا کیا علاج مجھ جبیا مجرم اور قیامت کا ایک دن کھے بات یاد آئی جو خاموش ہوگیا متی نہیں ہے شخ کی اللہ کے لئے میں تیری دونوں آئکھوں کے قربان ہو گیا میں اُن ہے مل کے جیوٹ گیاایک آن میں ہوگا تہارے جاہنے والوں کا حشر کیا اس شکل ہے وہ آئننہ خانہ میں کیوں گئے محفل میں کردی تم نے تو تعریف غیر کی کلتانہیں ہے عاشق ومعثوق کا تو تھید جلوہ دکھادو مرتے ہیں عاشق تو رنج کیا بن بن کے بھی بگڑنے کوسب جانتے ہیں ہم

قائل ترے کلام کے سب کیوں ہوں اے صفی قائل نہیں ہیں سب تو خدا کی کتاب کے



کیابرے ڈھنگ ہیں زمانے کے ملنے والے ہیں اک زمانے کے چور رہتے شراب خانے کے

دوست بھی ہیں تو دل دکھانے کے میں تمہیں آج تک سمجھتا تھا شخ جی نے تو اب نکالے ہیں

ظلم پر ظلم ہے ستم پہ ستم سے طریقے ہیں آزمانے کے وعدہ فرماکے آپ آئیں گے سے مقدر غریب خانے کے ہائی ہے کا منافی کو کیا جانا لوگ ہیں ہیر سے گھرانے کے لوگ ہیں ہیر سے گھرانے کے مناف



افسوس بے مزہ ہیں ستم آسان کے پیوان پھیکے نکلے اس اونچی دکان کے فقروں میں نامہ بر کے کوئی اور آئے گا پیچا نتا ہوں لفظ میں اُن کی زبان کے ساتی نے یا بلائی ملاکر پچھ اور شئے یا فرق آگیا ہے مزے میں زبان کے گوغیر پختہ مغز نہیں اس کو کیا کروں پئے ہیں دھن کے اور دہ کچے ہیں کان کے اُن کے خلاف ہوتی ہے جو بات بحث میں مطلب تکا لئے ہیں بہت تھینج تان کے اُن کے خلاف ہوتی ہے جو بات بحث میں

کچھ مدرخوں کی جاہ سے حاصل نہیں صفی تاری تو، ہاتھ آتے نہیں آسان کے



غریب لوگ رہے دین کے نہ دنیا کے ہمارے اشک ہیں موتی نہیں ہیں دریا کے اُٹھانے والے ہیں موتی نہیں ہیں دریا کے بڑے مزے میں ہیں سیقیں کے ناز بے جاکے بڑے مزے میں ہیں سیقیں کے نالیلا کے جوعشق دے تو خدا ہاتھ دے زلیخا کے چراغ جلتے ہیں صدقے میں روئے زیبا کے نہ یاؤں کھ بھی تو سوجاؤں زہر ہی کھا کے نہ یاؤں کھ بھی تو سوجاؤں زہر ہی کھا کے نہ یاؤں کھ بھی تو سوجاؤں زہر ہی کھا کے

غلام شوق کے بندے بے تمنا کے جگر کا خون ہیں یہ دل کی جان ہیں ظالم فقیر لوگ به ظاہر حقیر ہیں تو کیا جوعشق وحسن سے واقف نہیں ملول نہیں نہ دکیھ حضرت یوسف کی چاک دامانی جگر کے داغ مجھی تو ملاحظہ کیجیے گر اس کا جو بھوکا نہیں سلاتا ہے

کبھی غرور بھی شرم کیا دورنگی ہے کرو غرور سے تم بات یا تو شرماکے یہ کے چھینٹے ہیں ہم مشربوں کے اے ساتی کمی کاان میں سے پچھین کی کے ہوں نہ پچھ کھا کے کیا ہے حد سے سوا بے تکلفی نے تجل مجھے نہ سیجیے شرمندہ اور شرماکے دیا کسی کے تغافل نے ساتھ مدفن تک رہا یہ دوست مجھے انتہا کو پہنچا کے مآل ظلم جو ہے ناگوار ظلم نہ کر سال بھی میرے تڑ پنے کا دیکھے تڑیا کے کبھی بھے ویکھا ہے اس طرح تم نے نشانہ باز نشانے کو جس طرح تا کے مسیجل مجھے ویکھا ہے اور پھراس کی گئی ہے اے تو بہ



جس کو برا وہ کہتے ہیں اپنے پہ ڈال کے تیر کا ہے ذرا دیکھ بھال کے قربان اس نظیر کے صدقے مثال کے بیہ تو نہیں کتاب میں معنی وصال کے تیجھ کو کھلادوں اپنا کلیجہ نکال کے لاکھوں میں ایک دو بھی نہیں اس خیال کے سوسو جواب ہیں مرے اک اک سوال کے اسباب ہیں بہت مرے رنج و ملال کے دوچار کاش اور ہوں اس بول چال کے بھولا ہوں واقعات جو تھے حال حال کے تیمیں کہاں ہیں دیکھنے والے کمال کے خیرات دے غریبوں کو داتا سنجال کے خیرات دے غریبوں کو داتا سنجال کے

پوچیوای کے دل ہے مزے اس ملال کے دالو نگاہ مجھ پہ سنجل کے سنجال کے دنیا کی طرح تم نے مجھے بھی سمجھ لیا دو ہم ہے مل کے اور بھی پچھ دور ہوگئے مقدور ہو تو اے غم عیش وصال یار بن بن کے مہربال نہ کرد آزمائش بن بن کے مہربال نہ کرد آزمائش تم ہی نہیں زمانہ بھی اس میں شریک ہے آپ کہ ہرایک بات آپ کی ہرایک بات میں کیا اور عرض حال کروں جانے ہیں آپ کیا اور عرض حال کروں جانے ہیں آپ دائ عگر مرا مہ کامل سے بڑھ گیا ہول اللہ دائی جمال کروں جانے ہیں آپ دائی حال کھان چھان کے اگر مرا مہ کامل سے بڑھ گیا ہول

جب تک سمجھ میں آئے نہ معنی وصال کے بے شک تھے تیرے دام زلیخا حلال کے لیکن نہ دیکھئے اسے آئکھیں نکال کے دل سے تم اپنے مجھ کو اتارو سنجال کے رکھی ہے ہم نے اُن کی نشانی سنجال کے رکھی ہے ہم نے اُن کی نشانی سنجال کے

اتنا تو ہو کہ دوست کسی سے جدا نہو

یوسف ساپاکباز حسیس ہاتھ لگ گیا
آئکھیں نکال ڈالئیے مشاق دید کی
اک آسرہ گئ ہے کہیں وہ نہ ٹوٹ جائے
سینے میں دل ہے دل میں ہے لذت وصال کی

اُن کو نہ آئے رحم تو میں کیا کروں صفی اب کیا گلے میں اپنے پھروں سانپ ڈال کے



آشکارا ہے ہم نہیں کہتے
کون بیارا ہے ہم نہیں کہتے
کوں گوارا ہے ہم نہیں کہتے
کس سے ہارا ہے ہم نہیں کہتے
لیا اجارا ہے ہم نہیں کہتے
لیا ہارا ہے ہم نہیں کہتے
کیا اجارا ہے ہم نہیں کہتے
کیا کارا ہے ہم نہیں کہتے
ہم کو مارا ہے ہم نہیں کہتے
تو ہمارا ہے ہم نہیں کہتے
لیا فود آ را ہے ہم نہیں کہتے
لیا خود آ را ہے ہم نہیں کہتے

وہ ہمارا ہے ہم نہیں کہتے
اپنا ایمان سب کو پیارا ہے
دوست کی دشنی گوارا ہے
قول ہارا ہے آپ نے سوبار
لوگ کہتے ہیں آپ کا عاش
کیوں تقاضا ہے مدعا کیلئے
چوطرف آپ کا پکارا ہے
چوطرف آپ کا پکارا ہے
اس کو قاتل کہے تو کون کہے
ہوتی مدِ نظر جو گستا فی
حسن دراصل عالم آرا ہے
دل کو برباد یا کرو آباد

آج خود کو سنوار کرتم نے کیا سنوارا ہے ہم نہیں کہتے فرقِ اغیار ویاراً ن ہے ہم نہیں کہتے جس کو یارا ہے ہم نہیں کہتے جو ہمارا ہے راز تم نہ کہو جو تہارا ہے ہم نہیں کہتے الے شقی ال غزل کے کہنے ہیں جو اشارا ہے ہم نہیں کہتے جو اشارا ہے ہم نہیں کہتے

(\*)

درود بوار ڈرائیں جو اُسے گھر کاٹے اب بتاؤ كه شب غم كوئى كيول كر كالے تیری فرفت میں مرے دل میں بدی تو آئی پر کوئی اپنا گلا آپ ہی کیوں کر کاٹے كاشخ كو توسجى كاشتے ہيں عمر اپني ہاں کوئی میری طرح سے تو گھڑی بھر کاٹے اینے اقرار سے پھرتے نہیں غیرت والے جان لے اُن کی کوئی ، اُن کا کوئی سر کاٹے یول کی عمر کہ بے چینی سے کاٹی ہرشب یول کٹےدن کہ رائے ہوئے دن بھر کاٹے آنے والی تھی مقدر میں جو گردش آئی کاٹنے تھے ہمیں تقدیر کے چکر کائے ہائے فرہاد کی تقدیر سے کیوں کاٹ بڑی عمر بھر اس جگر انگار نے پھر کاٹے آپ کے خط میں جو ہے تیری گزارش منظور پہلے کیوں لکھے یہ الفاظ جولکھ کر کاٹے نه ہوا پر نہ ہوا حالِ دلِ زار رقم مجھی کچھ کاٹ کے لکھے بھی لکھ کر کاٹے ایک میں ہوں کہ تری حجموٹ کوبھی سچے مجھوں ایک تو ہے کہ مری بات کو اکثر کاٹے دل میں کٹتے ہوئے قاتل نے کیاذ رمج مجھے یے نئی کاٹ تکالی ہے کہ کٹ کر کاٹے فرطِ ایذائے زمانہ ہے عروج موذی سانب کو ير جونكل آئے تو اُڑ كر كائے کیا کہیں حال صفی اپنی پریشانی کا

کیا کہیں حال طعی اپنی پریشانی کا الغرض ہم نے بھی تقدیر کے چکر کائے ۔

ری مڑہ نہیں اے جان پھول کے کانٹے یہ ایسے کانٹے ہیں جسے بیول کے کانٹے

جوساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں پھول کے کانٹے خوشی سے پھول نہ بن جائیں پھول کے کانٹے

تری جفا کا گلہ ہم سے ہو نہیں سکتا کہ پھول ہوتے ہیں بلبل کو پھول کے کانٹے

تری طرف سے اُٹھا تا ہوں ناز دشمن بھی نہیں ہیں پھول سے کم مجھ کو پھول کے کانٹے

عدو میں مجھ میں نہو کوئی فرق تو کہا ہو کہ پھول پھول ہیں کا نٹے ہیں پھول کے کا نٹے

وہ کون گل ہے جو آ کر تُلے گا کپھولوں میں کہ باغ بان بناتا ہے پھول کے کانٹے

صفی کسی کو برا ہم کہیں تو کس منہ ہے

ہمیں تو پھول ہے بہتر ہیں پھول کے کانٹے



کیوں دردعشق سہہ نہ سکے اورم گئے ہم اینے ساتھ اُن کوبھی بدنام کر گئے

وہ تو خرام ناز جو کرنا تھا کرگئے اُن کی بلا سے مرکئے دوجار مرکئے

نجتی کہاں تک اُس بتِ خودسرے دوسی جو دن گزر گئے وہ غنیمت گزر گئے

يهلي بى ميرى أن كى طبيعت مين اختلاف پھراس بید شمنوں نے اُبھارا اُ کھر گئے دیکھی ہے اُن کی شکل جو پہلے پہل صفی

سائے کی طرح ساتھ تھے ہم وہ جدھر گئے



دل بھی ہے بے چین اس کی برم میں سب جائیں گے ُ ازبھی جانا ہز بھی جانا ہے ہمیں اب جا ئیں گے برگمانی اس کی آخر بوصتے بوستے بور گئی

ہم ای میں رہ گئے اب جائیں گے جب جائیں گے تو ابھی سے اے دل نافہم کیوں بے تاب ہے وہ کہیں جانے کو ہیں تو جائیں گے جب جائیں گے

اس کی محفل اور ہم، ناحق کی افواہیں اڑیں آج تک توہاں نہ جاتے تھے مگراب جائیں گے

میرے دل کے دلولے پس جائیں گے دب جائیں گے

مجھ کو خاطر میں نہ لاکر بار خاطر کیوں ہوئے ہم نشیں کومیری حالت ہی ہے جیرت کا سبق

ہی ہے حیرت کا سبق کیر وہاں کیا ایسے ویسے طفلِ مکتب جا ئیں گے دم میں دم ہے تو وہاں جانا نہ جائے گا صفی آگے پیچھے اپنے اپنے وقت پر سب جا کیں گے

(B)

بس جائے ہم آپ سے بےزار ہوگئے بیزار ہوگئے مقی بیزار ہوگئے بیار دار کیا ہوئے بیار ہوگئے افسوس تم تو لڑنے کو تیار ہوگئے اب تک ہزاروں دل کے خریدار ہو گئے اب تو فضول ہوگئے بے کار ہوگئے یہلے بھی ایسے واقعے دوجار ہوگئے اب تو تھنے تم اب تو گرفتار ہوگئے یہ گھر تو گھر نہیں ہوئے بازار ہوگئے کپڑے چھڑانے آپ کو دشوار ہوگئے سو بار جھوٹے اور گرفتار ہوگئے آزار ال کو باعث آزار ہوگئے کتنے تمہارے طالب دیدار ہوگئے

اک دن نه آئے سکڑوں اقرار ہو گئے پھر آج تم اس کے طرف دار ہو گئے جودل کا حال ہے وہ ہمارا بھی حال ہے ید کوئی بات ہے بید کوئی بات کا جواب صورت معالم کی تو نکلی نہ ایک بھی بہلے تھے حسن وعشق کے اچھے معاسلے ہم اُن سے اپنا جرم بھلا کیا چھیا کیں گے سب کھل گیافریب نظر ہائے دل فریب ہرایک کومکان حسینوں کے وقف ہیں كيول اب تو آ ز مائشِ ابلِ جنوں ہوئی یدوام حسن اینے لئے طرفہ کھیل ہے . جب آئی چوٹ دل پیو بے تابیوں ہے آئی ہم نے جودل دیا ہے تو ایمان سے کہو

ہوتے ہی وصل اور بڑھا شوق اے صفی جتنی دوا کی اتنے ہی بیار ہوگئے

پھراُس سے ل کے اس کے گرفتار ہوگئے ہم عفو جرم کرکے گنہ گار ہوگئے ہم تو حریصِ لذت آزار ہوگئے جس نے دیاای کےطرف دارہوگئے دنیا میں ہو چکا حق و ناحق کا فیصلہ سیا وہی ہےجس کی طرف حیار ہوگئے مدت ہوئی کہ حضرتِ ناصح نہیں ملے کیا وہ کہیں چلے گئے، بیار ہوگئے اک اختلاف طبع نے دونوں سے بیرکیا ہم ان سے اور ہم سے وہ بیزار ہوگئے آئینہ دیکھئے تو سہی کیا غضب ہوا منصوبے سارے آپ کے بے کار ہوگئے وحشت دائقي كحراو أتفى دل مين بوكس اچھے نہیں ہوئے تھے کہ بیار ہوگئے طوفان بحر عشق میں دیکھا یہ فائدہ جتنے بھی اس میں ڈوب گئے یار ہو گئے در دِجگر کے جاتے ہی آئی شب فراق غم سے چھٹے بلا میں گرفتار ہوگئے کیا بیکسی حسین کے رخسار ہوگئے کیوں دشمنوں کو ہاتھ لگانا محال ہے کم بخت آہ نیم شی نے غضب کیا جاگے وہ کیا بس آج سے ہشیار ہوگئے جتنی دوا کی اُتنے ہی بیار ہوگئے ہوتے ہی وصل اور بڑھی آرزوے وصل وہ دن گئے وہ بات گئی اب تو اے صفی سرکار کہتے اُن کو وہ سرکار ہوگئے



بدگماں کیا قبر میں ارماں ترے لے جائیں گے تم ستاؤ مجھ کولیکن یوں نہ ہر اک سے ملو جان پر تھیلیں گے جیتے ہیں تو ان کی کیا بساط حسب وعدہ آئے شکریة بڑی زحمت ہوئی

ہے دعاؤں کا اثر سنگِ حوادث ہی اگر کس قدر ثابت قدم ہیں رہ روان کوئے دوست ایسے ڈنڈمونڈھوں پہ پاپر بھی نہ بیلے جا کیں گے دوہی آنسو کیوں نہ ہوں دامن میں جھیلے جا کیں گے

جھڑ کیاں دے لے کوئی الزام دے لے جالیں گے پوں بھی اک دن خاک میں آئکھوں کے ڈھیلے جائیں گے

> بے کسی میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے سقی ملنے والے ہیں تماشے کے رید میلے جائیں گے

سارے باتونی ہیں کیالائیں گے کیا لے جائیں گے میں تو نکلا وہ بھی بے چارے نکالے جائیں گے پینہ سمجھے تھے کہاک آفت میں ڈالے جائیں گے

کیا ترے بیار کے آگے دوا لے جائیں گے سب سہی بیروگ تو مجھ سے نہ پالے جائیں گے

سب ہی بیردوں و جھ سے نہ پانے جا یں کے دوسروں کوچھوڑ کیا تجھ سے سنجالے جا کیں گے

اُن کے دل میں اور کیا کیا وہم ڈالے جا کیں گے جان دیدوں گا اگر پانو کے چھالے جا کیں گے

ہم تری دہلیز کیا سر پر اُٹھالے جا کیں گے خود شخصل جا کیں گےہم جس دم سنجالے جا کیں گے دیکھنا گھر سیکڑوں لاکھوں کے گھالے جا کیں گے

حشر میں اب نامۂ اعمال کالے جائیں گے

کیابہ ہاتھاب غیر کی گردن میں ڈالے جائیں گ

اورسب دل ایک ہی سانچ میں ڈھالے جائیں گے

آنے والے آئیں گے یاجانے والے جائیں گے اب وہاں جو جائیں گے وہ مجھ کو کیا لے جائیں گے

بار پير بارغم فرقت أشاكيں بوالهوس

آ بروئے عشقِ غیر ان مول موتی ہے اسے

حضرت دل اور پھر جائیں نہاس کی بزم میں

اں گلی میں ڈال دوں تاسنجلیں ٹھوکر کھا کے غیر

دوئی ہے ہم اُٹھانے کو تھے لطف زندگی چارہ سازوں سے گمال تسکین سے کدہم سے وہم وسوسول سے چھوٹ جاؤل وہ مخالف ہول تو ہول

تو ذرا پہلے پہل خود تو سنجل اے مت باز آدمی کیا آدمی کے نام سے پرہیز ہے بچھ نہ کچھ تو جاہئے آخر جنوں کی یادگار

ہے ای در کے لئے محدود ساری آرزو ان کو زجت کیوں میتھوڑی دیر کی تکلیف ہے

۔ اُنہیں دیٹمن سکھاتے ہیں ستانے کے طریق مانہ میں سک

و اُلی پڑی کچھ حرف رونے پر نہ آئے تی اس سے جوٹوٹی میر بھی یارب ٹوٹ جائیں

ی میں میں ہوت ہوتا ہے۔ نیا خبر تھی دردمندو ہول گے ہم تم عثق دوست تم نہ آؤ دم نکل جائے تو کوئی غم نہیں دل جہاں تک ہم سے سنجھلے گاسنجالے جائیں گے ہم نے دورہ میں جائیں گے ہم غریبوں کو صفی ہے ایک ہستی و عدم آئے تو کیالائے جائیں گے تو کیالے جائیں گے تو کیالے جائیں گے

رنج یوں بھی دل رنجور کے جانے والے دکھ لے بنس کے بھی اوگھور کے جانے والے ہم نشیں کس کا گلہ کس کی شکایت چپ رہ ذکر ان تک مرے ندکور کے جانے والے ساری دنیا تو نہیں طالب نظارہ یار جارہ ہیں اس دستور کے جانے والے آیے، بیٹھئے، کچھ سنٹے کچھ اپنی کہتے آپ ایے ہیں کہاں دور کے جانے والے ہاتھ میں ایک لفافہ ہے سفتی پوچھتے ہیں کون سے وگل ہیں جے پور کے جانے والے کون سے وگل ہیں جے پور کے جانے والے

قانون کیاہے بےسب آزار کے لئے وہ جومرے لئے مرے ثم خوار کے لئے ہے مجھ کو بیٹے، منہ ترا دیوار کے لئے بس بیرحیا بہت ہے حیا دار کے لئے بدنام ہوں گے آپ جواس کو برا کہا حیب سادھ کیجے اینے گنہ گار کے لئے اتی بھی قید اینے گرفقار کے لئے آ زادیٔ خیال بھی اس کونہیں نصیب جھگڑا چکا جو آ پ بھی بے زار ہو گئے اچھاہے ایک جان سے بیزار کے لئے وہ یانو بھی تو چاہئے رفتار کے لئے عال آسال کی اور ہے اُن کا چکن ہے اور سوچو بھی اپنی تیزی گفتار کے لئے پوری کسی کی بات جوسن لوتو کچھ کہو حضرت کلیم طالب دیدار ہوگئے طالب ہوئے نہطاقت دیدار کے لئے وہ دن ہےسب کے کیفر کردار کے لئے ياداش جورِ حسن قيامت ميں ديكھنا

ہراک سے باز پرس کریں گے وہ حشر میں یا بے نقاب آئیں گے دیدار کے لئے
میں خوب جانتا ہوں کہ سب جانے ہیں آپ
دُہرا کے کہ رہے ہیں وہ اک ایک بات کو
مجود کیوں ہے بندہ ، یہ یو چھے خدا ہے کون
دل لے کے دلبری نہ کرویہ تو ظلم ہے
کیا این ٹھنے کو دام خریدار کے لئے
ملتے ہیں کیوں ضفی سے وہ خوددار ہی رہیں
اتا بھی کیا ضرور ہے خوددار کے لئے
اتا بھی کیا ضرور ہے خوددار کے لئے



ذلت ہے آب ایسے طرح دار کے لئے انسوس اور عاشق بیار کے لئے یوسف کچھ ایک سوت کی اِئی کا مال تھے لا کھوں بہانے ہوتے ہیں دیدار کے لئے بازار میں بڑا ہوں خریدار کے لئے آتا جو اُن کے کام تو دینا نہ جھانگا کاغذ کی چیز اور مرے پیار کے لئے تصویر اُن کی کس لئے واپس نہ بھیجنا آ تکھیں گی ہوئی ہیں جو دیدار کے لئے گرمی میں بھی نقاب اُٹھاتے نہیں ہیں وہ اے دوست ہاتھ جائے تلوار کے لئے ہے قتل عام دل میں تو بس اِک نگاہ ناز ہم کو تو ہے دکھاگئی رات انتظار کی جلوے ہیں آسان کے بیدار کے لئے تدبیر سوچتے ہیں وہ بھار کے لئے برہیز جب غریب کا سب نے حھڑادیا یہ بات خاص ہے تری رفتار کے لئے عاشق کے ساتھ بھی ندر ہے ساتھ بھی رہے اک آپ کی متانب بے کار کے لئے ہم بھی خراب، آپ کا ہر کام بھی خراب اینے ہی ہاتھ اینے ہی رضار کے لئے سس سس کی ہے بیہ حق تلفی واہ واہ وا نرگس ی آنکھ پھول سے رخسار کے لئے دنیا میں جب خزاں بھی رہے تو بہار ہے م تکھیں ترس گئیں ترے دیدار کے لئے اے فتنہ زمانہ قیامت ہی بن کے آ

وہ زخم پرنمک بھی جوچھڑکیں تو لوٹ جاؤں اس میں بھی اک مزہ ہے نمک خوار کے لئے یہ مجبلہ حود آکے چکاد بیجئے حضور جھگڑے پڑے ہیں آپ کے دیدار کے لئے مجروح بے نیازی احباب ہوں صفی تا ثیر کی کی نہیں اشعار کے لئے کا تاثیر کی کی نہیں اشعار کے لئے

آیرے خود بھیک میں جواییے سائل کے لئے ہم بھکاری ہیں مگر ایسے سخی دل کے لئے ہے خدا کا گھر تو پیدا کر خدا دل کے لئے ڈھونڈ کوئی خاص کیلی ایس محمل کے لئے آپ مشکل میں نہ پڑیئے میری شکل کے لئے دل نٹھیرے گا تو میں مرجاؤں گا دل کے لئے ولیی باہیں بھی ہوں گردن میں حمائل کے لئے ، پوں منائے دوست مجھ کواور میں من جاؤں واہ آپ کی پہلی نظر کیا تھی مرے دل کے لئے زندگی تھی؟ موت کا سامان تھی؟ یا موت تھی ال گیا ہم سے تو ملنے کے مزے ال کے لئے وہ کھیا ہم سے دِکھائی ہم نے بھی کھنچنے کی شان اک ئی ہی آرزو ہیں آپ ہر دل کے لئے ایک دل سے دوسرے دل کی طلب ملتی نہیں حاہی ایس ہی چٹی ایسے غافل کے لئے الله على الكراك الديني الم الميني الما والم اور کیا ہم دل جلوں کی شمع محفل کے لئے فدمت فانوس ادا کرتے ہیں پروانوں کے پر ہائے وہ بے باکیاں جو تھیں اوائل کے لئے کب ہوا تھا دوست کی نازک مزاجی کا خیال ایک مشکل ہی دوا ہوتی ہے مشکل کے لئے کامیاب عشق بنتا ہے تو اپنی جان دے ہم بھنور کے واسطے خاشاک ساحل کے لئے واه وا اے زورِ طوفانِ حوادث واه وا

نقص ممکن ہے نہ ہوا یک آ دھ کامل کے لئے

خانمال بربادہے، بے کارہے، بے آس ہے کیوں چناتم نے صفی کواپی محفل کے لئے دی

ماہ کامل میں بھی وحمیہ رکھ دیا اللہ نے

آپ کی محفل میں ہوں کیا ساری محفل کے لئے
رخم کھانا عیب میں داخل ہے قاتل کے لئے
خوف کیا، قانون کیا ہے ایسے قاتل کے لئے
حسن دونا کررہے ہیں وہ مقابل کے لئے
آپ دل کا خون کرڈ الوں ترے دل کے لئے
آپ عاقل ہیں اشارہ بس ہے عاقل کے لئے
آخری پھر ہے ہیہ بس میری منزل کے لئے
اخری پھر ہے ہیہ بس میری منزل کے لئے
آپ بید پنلے کہاں سے لائے محفل کے لئے
آپ بید پنلے کہاں سے لائے محفل کے لئے
آپ کیا نکلے ہیں سیر ماہ کامل کے لئے
آپ کیا نکلے ہیں سیر ماہ کامل کے لئے
حس کو فرصت ایسے بیچیدہ مسائل کے لئے
جلوہ آ تکھوں کے لئے ہے آرزو دل کے لئے
جلوہ آ تکھوں کے لئے ہے آرزو دل کے لئے

شرم آتی ہے بیانِ خواہش دل کے لئے

کیوں جھپکتیں اس کی آئی جیس تھ لبہل کے لئے
حسرتوں کا خون سیجے رنگ محفل کے لئے
دیکھنا ہے آئینہ تو بن سنورنا کیا ضرور
چھوڑ دول تیری خوشی کے واسطے اپنی خوشی
میں تو دیوانہ ہول کیا سمجھوں اشارہ آپ کا
اُن کا سنگ آستاں پایا ہے اب جاؤں کہاں
دوسروں سے آپ دل رکھنے کی باتیں سیجئ
بیت سنے بیٹھے ہیں سب عشاق ملتے تک نہیں
آج چمکا ہے ستارہ طالبانِ دید کا
کیا بلا ہیں دام وسنبل اور وہ زلفیں کہاں
کیا بلا ہیں دام وسنبل اور وہ زلفیں کہاں

بندہ بننا چاہتا ہوں اور بندہ ہوں صفی کررہاہوں کوششیں تھیل حاصل کے لئے



کہ ایک بڈھے کی رئیں ایک نوجواں کے لئے
تو میں زمیں کے لئے ہوں نہ آساں کے لئے
جگہ ٹول رہا ہوں میں آشیاں کے لئے
چمن میں ایک جگہ ڈھونڈھ آشیاں کے لئے
چمک کا رنگ یہ ہے میرے آشیاں کے لئے
جرایک پھول ہے انگارہ آشیاں کے لئے

نہیں جو حسن مقید کسی مکاں کے لئے دعائے کثرت گل ہوگئ قبول تو ہائے نہ برق پائے نہ صیاد وباغباں پائے کہاں کی آتش گل میں تو یہ سجھتا ہوں نہ بھول بلبل بے خانماں جو رُت بدلی

نہ برتیں آ ب ستم جو ہیں آ سال کے لئے

عوام تک مری باتوں کوس کے بینتے ہیں بنا ہوں صاف بہاں ایک بدگماں کے لئے بہت ہیں چاہنے والول سے یوجنے والے کی سرول کی نہیں اُن کے آستال کے لئے سنوارنا نہیں دل کو کوئی خدا کی سنوار مٹے ہوئے ہیں بس آ رائش زباں کے لئے مقام وعدہ پہ جس دن تجھے نہیں یایا نہ یو چھ ہم سے بنے پھرکہاں کہاں کے لئے كيا ہے راز كوآ سان رازدال كے لئے محبت اور بھلا حسب مرضی محبوب بڑھا جو پیارتو بوسے بھی آستاں کے لئے جوآن رکھتے ہیں سردیتے ہیں زبال کے لئے د ماغ کے لئے دل کے لئے زباں کے لئے

اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں ہم محبت بھی مری زبان یہ رکھ کوئی بات اے بدگو ترا خیال تری یاد اور تیرا نام میں اور اتنے مزے اک مری زبال کے لئے سوال، شکوه، دعا، مدح، ناله، خاموشی

نه تھا ٹھکانہ تو ہم بھی صفّی اسیر نہ تھے یڑے قض میں ہوں کرے آشاں کے لئے



دعائے خیر کریں باغ و باغباں کے لئے جوتم وہاں کے لئے ہوتو پھر یہاں کے لئے جگہ نہیں ہے فقط میرے آشیاں کے لئے چن کو آگ لگادوں گا آشاں کے لئے عگہ بھی ہے مجھے تنکے بھی آشیاں کے لئے مارے کام بے ہیں تری زبال کے لئے ذرا سمجھ کے سنور میرے امتحال کے لئے ستارے کس نے بنائے ہیں آساں کے لئے یہ زحتیں ہیں تہیں اک مری فغال کے لئے

عگہ چہن میں نہ یا نمیں جو آشیاں کے لئے حریم دل کو اُجاڑو نہ لامکاں کے لئے تمام باغ یہ قضہ ہے ہم نواؤں کا جلا ہوا ہوں اگر دل کی آگ بھڑ کے گی قفس یہ برق گرے اب وہ چھاؤنی چھاؤ<u>ں</u> برا کیے بھی تو اچھا سمجھ کہ بنتے ہیں سی برے کی کسی دن نظر نہ ہوجائے نہ یو چھ کس نے بنایا ہے حسن والوں کو

غرور، ناز، تبسم، ادا، حیا، شوخی

خراب حال ہے ہیں جو مہرباں کے لئے
تو سب تمہیں کو چنیں میر کارواں کے لئے
یہاں یہ حال کہ طاقت نہیں فغاں کے لئے
ہوا ہوں جان کے بے قدر، قدرداں کے لئے
نباہنے کو کھڑا ہو بھی جا اذاں کے لئے
بجھے نہ چھوڑ ستم ہائے آساں کے لئے

ن پوچھو خیر انہیں اک نگاہ دیکھ تو لو بن جو حشر کے دن کارواں حسوں کا وہاں یقین کو روتا ہوں میں گلے شکوے گدا بنا ہوں فقط اس کریم کی خاطر ہمارے نام پہ کانوں میں انگلیاں دے لیں حقیر جان گر ترک ظلم و جور نہ کر

صقّی یہال سے جہاں جاکے بچھ کو بسنا ہے غریب کچھ مروسامال بھی ہے وہاں کے لئے



دل جلول تک تو پرندہ نہ بھی پر مارے
میرے استاد نے صیدی کے کبوتر مارے
ہاتھ پر ہاتھ ذرا سوچ سجھ کر مارے
پھول مارے جو کوئی اس کو تو پھر مارے
درد سر ہے جو کوئی لاکھ برس سرمارے
فاک فتنہ ہو اگر فاک کو ٹھوکر مارے
جو کسی ہے بھی نہ اُٹھے وہ مرے سرمارے
دقت بے وقت جو گھر کے تربے چکر مارے
دل میں دشمن کے نہ ایسا کوئی خنجر مارے
ہاتھ بھرپور کسی پر تو ستم گر مارے
ہاتھ بھرپور کسی پر تو ستم گر مارے
کہ بھرا جام اُٹھا کر مرے سر پر مارے

کیا جلی شمع جو پروانے نے چکر مارے عشق نے عقل کے بندوں کو گرفتار کیا وعدہ کوئی اس سے کہدے جی میں الرنے کی سائی تو نزاکت کیسی سجدے بےرویت معبود ہے اک فعلی عبث کہیں فتنوں سے جھجکتا ہے مراحشر خرام کہیں فتنوں سے جھجکتا ہے مراحشر خرام کاش ہوجائے میسر اُسے کیے کا طواف کاش ہوجائے میسر اُسے کیے کا طواف تیر جیسا تری سفاک نظر نے مارا نام قاتل ہے تو پھر نیم نگاہی کیسی داہ کیا پیاس بجھائی ہے مری پیر مغال واہ کیا پیاس بجھائی ہے مری پیر مغال اُسے کو آئھ بچا کر بھی نہ دیکھیں افسوس افساس افسوس افساس افس

مار دنیا کو جو مخوکر تو ذرا خود کو بچا

ان کی محفل میں ذراکھل کے بھی سانس جولی

ان کی محفل میں ذراکھل کے بھی سانس جولی

ہم سری اُن کے بیسم کی، یہ غینچ کی مجال

دل مایوس بھی ہے بچول مگر افسردہ

دول جے اُن کی دی اس نے مبارک بادی

دیسے کے چاند کی دی اس نے مبارک بادی

دیسے کے چاند کی دی اس نے مبارک بادی

دیسے کی وحشت تو مجھے خاص نظر سے دیکھا

دیسے جی نفس کثی جھوٹ ہے میر نے زدیک جب کوئی خود نہ مر نے نفس کو کیوں کر مارے

جیتے جی نفس کثی جھوٹ ہے میر نے زدیک

چھوڑ دو جو کوئی کمزور مقابل ہو صفی ہاتھ سے ہونہ سکے منہ سے برابر مارے



پھر کچھ ہماری قدر ہو پھر کچھ مزا ملے
صحبت ملی تو ناصح کج فہم کی ملی تقدیر سے ملے بھی تو اک پارسا ملے
اب مہربان صبر کی طاقت نہیں رہی اللہ سے دعا ہے کوئی دوسرا ملے
کیا اعتبار ایسے تلون مزاج کا جو بارہا عدو سے لڑے بارہا ملے
ناچار ہوئے بات اگر کی تو بات کیا مجبور ہوئے وہ جو ملے بھی تو کیا ملے
کہدیتے ہم حقی سے جواس نے کیا ہے یاد
اب تو حقی کو ہر گھڑی پینے سے کام ہے
مہنگی ملے خراب ملے بدمزا ملے



دیناتھااس کے بدلے غم دوجہاں مجھے ہے دشمنِ بغل، سے دل برگماں مجھے پروردگار تاب جدائی کہاں مجھے تیرے بغیر چین گھڑی بھر کہاں مجھے

یہ خیرخواہ دونوں طرف سرخ رورہے اُن کواُ بھارتے ہیں وہاں تو یہاں مجھے اقرار تو کیا ہے مگر یاد بھی رہے اپنی خوش سے آپ نے دی ہے زبال مجھے تو بھی کوئی حسین نہیں ہے جوخوش رہوں حدیے زیادہ چھیڑنہائے آساں مجھے جس نے ہزار بار لکھا مہربال مجھے اب مجھ پیرمہربان بنادے اُسے کوئی پھرصاف صاف عرض کردں دل کی آرزو مل جائے اپنی جان کی پہلے امال مجھے یہ کیوں ہے واقعات گذشتہ کا تذکرہ تم کیوں سنارہے ہومری داستاں مجھے سلجھار ہاہوں حضرت دل کے معاملات لوگوں سے بات کرنے کی فرصت کہاں مجھے تا خیر دوستی میں نہیں تو نہیں سہی سر پھوڑنے کوبس ہے ترا آ ستاں مجھے وعدہ کیا جواس نے تو احسان کیا کیا لى بنان مجھ سے تو دى بے زبان مجھے وہ اور اس کو مجمعِ محشر سے کیا غرض لایا ہے ایک وہم کہاں سے کہاں مجھے اچھا ہوا کہ آپ نے اپنا بنالیا دنیا کے کاروبار تھےاک چیستاں مجھے غیروں سے التجا کی ضرورت نہیں صفی گھر بیٹھے بھیج دیتے ہیں اللہ میاں مجھے

جب ہوئی عاشق میں ہار مجھے سولہ سو کے پڑے ہزار مجھے آس نے کرلیا شکار مجھے اب ہے دعدہ انظار مجھے جان لے پہلے جال نثار مجھے منہ کو جو آئے پھر پکار مجھے دکھے ہو دید، یول نہ مار مجھے اور ایک بار مجھے اُن کے در پر اجل نے مارا تھا لوگ کیوں سمجھے ہوشیار مجھے دکھے بھی! صبر اور کتنا صبر؟ تو نہو جائے ناگوار مجھے دکھے بامرا ہو کام میرا ہو غیر کے نام سے پکار مجھے نام اُس کا ہو کام میرا ہو

کھوٹے داموں سہی یکار مجھے نيج ڈال اب جو ہول نکارہ غلام کب ہساکر گئی بہار مجھے گال یاد آ گئے جو گل دیکھیے روز ناآشنا ہے وہ خودبیں نہیں اس پر بھی نا گوار مجھے کاش ہے باغ یہ بہار مجھے ئے سے روئے نگار باغ و بہار بھر نہ دلواؤ اعتبار مجھ<u>ے</u> پھر نہ شر ماؤ دیکھ کر مجھ کو سرگرانی نہیں ہے بار مجھے کوئی نازک ادابھی ایساہے جو کیا اس نے رازدار مجھے اس میں کیاراز تھا خداجانے میں کہاں باربار نالہ کروں تم جو ياد آؤ باربار مجھے اینے دل سے نہ تو اتار مجھے میں نے سریر چڑھالیا تجھ کو صاف کہتی ہے اس شریکی حیال خواه کواه چھیر کر، یکار مجھے زندگی دی تھی مستعار مجھے کیوں د ہاعشق کیا وہ بھول گئے جب مری جال کہا گڑ کے کہا تو مرے نام سے یکار مجھے جيتے جی آچکا قرار مجھے دوست نے ہاتھ رکھ دیا دل پر جوكرون اب ہے اختیار مجھے ہرطرح اس نے کردیا مجبور کیول بنایا امیدوار مجھے آپ تو ایک انار وصدیمار ماغ کو بہطرح طرح کے بھول اور اے مالک بہار مجھے اے صفی یہ طرح غضب کی دی شاه صاحب ہیں شاہ کار مجھے

\_\_\_\_\_\_ المستفر الدين على خان خلف نواب معين الدوله بمبادر

رشن جاں تو نہیں دوست کی رفآر مجھے یا قیامت کے نظر آتے ہیں آثار مجھے میں جو گھر بیٹھے ملا ہوں تو کوئی قدر نہیں آئا مال سمجھتا ہے خریدار مجھے جاندنی، باغ، ہوا، ابر بہاری، برسات کیا کہوں کس نے بنایا ہے گنہ گار مجھے

مل بھی جائے جو ستم گر تری تلوار مجھے اور یہ چھٹر کہ کوئی نہ کرے بیار مجھے نہ کھیا کہہ کے گنہ گار گنہ گار جھے ساری دنیا نظر آتی ہے دھواں دھار مجھے کل قیامت میں خدا کا نہ ہو دیدار مجھے کردیا آپ نے جینے ہے تو بے زار مجھے آ گئے سامنے وہ آئی گیا پیار مجھے آپ بے کار ہی کیوں گنتے ہیں بیکار مجھے اب تو عیسی سے زیادہ ہے یہ بیار مجھے سرسری یوچھ تو لے کوئی خریدار مجھے سب میں شرمندہ کیا آپ نے بیکار مجھے آپ فرمائیں جو ہر بات میں سرکار مجھے كس نے و هب سے كيا ہائے گرفتار مجھے طور کی طرح اگر نور ہے، نار مجھے این بیاری سے بہتر ہے یہ بے گار مجھے ہم صفیروں نے کرایا ہے گرفتار مجھے این بیٹھک میں بٹھاتے نہیں اغیار مجھے

کوئی قال زمانه تو نہیں کہہ سکتا یہ سرایا، یہ نگاہیں، یہ ادائیں،یہ بناؤ بخشادل میں نہیں ہے تو سزاہی دے دے کیا دکھاؤں تجھے، جب دل سے دھواں اُٹھتا ہے آج اگر حسنِ مجازی کی پرستش نه کروں اب تو بیزار نہوں آپ مری صورت سے شکوا کیا، ترک محبت کا ارادہ کیما مجھی دنیا میں کوئی کام تو لے کر دیکھیں زندہ کرتا ہے تری آ نکھ کا مجھ سے ملنا كھوٹے داموں ہى بازار جہاں میں بک جاؤں بزم میں ایس ضرورت سے زبادہ تعظیم این تحقیر کا اندازه کرول کیا سرکار بن کے انجان سم گرنے چکانی دے دی ایک جلوے میں بدل جاؤں تو میری قسمت کچھ بھی ہواُن کی امانت تو لئے پھرتا ہوں جان کا گھات ہوئی دوستی نادانوں کی

جانتے ہیں کہ نہیں جوروجفا کا قائل

جب کسی بات پہ قائل ہوئے آ زردہ ہوئے کیا کہوں ہائے صفّی جیت ہوئی ہار مجھے {ہے؟

یاد ہیں سب ترے اصول مجھے نہیں در کا رعرض وطول مجھے روز کر یاد روز بھول مجھے کوئی کہہ دے حقیقت دنیا

دلِ صد پاره سرفراز موا میں سمجھا ملا ہے پھول مجھے تونے سمجھا ہے کیا نضول مجھے گھرے فاصل کیا جوائے وحشت ڈھوے پھرتے ہیں وہ فضول مجھے بارغم جانے اور دل جانے کیوں کیا کرتے ہوں ملول مجھے تم کو بدنام کرتی ہے دنیا آب كا خط موا وصول مجھے بس بہ خط کا جواب آیا ہے دوستانے کے کیچھاصول مجھے دوست تتھےوہ اگرتوسمجھاتے تم نے ظاہر کیا فضول مجھے يوں بھی رشمن ذليل ہوجا تا وه عروج اور بیه نزول مجھے کیوں عدم سے وجود میں آیا نه کما کیجئے ملول مجھے سیٹروں راز فاش ہوتے ہیں دُورِ اگر ہو جنون دیدِ صفی بسروچیثم سب قبول مجھے

(P)

وہ نہیں تو آج ویے رنگ کا پائی جھے
اور دیوانہ سجھتی ہے یہ دیوانی جھے
سرے اونچا ہوگیا ہے بوند جمر پائی جھے
آج کی ہے اپنی ہمت پہتو جرانی جھے
اب بہت کچھ ہوگئ رونے میں آسانی جھے
کچھ پشیانی انہیں ہے کچھ پشیانی جھے
راس آئی ہے مری گتاخ ارمانی جھے
فیر کی کرنی پڑی جو یانو پیشانی جھے
فیر کی کرنی پڑی جو یانو پیشانی جھے

ہوں ہی ساغر تو کیوں ساقی چیمانی مجھے
میری حالت سے ملے مخلوق کو لاکھوں سبق
ایک آنسو کے نکلنے تک ہی دم پر بن گئ
دوستوں کے آنے جانے سے قلق ہونے لگا
الی بے صبری پہتیرا چاہئے والا بنا
مسرا کرتم نے دل میں درد پیدا کردیا
ایک اظہارِ محبت پر ہے دونوں کا بی حال
سن کے مطلب وہ سجھنے لگ گئے عاشق مزاج
جان کیجے آ ہے کی تو بین کا وقت آ گیا

جامه در مجنول بھی گزرا، پرده در فرمایے آپ کا دیوانه ہوں! پامال عریانی مجھے شرم آتی ہے رخم سے بڑھایے میں صفی بس ہے تحت اللفظ ہی اپنی غزل خوانی مجھے

کیا کیاسمجھ رہے ہیں مرے مہربال مجھے اب ناگوار ہے مری طرزِ فغال مجھے یہ چیہ بھر زمین ہوئی آسال مجھے ناز و غرور آپ کو، آه و فغال مجھے گویا ملی ہے زندگی جادداں مجھے ناخوش رہوں ستائے اگر آساں مجھے میں کیا ہوں اب تک آپ نے دیکھا کہاں مجھے دی بھی تو اینے کہنے میں رکھ کر زباں مجھے اُس آشنا فریب نے دی ہے زبال مجھے کچھ آپ ہی سکھائے طرز فغاں مجھے ڈالو نہ بس خدا کے لئے درماں مجھے اُس نے بنادیا ہے مگر بے زباں مجھے ایک ایک بات پر ہوئے سوسو گماں مجھے كهه ديجيئ نهيس تو نهيس مال تو مال مجھے مالک مرا نصیب کرے یہ فغال مجھے

این طرف سے حانتے ہیں بدگماں مجھے تیری طرح ستاتے ہیں اہل جہاں مجھے بے درد تیرے کویے میں راحت کہاں مجھے یدون بھی کیسے دن ہیں کہ زیانہیں رہے مرجانے کے یقین یہ اتنی خوشی ہوئی میں خوش ہوں اس کئے کہ ربسب اُن کی آئکھ ہے دشمن بھی د مکھ سکتے نہیں اضطراب میں وعدہ کیا نہ سکڑوں وعدے لئے بغیر تا ثیر آ گئی ہے مری بات بات میں آواز ناگوار اگر ہے تو کیا کروں وه شوخ زود رخج بهت ہیں جنابِ دل غیروں کی بات بات کے سوسو جواب ہیں آج أن كى گفت و كوكاتو كچھ دھب ہى اور تھا اس گومگو جواب سے کچھ فائدہ نہیں اے عندلیب میں تری آواز کے نثار

اك دل كے لا كھ داغ ديئے اُس نے الے صفی تقدیر سے ملا ہے بڑا قدرداں مجھے



رنج والم سے چین نہیں ہے ذرا مجھے بہتر ہےاب یہی کہاُٹھالے خدا مجھے قصدِ وفا ہے اب تو نہ تابِ جفا مجھے مل جائے کاش اینے کئے کی سز المجھے غصے سے پوچھتے ہیں کہ مجھاہے کیا مجھے اُن کا بیہ پوچھنا تو مزہ دے گیا مجھے خاطر میں وہ تواب نہیں لاتے ذرا مجھے پھر اور کس کے واسطے جینا پڑا مجھے بخشاہے بے طلب دل بے مدعا مجھے یامیرے دینے والےنے سب کھودیا مجھے تجھ کو ملا بروزِ ازل حسنِ دل فریب چشم حسیں پرست و دلِ مبتلا مجھے كہتے ہيں ہم تود كھتے ہيں سب كوايك آئكھ دیکھویہ بات سے ہے ذرا دیکھنا مجھے اپنابھی دل دیاہے کہاں بھولتے ہو کیوں تم نے جو دل لیا تھا مرا وہ دیا مجھے کھویا ہےدونوآ نکھول نے دونوجہان سے تجھ کو نہ دیکھتا جو میں تو دیکھتا مجھے د نیا کے رنج سہنے کو کیا میں ہی ایک ہوں پروردگار کیول نہیں آتی قضا مجھے وہ بیٹھتے نہیں کہیں محفل کو دیکھ کر اب اُٹھ گیا تحاب اُٹھالے خدا مجھے تم اک نهایک روز بدل جاؤگے ضرور بیتو جناب پہلے سے معلوم تھا مجھے بدنام کرنے والوں کا احسان مندہوں این زبال سے کھے بھی نہ کہنا پڑا مجھے اب تک تمهاری سب په برابرنظرر ہی ایک آئکھ دیکھتے ہو ذرا دیکھنا مجھے اس بدنصیب کی تو ابھی موت دور ہے تم یا نو کیول دکھاتے ہو ہوتا ہے کیا مجھے پھرمسکراکے پیارے دیکھامری طرف پھراک ذرای آس پیہ جینا پڑا مجھے اتنے بھی مہریاں وہ اگر ہوں توہے بہت تسكين دين وستجهول كرسب يجهد يالمجه جینا پڑا ہے دوست کو نادان دیکھ کر پینی بڑی ہے زہر کے بدلے دوامجھے کہتے نہ تھے بھی جواجی سے ارا مجھے اب اُن کے منہ سے جھڑتے ہیں کیا پھول دیکھنا

درد جگر کی کس سے شکایت کروں صفی

جو تھا مرے نصیب کاملنا ملا مجھے



آب ال گرے بارہا نکلے اب کوئی شوق دل سے کیا نکلے نازنینوں سے کام کیا نکلے اُن کو اینی سنجال دو کھر ہے بارہا آئے بارہا نکلے كب ربول مين آب كارمال مجھ کو رونے سے ہو اگر تسکیں درہ سے درد کی دوا نکلے مدعا يوچھنا ہى چھوڑ ديا جب وه خود ميرا مدعا نكلے أن كے سب تير بے خطا نكلے جس یہ ڈالی نگاہ لوٹ گیا باس وه موتو حان كيا نكلے حاہتے کیوں ہیں سب وصال کی موت جیسے کانٹا چبھا ہوا نکلے نالہ نکلا تو یہ ہوا آرام وه مجھی آئیں بھی تو کس کوخبر دل میں کیا آئے منہ ہے کیا نکلے جس طرف حاؤ واه وا نكلے تم نے صورت ہی الیی بائی ہے گفت و گو اور اُن کی محفل میں منہ ہے آواز تو ذرا نکلے دوست کے جور کا کروں جو گلہ سے کہواس کے دل سے کیا نکلے درِ دولت یہ ہے صفی کب سے کام کچھ تو غریب کا نکلے



تو ہر اندھے سے اندھا طالبِ دیدار ہوجائے تو جو دل دار ہو ظالم وہ دل آزار ہوجائے کہاں کی زندگی مرنا مجھے دشوار ہوجائے جو اُن سے مجھ سے دو دو مند سرِ بازار ہوجائے ذرا سمجھو اس کی زندگی دشوار ہوجائے مرے ہم وار ہوجاؤ کہ وہ ہم وار ہوجائے

ورا بھی دل کے آنے کا اگر اظہار ہوجائے جو ناہم وار ہے مجھ سے اگر ہم وار ہوجائے کریں وہ دل کا سودا کچھ بچھ کر فائدہ کیا ہے ہزار افسوس ہے جو تم کو اپنی زندگی سمجھے اگر تم کو مقدر کا بدلنا تک نہیں آتا

جو وہ جُلوہ نمائی کیلئے تیار ہوجائے

بس اب ہوجائے میرے مالک ومختار ہوجائے لگاؤں کیا گلے شائد گلے کا ہار ہوجائے ذرا تیری کمر میں جو رہے تلوار ہوجائے توسب کے واسطے وہ بےسبب آ زار ہوجائے کوئی ڈریوک یوں ہی مرکے جومردار ہوجائے تو بندول کو نیبیں اللہ کا دیدار ہوجائے تمنا ہے کہ اب اللہ کا دیدار ہوجائے حسینوں میں وفا کا لفظ معنیٰ دار ہوجائے که رشمن بھی جو مجھ کو دیکھ لےغم خوار ہوجائے ارے توبہ کوئی ایسا گلے کا مار ہوجائے عطا دنیا میں بیہ دولت جو پھراک بار ہوجائے کہ پھر میری نظر نا قابلِ دیدار ہوجائے نظر تو وہ نظر جو آساں کے یار ہوجائے نہو ایبا کوئی کانٹا گلے کا ہار ہوجائے مری سوئی ہوئی تقدیر بھی بے دار ہوجائے

تری بندہ نوازی میں کمی ہے عام جلوے کی . اگروہ پھول ہیں تو ہول گےاُن کے ساتھ کانے بھی ہارے قتل پر کیسا نہ اٹھتا ہاتھ وشمن کا اگر ہوجائے میری لذت آزار سے واقف شہیدان وفا کے مرتبے کو خاک پہنچے گا حقیقت بن کے آ جائے نظر جوحسن بندوں کا ترے دیدار کے طالب بے ہیں موت کے طالب وفا کے مدعی جو تھیل جائیں اپنی جانوں پر وہ اتنا تو کریں برباد جو برباد کرنا ہو مری گردن میں باہیں اور اک حسنِ مجسم کی نہیں معلوم کیا کیا کام لے دنیا جوانی سے تمناہے اُنہیں دیکھوں تو ایسے روپ میں دیکھوں نظر کیا وہ نظرحد جس نظر کی آساں ٹھیرے بهارٍ باغ دنيا د يكھنے والو روش بدلو ہوا تڑکا الٰہی ذرہ ذرہ دہر کا جاگا

صفی وہ شعر ہی کا ہے کور کھوں اپنے دیواں میں سراسر جس کے مطلب سے انہیں انکار ہوجائے



محبت کرنے والو زندگی دشوارہوجائے چھٹے جال کندنی سے وار ہو یا پار ہوجائے ہیں بداری کے جھیکے آئکھتو بیدار ہوجائے اگر قائم محبت کی کوئی معیار ہوجائے سی صورت تو اچھا آپ کا بیار ہوجائے سی ہجرال زدہ کو طائرانِ صبح کے نغمے

جو ہر مجبورتم سے لؤٹ کر مختا رہوجائے مری آمین! میرے بھی لئے تلوار ہوجائے وہ خود داری ہی کیا جو دوسرے پر بار ہوجائے جو اطمینان ہوتو آدمی بے کارہوجائے اگر وہ د مکھے لے تو اور ہی رفتا رہوجائے بھلا چنگا بھی دیکھے تو وہیں بیار ہوجائے تحقے میری قتم ہوجائے میرے یار ہوجائے کہ جب حابیں وہی اقرارصاف انکار ہوجائے تو ہر عقبی کا طالب آج دنیا دار ہوجائے اگر کچھ آپ کا سوچا ہوا بے کار ہوجائے اُسی سے بوچھ جو بے یار و بے م خوار ہوجائے تو کیا اتنا کہ کوئی جان سے بیزار ہوجائے کہ بیرکوشش کرے تو کچھانہ کچھ مختار ہوجائے خداناخواسته مرنا مجھے دشوار ہوجائے کچھا نداز ہ تو ہوگا اک ذرا دیدار ہوجائے يہاں بھی تجھ کو حاصل سرخی رخسار ہو جائے مرجتنع ہیں پہلے اُن سے استفسار ہوجائے كه مجھ كو بخش دے، دوزح فنافى النار ہوجائے

ستانا اور الیی بے لحاظی کا ستانا کیا نظر کو آپ کی اہلِ نظر تلوار کہتے ہیں بحسى نے بھی مجھی کھل کر مخجھے ہنستانہیں دیکھا صلاح كاركب تك صرف الممينان ہونے تك خرام نازیر آئکھیں گئی ہیں ایک عاشق کی مری بیار پرس جس اداہے آپ کرتے ہیں قیامت ہے ادھورا گنگناکر مسکرادینا جوكرتے بھی ہیں وہ اقرارتواس ڈھبسے كرتے ہیں اگر کھل جائے دنیا اور عقبٰی ایک ہی کی ہیں برامعلوم ہوگا خون جب میری امیدوں کا مصیبت اور پھر بے یارو بغم خوار ہونے کی ۔ ستانا اور ترمیانا روا ہے حسن والوں کو خدانے ایک کل انبان میں ایس بھی رکھی ہے تقىدق جاؤل كيسى كيسى اميديں بندھاتے ہو تجهىأن كى جھلك بھى دىكىرلول شېرت تو سنتا ہول وہاں بھی سرخ روہواتن تو بہ کر گنا ہوں سے تجرى محفل مين يوجه بحميس وه مطلب محبت كا میں سب کچھ ہول مگر کیادورہے بیاس کی رحمت سے

صفّی عاصی ہوں کیکن دُور کیا ہے اس کی رحمت سے وہ مجھے کو بخش دے، دوزخ فنا فی النار ہوجائے



پوچھ کیا حالت ہوئی دل کی جگر کے سامنے اور ہی کچھ ہے ترا رہنا نظر کے سامنے جب بھی ہوتی ہے وحشت اور گھراتا ہے دل جب بھی ہوتی ہے وحشت اور گھراتا ہے دل بیٹھ جاتا ہوں نکل کر اپنے گھر کے سامنے بس یہی دل کی تمنا ہے تجھے دیکھا کروں تو رہے بس رات دن میری نظر کے سامنے یادِ رخ میں تار آنسو کا نہ ٹوٹا آج تک اسنے دیکھتے ہیں روز پھر بھی حسرت دیدار ہے بس اڑے رہے ہیں دان پھر بھی حسرت دیدار ہے اس اڑے رہے کیوں کرنی پڑی اس فتنڈ کر کے سامنے لذتے آزار نے بدنام ہم کو کردیا ہے کیوں کرنی پڑی اس فتنڈ کر کے سامنے

اب صفّی نے بھی وہیں پر کرلیا اپنا مکاں جوگل جاتی ہےاُس کا فرکے گھر کے سامنے

دِل دُ کھاتے ہیں تواک آ ہجمی کی جاتی ہے آ برو اُن کے تقدق میں بی جاتی ہے اور کیا جانے کہاں تک بدگل جاتی ہے خُلد بھی کہتے ہیں محشر بھی ترے کویے کو جو بھی پوشاک پہنتے ہو کھی جاتی ہے سوگ میں بھی تنہیں ہوجائے گی لاکھوں کی نظر آرزورسم ادائی سے نہ پوچھ اے قاتل آرزو آس کے بل بوتے کہی جاتی ہے تبھی جاتی نہیں کمبخت بھی جاتی ہے کوئی حائل بھی نہو تو نگبہ شوق اُن تک خاص مجرم کوسزا خاص ہی دی جاتی ہے حسرتی دیکھ کے مجھ کو دہ سنور تے ہیں بہت کہ بگڑنے میں بھی اک بات بی جاتی ہے نازنینوں میں بیرخونی ہے تہیں پر موقوف کہ بیرآ واز وہاں تک بھی مجھی جاتی ہے عمر بھر پھر نہ کروں آ ہ جو اتنا سُن لوں

غم جو گھٹتا ہے تو خوش ہوتے ہیں عنحو ار مقی میں سجھتا ہوں مری شان گھٹی جاتی ہے



آج کس مجرم کی یہ تقدیر ہے آپ جیسا ِ مرا دامن گیر ہے خوش ہویا ناخوش ہوجس عالم میں ہو ہر نظر کافر کی حکمی تیر ہے غور سے دیکھا ہے اُس نے دیر تک بے کسی آگے تری تقدیر ہے حادثات دہر سے ہے بے نیاز کیا عمارت حسرت تقمیر ہے اے صفی دل کو نہیں دم بھر سکوں کسی کے دروازے کی یہ زنجیر ہے

عاشق کی حِلمہ کچھ بھی ترے دل میں نہیں ہے محفل میں وہ ایسا ہے کہ محفل میں نہیں ہے مؤ شوق ہیں اک داغ مگر دل میں نہیں ہے محفل ہے تو کیا شمع ہی محفل میں نہیں ہے وہ آتے ہی کیوں آ نکھ سے آ نسونکل آئے اس وقت کِسک بھی توِ مرے دل میں نہیں ہے تم این عنایت کی نظر لاکھ چُھیاؤ بندہ بھی گر آج ہی محفل میں نہیں ہے كتنح بين زمانے ميں نظر تاڑنے والے ظاہر میں تو کچھ بھی تف قاتل میں نہیں ہے پر کیا ہے اگر آپ کو اینے یہ نہیں ناز یہ کیا ہے جو آئینہ مقابل میں نہیں ہے ہم خوب سجھتے ہیں ترے وعدے کو ظالم ہاں ہاں تو زباں پر ہے مگر دل میں نہیں ہے ہرحال میں راضی ہے مقی اس کی رضا پر مشکل میں اگرہے بھی تو مشکل میں نہیں ہے



قانون کیا ہے بے سبب آزار کے لئے زمس کی آنکھ پھول سے رُخسار کے لئے طالب ہوئے نہ طاقت دیدار کے لئے وہ جو مرے گئے مرے مخوار کے لئے دُنیا میں جب خزال بھی رہے تو بہار ہے حضرت کلیم طالب دیدار ہوگئے

ہے قتل عام دل میں تو بس ہے نگاہ ناز

ياداشِ جورِ مُسن قيامت ميں ديھنا

آزادیٔ خیال بھی اُس کو نہیں نصیب

سؤ سؤ طرح جماتے ہیں وہ ایک ایک بات حال آساں کی اور ہے اُن کا چلن ہے اور

\*
آنا ہے اب تو فتنۂ محشر ہی بن کے آ
مجبور کیوں ہے بندہ یہ یو چھے خُداسے کون

مجروح بے نیازی احباب ہوں صفی تاثیر کی کی نہیں اشعار کے لئے



ہم اکیلے آئے ہیں جیسے اکیلے جائیں گے جائیں گے بھر،اُن کی کوئی جان لے لے،جائیں گے جھڑکیاں دے لےکوئی،الزام دے لےجائیں گے

اے دوست ہاتھ جاہئے تلوار کے لئے

وہ دن ہے سب کے کیفر کردار کے لئے

اتنی بھی قید اینے گرفتار کے لئے

بہرا بنا ہوں لذت گفتار کے لئے

وہ یاؤں بھی تو حاہئے رفتار کے لئے

ہ تکھیں ترس گئیں ترے دیدار کے لئے

سب کچھ روا ہے مالک و مختار کے لئے

ظلم سہد لوں گا مگر صدے نہ جھیلے جائیں گے یوں بھی اک دِن خاک میں آٹھوں کے ڈھیلے جائیں گے اپنے ہاتھوں پھر تو بیصدے نہ جھیلے جائیں گے

ی نیت د کیھ لی آج ہے ہم اُس کی محفل میں اسلیے جائیں گے بے کسی میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے حقی

حضرت دل اور پھر جائیں نہ اُس کی بزم میں م تم ستالو مجھ کو لیکن یوں نہ ہر اِک سے ملو اُس گل میں ڈال دو، تا سنجلیں ٹھوکر کھا کے غیر ہے دُعاوَں کا اثر سنگِ حوادث ہی اگر خیر خواہوں راز داروں کی بھی نیت دیکھ لی

ا بدگمال کیا قبر میں ار مال ترے لے جا کیں گے

كس قدر ثابت قدم ہيں روروان كو ئے دوست



### رباعيات

غزل کےعلاوہ رُباعی گوئی بھی حضرت صفّی کی پینندیدہ صنفِ سُخُن رہی \_ ﴿ ﴿ ﴾

وارد جو شکتگی ترے دل پہ رہی امید ہر اک کیہلی ہی منزل پہ رہی ہے لذت سیر ، وجہ قلب سالم ٹوٹی کشتی ہمیشہ ساحل پہ رہی

میں نے جو سبب صفی سے پوچھاغم کا اک راگ الاپا ہے عجب سرگم کا کہنے لگا کچھ کا کچھ کی انٹ کی سنٹ ایبا ، ویبا ، فلانا ، امکا ، ڈھمکا

کچھ دن تو حسینوں میں وفا کو ڈھونڈھا کچھ روز تو دوست آشنا کو ڈھونڈھا بے ہودہ صفی نے عمر کھوئی اپنی جب کچھ نہ ملا تو پھر خدا کو ڈھونڈھا

پھر کیوں نہ رہیگا تم سے دشمن ٹیڑھا کہتے ہو کہ شاعری کا ہے فن ٹیڑھا پوری وہی گت ہوئی تمھاری تو صفی! آئے نہیں ناچنا تو آگن ٹیڑھا

غیروں کے لئے خراب ہونے والا اک روز ہے کامیاب ہونے والا ہے کار نہیں خدمتِ اربابِ چن پانی اک دن گلاب ہونے والا

444



چل جائیں نہ تجھ پہرض و لا کچ کے بی دوزخ کو نہ مول بھائی! جنت کو نہ بی اور ایک نہ ایک روز مرنے والے دنیا ہمہ بی



قاصد تو مرے پاس سے لے جائے خط اور اُس بتِ نو خط کو نہ پہنچائے خط ہم نے یہ کی استادی صفّی عید کے دن عیدی کے بہانے سے ہی بھجوائے خط



ظاہر کو نہ دکھیا دکھیا نادان! سنجل اٹکل پہ قیاس کر نہ اعلیٰ اسفل حسنِ صورت پہ جان دینے والے سونا سونا ہے اور پیتل پیتل



اللہ! یہ زاہدوں کی باتیں کیا ہیں؟ معلوم نہیں بجا ہیں یا بے جا ہیں پاس انفاس ہے ، گر موت کا ڈر دنیا میں ہیں اور تارک دنیا ہیں



ملے ٹھلے کی جب خبر پاتے ہیں دس ہیں کو گھور کے چلے آتے ہیں ارای دنیا تو دل کو بہلاتی ہے ہم ہیں کہ صفی نظر کو بہلاتے ہیں



سب کہتے ہیں کچھ قوم کا رونا رووں آنو ہی نہیں آگھ میں تو کیا رووں معثوق تھا ایک اُس نے رُلایا اتنا اِتنوں کے لئے نہ جانے کتنا رووں



سفاک ، بڑی شوخ ، خماری آ تکھیں ہم نے دیکھی ہیں یوں تو ساری آ تکھیں جس میں نہیں نیند وہ ہماری آ تکھیں جس میں نہیں نیند وہ ہماری آ تکھیں



ہوتا نہیں دوست تو کسی کا دشمن معلوم نہیں دوست ہے وہ یا دشمن جردوست کا دوست ہوتا ہے گر جو دوست ہے اُن کا وہ ہمارا دشمن



مروح کریم! یارِ دم ساز نہیں احباب بھی ہم نداق و ہم راز نہیں دنیا نے کہاں قدر سخن کی ہے صفی اب تو مجھے شاعری پہ کچھ ناز نہیں



لوگوں سے ہرایک ڈھب سے ل جل کے رہو اب تک نہر ہے تو اب سے ل جل کے رہو دنیا میں اگر چہ نیک و بدسب ہیں صفی رہنا ہے یہاں تو سب سے مل جل کے رہو



کہنے دو بُرا بُروں کے منہ پر نہ چڑھو! اچھے ہو صفّی! اچھوں کی حد سے نہ بڑھو! توبہ کرو! انسان کو اتنا غصہ پانی پیو! شیطان پہ لاحول پڑھو!



کیا جانے شمصیں کوئی کہ کیے تم ہو میں جانتا ہوں تم کو کہ جیسے تم ہو بے رحم، دغا باز، فسول گر، عیّار لو مجھ سے سنو جناب! ایسے تم ہو



شه رَن میں اکیلے ہیں کوئی پاس نہیں کچھ ہے بھی تو جز رنج وغم و یاس نہیں دیکھا جو پیٹ کر تو کمر بیٹھ گئی قاسم نہیں ، اکبر نہیں ، عباس نہیں دیکھا جو پیٹ کر تو کمر بیٹھ گئ



ہے آسوں کی آس بے پناہوں کی پناہ شہزادہ سلطانِ دکن اعظم جاہ عمر و اقبال میں ترقی ہو مدام راضی ہو رعیت اور شاداں رہیں شاہ



سو بار ہوئی ہے عذر خواہی توبہ میں اور خیالِ بے گناہی توبہ عاصی عاصی ہوں، میرے مالک عاصی توبہ توبہ توبہ یا الہی! توبہ



تصویر تو وہ ہے نہ ہے جس سے نگاہ کوئی کم واہ تو کوئی کھنچ آہ تصویر وہ کیا ہے کہ جو دیکھے وہ کہ لاحول ولاق و الاباالله



مدت ہوئی حضرت کو جو معراج ہوئی ۔ تقویم کئی سال کی تاراج ہوئی پھر بھی یہ لطف ، یہ مزا آتا ہے ۔ جیسی کہ نئی بات کوئی آج ہوئی



کیا تم سے کہیں کہ رات کیوں کر گزری ہم کیا دہرائیں بندہ پرور! گزری درو جگر ، اضطراب دل ، گریئ چشم جو کچھ گزری ہمارے جی پر گزری



کیا عرض کروں کہ رات کیوں کر گزری یا عرض کروں کہ رات کیوں کر گزری اچھا کچھ دیر بیٹھ جائیں سرکار تا عرض کروں کہ رات کیوں کر گزری



دل سے وہ سوز شِ نہانی نہ گئی وہ داغِ جگر کی سرگرانی نہ گئی یاد آتے ہیں اب بھی آپ کی نشانی نہ گئی یاد آتے ہیں اب بھی آپ کی نشانی نہ گئی



ا مهر و محبت وه ملاقات گئی وه لطف وه خاطر وه مدارات گئی خاموش کیا بید تو نہیں "رات گئی بات گئی،



کس طرح عروج ہو حقیقت ہے ہے۔ انگریزی نہیں آتی مصیبت ہے ہے نعلین ہے یانو میں تو منہ پر داڑھی کئی بھی ہوں ان سب پہ قیامت ہے ہے



ہر جنس میں ایک فرد لاٹانی ہے۔ موتی پانی نہیں گر پانی ہے مطرت یوسف نے کیا زلیخا سے کیا ہے جن کے لئے جوانی دیوانی ہے



سنتے تھے جو لوگوں کی زبانی کی ہے ہر قصہ صحیح ، ہر کہانی کی ہے ہم؟ اور یہ وسواس؟ الٰہی توبہ! "عشق است و ہزار بدگمانی'' کی ہے



سنتے ہیں صفّی کو کچھ سمجھ آئی ہے۔ آج اُس سے نہ ملنے کی قشم کھائی ہے لیکن نہیں اعتبار آتا ہمکو دیوانہ ہے، مجنون ہے، سودائی ہے



اقرار محبت بھی ای منہ سے کرے؟ اظہارِ محبت بھی ای منہ سے کرے اس منہ سے قریف پھراس کی شکایت بھی ای منہ سے کرے؟ اس منہ سے قریف



بے پر کے چن میں روز فوارہ اڑے یادھوپ سے اوس ، آگ سے پارہ اڑے صوفی نہ اڑے زمین سے گز بھر اونچا دن بھر شب بھر ہوا پہ طیارہ اڑے





مطلب برآئے جس سے، مطلب دو دے اب سے مانگوں نہ کچھ اب دو دے میری تو خوشی سے میں نے مم پائے ہیں جس میں تیری خوشی ہو یا رب وہ دے میری تو خوشی سے میں نے مم پائے ہیں جس میں تیری خوشی ہو یا رب دہ دے ہیں کہا

الفت کا مزہ جب ہے کہ مرجائے تو جائے ۔ یہ در دِسر ایبا ہے کہ سر جائے تو جائے ، جب ذوق یہ فرمائیں تو میں کون صفی! "دِل جائے تو جائے اب جگر جائے تو جائے ، "دِل جائے تو جائے اب جگر جائے تو جائے ، "دِل جائے تو جائے اب جگر جائے تو جائے ۔ "دِل جائے تو جائے اب جگر جائے تو جائے ۔ "دِل جائے تو جائے اب جہ کے میں کون صفی !

اُن کے چربے گلی گلی ہوجاتے کی اور ہی بہود علی ہوجاتے برباد کیا صفی کو بے کاری نے سے عیب نہ ہوتا تو ولی ہوجاتے

### وہ رباعیات جونیندنہ آنے سے متعلق ہیں

راتوں کو اُڑی نیند تو تلوے سہلائے دن کو تو إدهر اُدهر پھرے ، جی بہلائے یہ لیل و نہار تھے مقدر میں ، تو ، ہم بے کار ترے چاہنے والے کہلائے ۔

یا ہجر میں جی بھر کے مجھے رونے دے یا وصل سے دل شاد کبھی ہونے دے او نیند کے ماتے! ترے آرام کی خیر کی اور نہیں خیر ذرا سونے دے

آرام کی صورت تو نکل آئے گی دہ آئیں گے یا میری اجل آئے گی نیند اُڑ گئی ، کچھ سونے کی پُڑیا تو نہ تھی جو آج نہیں آئی تو کل آئے گی



عاشق ہوئے برباد بھی ہوجائیں گے ہم دل کی طرح جان بھی کھو جائیں گے جو روز یئھی نیند نہ آئے گی صفی اک رات کو پچھ کھا کے ہی سوجائیں گے



صورت کا فدائی حسن کا مارا ہوں ہے آس ہوں بے یارہوں بے چاراہوں ہوتی ہے جو رات بھی تو ہونانہیں چین ملتا نہیں نیند کو وہ آوارا ہوں

عاش جو ترا نیند کا گرویده نہیں اب خواب کا مشاق کوئی ریدہ نہیں ممکن نہیں برسات میں سوتے پھوٹیں گل زار میں بھی سبزہ خوابیدہ نہیں



یا رب کیے وہ آدی ہوتے ہیں مردوں سے جو شرط باندھ کر سوتے ہیں تارے ڈوبے ، گجر بجا ، صبح ہوئی ہم شام سے آج نیند کو روتے ہیں



گردش قسمت کی خاک چھنواتی ہے۔ اک بات بنی تو اک بگر جاتی ہے آتے ہیں جو وہ تو ہوش اُڑ جاتے ہیں۔ آتے نہیں وہ تو نیند اُڑ جاتی ہے



انبان وہ ہے جو قدر دال کو جانے بہر کو سمجھے مہربال کو جانے اسکے ہے کوئی سکھے محبت کی قدر گرجائے تور میں جو مال کو جانے



طفلی و شباب کے فسانے اچھے عہد پیری کے کارخانے اچھے اے حسن بری تینوں زمانے اچھے اے حسن برے تینوں زمانے اچھے اے حسن برے تینوں زمانے اچھے

افسوس زبردتی وہ دل کو لے لے پھر لڑنے کو آئے مجھ سے ہولی کھیلے مانگوں تو کہے کجھے اجازت ہے صفی جا اب تو مرے نام پیوضی دے لے مانگوں تو کہے کجھے اجازت ہے صفی

کھویا کہیں کچھ تو کچھ کہیں پایا ہے۔ ادلا بدلا تو ہوتے ہی آیا ہے۔ طفلی میں صفی کھائی تھی ہم نے مٹی مرجانے پہمٹی کھایا ہے۔ ﴿

سورج مری ہے کسی کا اب تک نہ ڈھلا ارمان کوئی ذرا بھی پھولا نہ کھلا قائم رہے داتا تری لک لُٹ سرکار دے بھی تو بھلا ہو جو نہ دے بھی تو بھلا

خود کو گنتا ہے سب سے نادان اچھا خود ہی اچھا نہ اُس کا دیوان اچھا کھر کو ایس اللہ کے ولی سے گھر کا شیطان اچھا کھر بھی مانو صفی کو اے اہلِ دکن ہے اہر کے ولی سے گھر کا شیطان اچھا



جو لوگ صفی کی گت بناتے بھی ہیں کچھ اس سے زیادہ داد پاتے بھی ہیں اس کو تو بس آتا ہے غزل لکھنا ہی وہ خیر سے لکھتے بھی ہیں گاتے بھی ہیں ا

کس کام کا مجور کے جیبا پینا پینا پینا کو نہ چاہے جی تو کیبا پینا پینا پینا پینا کے ماتھ وٹن کو بھی ہو نصیب ایبا پینا کہا کہا

جب میں پیوں ہر پیر وجواں پیتا ہے۔ کیا پیر وجواں سارا جہاں پیتا ہے۔

الکین مجھے ملتا نہیں ہرگز وہ کیف جب ساتھ مرے پیرِ مغال پیتا ہے۔

ہیں جھے ملتا نہیں ہرگز وہ کیف جب ساتھ مرے پیرِ مغال پیتا ہے۔

أشركه به دبرہست بم قدِّسى پُرہست نِ اُستخوان و از گوشت بَى الشركه به دبرہست بم قدِّسى مُن اَوَّلِهِ هذا عُدُ بُ عُجاب در اُمِّ كتاب مَنْ اَوَّلِهِ اللهِ عَمْدا عُدُ بُ مُن اَوَّلِهِ اللهِ عَمْدا عُدُ بُ مُن اَوَّلِهِ اللهِ اللهِيَّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اک دوست سے اک دوست نے پوچھا اے دوست اچھا ہوتا ہے بھائی اپنا یا دوست اس دوست نے سوچ کر کہا اے بھائی بھائی بھی وہ اچھا ہے جو ہو اپنا دوست اس دوست نے سوچ کر کہا اے بھائی بھی وہ اچھا ہے جو ہو اپنا دوست ہے کہا ہے جو ہو اپنا دوست

تن ڈھاکوں تو آگ پیرہن کولگ جائے دیمک جنگل کی تن بدن کولگ جائے کے پیرہ اعزت کی چیز ہے گر دستِ جنوں! تجھ سے جو بچاؤں تو کفن کولگ جائے



جتنے بھی طغرے بنی تن کے دیکھے دیکھا اللہ میاں ہیں اول بیٹھے کیوں دیکھنے والوں کوشش و بنی نہ ہوں مشہور تو یہ پانچ ہیں گنتی میں ہیں چھے



سب لوگ مجھے کیا کہوں کیا دیتے ہیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا دیتے ہیں جو کچھ نہیں دے علتے ہیں ایسے مجبور گالی دیتے ہیں یا دعا دیتے ہیں



دنیا ہے ثار مال ہے تو سب ہے خلقت ہے فدا جمال ہے تو سب ہے دونوں جو نہ ہوں کمال کیکھے انسان میں کچھے کمال ہے تو سب ہے



مطلب کے لئے وقار کھو لیتے ہیں دیوانے ہیں آبرہ ڈبو لیتے ہیں ہیں قابلِ النقات مجور ترے کچھ ہونہیں سکتا ہے تو رو لیتے ہیں ہیں ہیں کہا



شدت کی تیش ہے تابہ کئے آہ مجروں ہیں پیر مغال آپ تو پھر کس سے ڈروں ن میں ہے شراب سے تھ گادوں گری پالقد نہ کروں علاج بالمثل کروں کی میں ہے شراب سے تھ گادوں گری کے ا

اک پلیٹی اور میں ہول ہے رات کہاں ہر شب ہے شب برات وہ بات کہاں میں ایک غریب اور وہ شاہنشہ حسن مجھ میں ان میں بھلا مساوات کہاں



بنی یہ کلام رشک و غیرت پہ نہیں صورت پہ جو رجحان ہے سیرت پہنیں ہے قائدہ عینکیس لگانے والو! ہے آگھ بصارت پہ بصیرت پہنیس ہے آگھ بصارت پہ بصیرت پہنیس

یہ گلشن عالم ہے صفّی دو روزہ اے مردِ خدا تم بھی تو رکھو روزہ ہم کو یہ تو کل نے پڑھایا ہے سبق مل جائے تو روزی ہے نہیں تو روزہ

کھنے پڑھنے میں اک توانائی دی پیری میں مجھے قوت برنائی دی فرمائی مرے صُعفِ بصارت کی روک عینک نہیں! سرکار نے بینائی دی

کجے کے سفر سے آئے واعظ تن کر گویا پھر سے بگڑ گئے ہیں من کر نادانوں پہ بید دباؤ اللہ اللہ بچوں کو ڈراتے ہیں بید حاجی بن کر

مہمل ، واہی تباہی ، کیوں بکتا ہے حیرت سے ہر ایک منہ ترا تکتا ہے مضمون ترے شعر کا نادال شاعر ہوتا ہے، ہوا ہے، یا ہوسکتا ہے

دم تو بھی کسی خود سر و بدخو پر دے دل چین نہ فرصت بھی چثم تر دے او رشمنِ عشاق! کہوں اور تو کیا اللہ کسی پر مجھے عاشق کر دے



یارم باثی بمن بباثی اے دوست از بهر من دو روزه جال دار نکوست يارم بامن جرانة ومن ميرم آه گویند نمیرد آل که یارش با اوست



اندازِ سخن ان کے غضب ہوتے ہیں شاعر پیرے سامنے جب ہوتے ہیں کچھ پاس خلص بھی نہیں ان کو صفی پوتے دادا سے بے ادب ہوتے ہیں



تکلیف کا رہنج ہو نہ راحت کی خوشی عسرت کا ملال ہو نہ عشرت کی خوشی میرے مالک مجھے تو اپنا کرلے دوزخ کا ڈر رہے نہ جنت کی خوشی



گورنج میں عیش غم میں راحت نہ رہی ال طرح تو بدمزه طبیعت نه ربی اب یا تو صفّی ہم وہ صفّی ہی نہ رہے یا ہے کہ کی چیز میں لڈت نہ رہی



تکلیف میں شادغم میں خرسند رہا دل اور کھلا کام جو کچھ بند رہا رونا آیا تو ہنس کے ٹالا اس کو اب تک تو صفّی وضع کا پابند رہا



ہر ایک کو جی تھر کے پلانے والے ے خوارول پہ مے خانہ لٹانے والے ہے دید تری عید سے کیا کام ہمیں ہم تو ہیں تری عید منانے والے



جوتم سے نہ بر آئے وہ امید ہی کیا ۔ رکھیے نہ شمعیں آگھ آ ہو ، وہ اور امید ہی کیا ۔ جو تم سے نہ کیو و مید آ ہو ، وہ اور امید تم نہ کیو مید آئے ہو ، وہ اور امید تم نہ کیو اور مید آئے ہو ، وہ اور امید تم نہ رہو خوش تو خوش ہی کیا خاک



### شام عيد

### شام عيد





اللہ رے نڈر کہ خوف استاد نہیں اوہو رے جگر کسی سے امداد نہیں ہوگ جب بازپرس کیما ہوگا متھس تجھے آموختہ بھی یاد نہیں



بے فکرِ معاش کچھ نہ کچھ ہوتے ہم آرام سے تنہا تو مجھی سوتے ہم جھوٹے موتی ہی کاش ہوتے آنسو رونے کو بنے تھے تو رہے روتے ہم



جی بھر کے بھی ہنس نہ سکے رو نہ سکے علم سے فارغ کی طرح ہو نہ سکے جب غم نہ رہے تو کوئی اندیشہ رہے ہم بھی کیا ہیں کہ نیند بھر سو نہ سکے



غالب جو لگانہ کی نظر میں نہ جیا اس پر ہے شاعروں میں کیوں شور میا جیرت کی جگہ کیا ہے ارے دیوانو! اِس چودھویں صدی میں بھتیجا ہے چیا



کہنے سے طبیعت نہیں میری تھکتی جیرت سے ہے دنیا مرے منہ کو تکتی میں سے نہیں ہوگتی میں کھولی ہے زباں اب میری بھی تعریف نہیں ہوگتی میں کھولی ہے زباں اب میری بھی تعریف نہیں ہوگتی



اِس بھاپ کی تا ثیر کہوں میں کس سے تبخیر وہ ہے دل ہے پریثال جس سے کرتے ہیں دماغ و دل کو جو بے قابو جرمن بھی تو واقف نہیں اُن گیسس سے

کب تک تیر تقاضہ سینہ چھیدے کبتک کریں قرض خواہ میرے، لےدے فرما! فرما! فرما! دےدےادےدےامراددےدےدےدے

خاموثی میں زباں کی راحت ہے عصیاں سے بچوتو جال کی راحت ہے قلت اسباب کی ہے راحت دل کی داحت جہاں کی راحت ہے

عادت پہ عوام کی گزارے کیوں کر ہے عقل تو دم عشق میں مارے کیوں کر موجود وہی ہے تو صفی اللہ کو اللہ پکارے کیوں کر

اُستاد بنا جُہلِ مرتب جن کا کیاسمجھیں گے رنگ عالب و مومن کا کیا استحصیں کے رنگ عالب و مومن کا کیا یا کیں گے میر اور مرزا کے نکات باوا آدم ہی جب نیا ہے اِن کا



### قطعات



ہم نشیں تجھ کو کھوٹ کیوں اتنی کون تھا کیا ہوا کہاں بیٹھے جس سے ملنا تھا ہم کو اس سے ملے بیٹھنا تھا ہمیں جہاں بیٹھے ہم بھلے گھر بھلا صفی اپنا اجنبی آدمی کہاں بیٹھے



دل ہوا غیب تو میں نے پوچھا اب کوئی اس کو گیا ہی جانے کے بعد ہی جانے کے بین سے یہ جواب اُس نے دیا غیب کا حال خدا ہی جانے



کھ کھے میں نے حال دل دردمند عشق رنگ اپنا خاص تھا جو اُسے عام کردیا اب اُن کی سنے کہتے ہیں ہرایک سے یہی بدنام کردیا

شاعری سے نفع مالی کے لئے عہدہ داروں کا اثر درکار ہے عہدہ داروں کے اثر کے بعد بھی ایسے کاموں کو جگر درکار ہے



تم اپنی بزم میں اتنا تو انتظام کرد کہ قاعدے سے قرینے سے بیٹھے جو بیٹھے ہے۔ اس طرح در دولت پہ عاشقوں کا ہجوم کوئی یہ سمجھے بھکاری ہیں بھیک کو بیٹھے



تحت مفاد جا گیردارال مجلس مقننه کیلیے مستعنی عن الالقاب نواب تراب یار جنگ بهادر کے منتخب ہونے کی عام مسرت پر

ہے آج مقلنہ میں اِس بات کی دھوم لینی ہوئے منتخب سعیدِ مخدوم شکستا میں اِن کو جو ملے چودہ دوٹ بے شک ہیں مدد پر اِن کی چودہ معصوم

رونق برم یہ جو ہم سے ہے یا جو کھ دام سے دِرَم سے ہے ہم ہیں کیا دام کیا دِرَم ہے کیا سارا ہنگامہ تیرے دم سے ہے

بے نیازِ صلہ و شکر سہی تیرا عمل تیری آ تھوں میں تمنائے ستائش بھی تو ہے جھے کو صنعت کی نمائش میں کہاں لے آیا کہ تریشہر میں فاقوں کی نمائش بھی تو ہے



جب تری یاد پاس رہتی ہے موت بھی بدھاس رہتی ہے ہائے کیا خوب چیز ہے معثوق مرتے دم تک بھی آس رہتی ہے





کہا ایک حفرت نے شاگرد سے کہ شہرت محال اور مشکل نہیں کے جاؤ تقید اور اعتراض اگرچہ کہ حق تم کو حاصل نہیں



د کیھنے کوہم نے بھی دیکھے ہیں صدم آدی کین اب تک تو نظر آیا نہ ایسا آدی آپ سے دیوانہ بن کوہم صفّی کے کیا کہیں ہے تماشے کا تماشا آدی کا آدی



یہ عید الفطر اُن کی ہے کہ جن کے لیوں پر پان ہے آئکھوں ہیں سرمہ بلا تکلیف جو دن بھر ہیں سو بار اُڑاتے ہیں سیویاں شیر خُرمہ



### عيدقربال٩٥٣١ھ

بے شعوری سے لڑکین میں تھی نادانی کی عید مشق سے تھی ، نوجوانی میں پریشانی کی عید عید کی خوشیاں منائے اور پھر مجھ سا ادھیڑ کیوں نہ ہوں قربان تیرے، ہے بیقربانی کی عید



# نظمیں مثنوی ، واسوخت وغیرہ

# داستان جمبني

''داستانِ بمبئی'' دیکھنے سے یقین ہوتا ہے کہ جناب صفّی نے بمبئی کاسفر کیا تھا اور دہاں رہے تھے۔ دہاں کے لوگوں سے ملے، بمبئی والوں کی زبان اور ان کے عجیب طرز کلام کوسنا، دہاں کے مناظر اور سمندر کی سیر سے لطف اندوز ہوئے تھے۔

اب وہ نووارد ہوں یا باشندگانِ جبئی
کی ذباں ہیں سب کے سب پیروجوانِ جبئی
سو زبانوں سے بی شاید زبانِ جبئی
خالی از حکمت نہیں جنسِ گرانِ جبئی
آتے جاتے ہیں ای پر ساکنانِ جبئی
ہائے وہ منظر کہ جس کو کہیے جانِ جبئی
بہئی ہیں پڑھ رہا ہوں داستانِ جبئی
ایک دن ہم یوں کریں گے امتحانِ جبئی
اور میں رہ رہ کے کرتا ہوں بیانِ جبئی
ہم رہے جنے دنوں تک مہمانِ جبئی

دیکھنے میں آئے ہرملت کے ہرمذہب کے لوگ

پاری ، گجراتی ، میمن ، مرہے کثرت سے ہیں

پھر عجب بولی ، عجب لہحہ ، عجب طرز کلام
صاف سقری خوش مزہ خوش رنگ پاکیزہ نفس
چلتے ہیں وکٹوریہ بائیکل موٹر ٹرام
خوب جی بھر کے نہیں کی ہم نے چو پاٹی کی سیر
ہے اُسی کی یاد اس کی دُھن اس کا کخلخہ
چھوڑ کے دیکھیں گے یہ بھی چھوڑتی ہے یا نہیں
لوگ خوش ہوہو کے سنتے ہیں یہاں کے دا قعات
دیدہ و دل کی ضیافت بھی ہوا کی دم بدم

## قطع

مندرجہذیل قطعہ ببطور عرض ،معروضہ، گذارش والتماس ہے۔مخاطبت کس سے ہے پینہیں چاتا۔

صاحب تیغ و قلم ، جاہ و حثم جود و کرم اے مملِّ عاجزال جوئندہ آرام خلق ہو صریحاً عیب جیسے شعر میں پہلوئے ذم لوگ ایسے دوسروں کو تؤ کہیں اینے کو ہم داغ بھی سوزِ فلاکت کا ہے کم از یک درم اس سے پھر کیا نفع جو ہو بھی گیا گوہر رقم کچھ نہیں سرمایۂ تنخیر جز نقشِ قدم نغمہ ہے یا گریہ جو سمجھو ہے آواز قلم اشتہا کاذب اگر ہو تو کوئی کھائے قتم ایک آفت؟ ایک ہیت؟ ایک صدمہ؟ ایک عم؟ ہے گر ناکامیوں میں کام کا میرا بھی دم مخضر یہ ہے خدا کھولے نہ دشن کا بھرم

ہے تصنّع یوں مرے نزدیک وقت عرض حال کام الیا جس کا ہم دردی یہ ہوتا ہے مدار وجه استغنا هوئي مايوسي تدبير و بخت يول توخوش خط بھي ہول ليكن خطِ قسمت مين نہيں اس قدر آ شوب یامالی ہیں بے سامانیاں برم ہے یا رزم جو کہہ لو بیاض شعر ہے صبر سیا ہو تو کوئی بیاس میں عصہ ہے نوکری عنقا ہو الی اور موسم کا یہ حال ہوں دو عملی میں بھنسا حرف مشدّہ کی طرح جوہے، پیہے،عرض،معروضہ،گزارش،التماس

''شرم می گوید مگو تکلیف می گوید بگو در بیانِ عرضِ مطلب ہائے خود در حیرتم''

مسدس بطور واسوخت نوشته در ۱۳۲۹ ه

اصل پر چرکومینگر چاٹ گئے ، جتنے بند پڑھے گئے قتل کر لئے گئے ۔ (صفّی )

شکوہ جور و جفا آپ سے کب تک نہ کروں گلهٔ شرم و حیا آپ سے کب تک نه کرول التجا ہو کہ دعا آپ سے کب تک نہ کروں نه کرول یول جو بھلا آپ ہے کب تک نہ کرول کوئی تدبیر بتا دیج که مرجاؤں میں جیتے جی آپ ہی کہیے کہ کدھر جاؤں میں

کیا کروں پھر میں اگر شکوہ اعدا نہ کروں ہم نہ کرنے کی کرو اور میں پروا نہ کروں تم تو سب کچھ ہی کرو اور میں اتنا نہ کروں اپنی والی پہ جو آ جاؤں تو پھر کیا نہ کروں

جو ستانے کے سواتم کو کوئی کام نہیں

سوتے مروے نہ جگا دول تو صفی نام نہیں

ہاں اگرتم سے کوئی بات ہو بے جانہ کہوں نہ سنو تم میں اگر شع کو پروانہ کہوں نہ کہوں اور تو کیا اپنی تمنا نہ کہوں؟ واہ اچھی کہی حالِ دلِ شیدا نہ کہوں

تم تو پوچھو بھی نہیں حال مرے رونے کا مہرباں بندے سے ایباتو نہیں ہونے کا





### " محی مولوی عبد الحلیم بیک صاحب ہنر کی فرماکش"

مل نہیں سکتی ہے دنیا میں کہیں اس کی مثال
مل نہیں سکتی ہے دنیا میں کہیں اس کی مثال
یعنے ''لا'' بس جو سمجھتے اب سمجھ کا ہے کمال
آدمی کو چاہئے ، ہر بات کا رکھے خیال
سرعملی میں پھنساہوں ہائے یہ میں اور سیحال؟
اور امیروں کو جو کچھ لکھیے تو جینا ہو محال
سوچ کرانجام ہوجاتے ہیں جذبے پائے مال

دین کا جو حال ہے وہ واعظوں سے پوچھئے مشترک دونو زبانوں پر فقط اک حرف ہے ہے ادب بھی خوف بھی مانع کہوں تو کیا کہوں

قابل حیرت ہے اینے دین و دولت کا زوال

بن گئی ہے ملک کی آب و ہوا مہر دہن واعظوں کو کچھ اگر لکھیے تو ڈر تکفیر کا

چین سے گزران ہوتی پھر نظر آتی نہیں

رین کی تو خیر ہوگی آخرت میں پوچھ کچھ آئینہ ہوجائے گا ہر اک یہ اپنا اپنا حال

مال تو زینت ہے اک بہر حیات دُنیوی یعینے ہو دنیا چلانے کے لئے انبال کو مال ہوا نہیں ہے درہم داغ جگر تک بھی نصیب عاشقوں کا بھی ہوا ہے اس زمانے میں بیا حال پوچھیے جس کو مزاج افلاس سے اس کا خراب دیکھیے جس کو رُپ کے واسطے ہے جی نڈھال آسرا ہے زندگانی کا فقط اب قرض پر اور پھر ہے قرض کا آسان ملنا بھی محال ساہووں کی ایسی خود غرضی کہ اللہ کی پناہ جس کو دیکھا کھینچتا ہے اپنی ہی روثی یہ دال



اپنی اپنی الجمن سے قرض کیجے آج سے چین میں جان اپنی رکھے اور جتن سے اپنامال اپنی الجم کردے گی نہال البیخ جان و مال کی مالک جو ہے سرکار ہے دوسروں نے کردیا نگا یہ کردے گی نہال کہ دیا سب کچھ مگر جو بات تھی وہ رہ گئ شایداس کے بعد آئے اُس کاوقت قبل وقال ہے مقی کی نظم اب چاہے اثر ہویا نہ ہو یہ صدائے صور ہے بھائی نہ آواز بلال یہ صدائے صور ہے بھائی نہ آواز بلال



## قطعه

یدایک برسی پر از نظم ہے جس میں شکو ہ بخت بھی ہے اور شکایت زمانہ بھی۔ یہ تقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ انتہائی پریشانیوں، مجور یوں اور ضرور توں کے باوجود ہرکسی کے آگے دستِ سوال دراز کر نااپنی شان خودداری اور پاس وضع داری کے خلاف جانتے تھے۔ دوایک ان کے قدر دان تھے، جوان کے حسن طلب کے دمز شناس تھے۔ ایسے ہی ایک قدر دان سے وہ مخاطب ہیں۔ گمان غالب ہے کہ مدوح نواب معین الدولہ بہا در ہی ہوں گے۔

بختِ برگشتہ نے اب میرا بنایا بیہ حال اپنا جینا بھی ہوا جان کا میری جنجال کیا کھوں کیا نہ کھوں، صبرطلب رنج و ملال کیا کھوں کیا نہ کھوں، صبرطلب رنج و ملال

ہم نشیں سے نہیں امید کہ یو چھے احوال وضع کہتی ہے کہ اُٹھے نہ بھی دستِ سوال عرض مطلب کی مجھی دھن مجھی عزت کا خیال مجھی ار مان فراغت میں دل و جاں بھی وبال سنره سا خاک نشیں ہوں تو کریں سب یامال ایک ہی معنیٰ کے دو لفظ ہیں سے ماضی و حال اوج کی کھوج میں ہر طور سے مایا ہے زوال جس طرح خوابِ فراموش کا رہتا ہے خیال غم اثر اینا دکھائے تو رہوں کیا خوش حال اس تردد سے طبیعت نہوکس طرح نڈھال آب ہیں نیک روش نیک چلن، نیک خصال آپ کے بذل وعنایت کی نہیں کوئی مثال

وقت کہتا ہے کہ پھیلا کہیں دامان طلب تجمعی ہم رنگی دنیا، تجھی تقلید سلف مجھی سودائے معیشت میں سروتن بھی گراں سنگ ره مُیں جو بنول لوگ لگا کیں ٹھوکر مجھ کو یک رنگی عسرت نے پڑھایا ہے سبق نفع کی فکر میں ہر طرح کا دیکھا ہے ضرر این راحت کے زمانے کو ہوں ایبا مُصولا درد کام اینا جو کرجائے تو کیا یاؤں چین اس بریشانی میں کس طرح نه دل گھبرائے آپ ہیں شانِ کرم، کان کرم، جانِ کرم آب کے عدل و سخاوت کی نہیں کوئی نظیر

اب ایس حال ہے ایسے چلن سے باز آئے ہم

وارہ گر سے نہیں ممکن کہ کرے اس کی دوا

میری امید برائے مِرا مطلب نکلے آپ کوشادر کھے صاحب اکرام وجلال



## مسارس (ناتمام)

بتقريب كل يوثى محد شرف الدين صاحب، ساكن محلّه ديورهي عالم على خان

کہا دل نے کہ اس شعرو تخن سے باز آئے ہم ۔ جوہو بدنام سب میں ایسے فن سے باز آئے ہم کہاں تک آخر،اس بے مودہ پن سے باز آئے ہم

نہ ہومشہور اگر شاعر تو یہ ہم کو ہے آمنا

مگر کہلاکے شاعرا چھے خاصے بھانڈ کیوں بنیا

سی نے یائی خدمت تو قصیدہ لکھ لیا بھاری کہ کہیں شادی ہوئی تو بس ہوئی سہرے کی تیاری کہیں سن ولادت میں شریک رحمت باری

سی کاسل رحلت ہے بدصد اظہار م خواری کروں کیوں شاعری میں، کیوں بنوں کم راہ دیوانہ

یرائے گھر کی شادی اور عبداللہ دیوانہ

مجھے اینے ارادے سے سائی در گزرنے کی ملامت ختم جب اینے دل شوریدہ سرنے کی مگراک بات یاد آئی مجھے جوتھی بھی ڈرنے کی تامل کرکے سوچا یائی میں نے سر بسر نیکی

نہیں ہوتا ہے ڈرتو زور کا زر کا حکومت کا

زباں کی لاج ہے یا پاس ہے ہم کو محبت کا

یہ ظالم کون ہم کو آٹھ آٹھ آنسو رلاتا ہے یہ کیا نام چھٹرا کون یہ ہم کو ستاتا ہے ابھی اچھے تھے پھریہ کیوں کلیجہ منہ کو آتا ہے ر معنڈا کیوں نہیں دل کون ہے ہم کوجلاتا ہے

الہی کیا کریں ضبط محبت ہم تو مرتے ہیں

بینالے تیربن بن کے کلیج میں اترتے ہیں

مری عزت ڈ بُوئی خلق میں رُسوا کیا اُس نے جہاں چرچا نہ تھا میرا وہاں جرچا کیا اُس نے غرض جو کچھ کیا اچھا ہوا اچھا کیا اُس نے كهول كياب كمير بساتهاب تك كياكياأس

خطِ تقدیر مجھوں اُس بت بے پیر کا لکھا؟

اجارہ کچھنہیں یہ ہے مری تقدیر کا لکھا

تعلائس ہے کہوں جورات دن میں سرکودُ ھنتا ہوں مستعمل تاریح بھی گنتا ہوں بھی شکے بھی چنتا ہوں ذرا یہ تو کھے کوئی کہ تیرا حال سنتا ہوں ب آتش ہے جس سے دل ہی دل میں اینے بھنتا ہوں

فغال میں آ ہ میں فریاد میں شیون میں نالے میں

ساؤں دردِ دل طاقت اگر ہو سننے والے میں

کهاں وہ ولو لے، وہ جوش، وہ ار مان وہ حسرت کہاں وہ آرز ووہ دل وہ شوق و ذوق وہ وحشت لہاں وہ عقل ہے آن بُن کہاں وہ ضعف کی طاقت کہاں وہ شکل ہے میری کہاں وہ اسکی ہے حالت

> میں بروانہ ہوں وہ جو شمع کو خاموش یا تا ہے میں بلبل ہوں مگراس گل کا جومر جھائے جاتا ہے

اگر نیکی کسی سے کی بدی سے پیش وہ آیا مسمجھ کی بات تو اُلٹے اُسی نے مجھ کو سمجھایا ہے اُسی میں ہوں کے جھے کو سمجھایا ہے اور میں ہوں کا دشنی میں ایا میں بدلہ دوی کا دشنی میں

مراسوز پست اندر دل اگر گویم زبال سوز د

وگر دم درکشم ترسم که مغز انتخوال سوز د

ابھی تک ہم اس کو زینتِ محفل سجھتے ہیں ۔ اُس کافر ادا کو بیار کے قابل سجھتے ہیں

وہی ہے جان اپنی سب جسے قاتل سمجھتے ہیں ۔ دُکھا تا ہے ہمارا دل جو اس کو دل سمجھتے ہیں

یہاں اب تک نہیں کچھ فرق اپنے دوستانے میں

مگر آواز طوطی کی کہاں نقارخانے میں

اگر کوئی کیے راحت ہے وہ جو آشنائی ہے ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ بھلائی ہے ۔ اس میں کچھ بھلائی ہے ۔ سے م

یہ سے ہوگا مگر اپ تو دل میں یہ سائی ہے کہ یہ بے ہودگی ہے بدی ہے جائی ہے

کے دیوانہ می گوید کے متانہ می گوید

غرض ہر شخص مارا از خرد بے گانہ می گوید

بھلاپھرسباتوسب بیدن نصیب اپنے دکھاتے ہیں کہ وہ بھی اب ہمارا رنگ اپنی طرز اڑاتے ہیں

خدا کی شان ہے معثوق بھی عاشق کہاتے ہیں تورہ رہ کر ہمارے دل میں کیا کیا وہم آتے ہیں

محبت قاعدے سے کی ہے مے خواری طریقے سے

کئے ہیں ہم نے بھی بیکام لیکن کچھ سلیقے سے

وہ ظالم بے وفا ہوگا کے معلوم تھا ایبا نتیجہ یہ برا ہوگا کے معلوم تھا ایبا ہوا کیا ہوگا کے معلوم تھا ایبا نہ ہوگا وصل یا ہوگا کے معلوم تھا ایبا

اگر دانستم از روز ازل داغ جدائی را

نمی کروم به دل روش چراغ آشائی را

-(4)

## قصيره

بغیرعنوان د تاریخ (۲۱) شعر کا بیقصیده نواب معین الدوله بها در کی بچاس ساله سالگره کی تقریب میں لکھااور پیش کیا جوحضرت صِفّی کی شخصیت کاعکس اوراُن کی صاف گوئی اور خود داری کی منه بولتی تصویر ہے۔

میری آنکھوں نے بھی دیکھے ہیں ہزاروں منظر آج کے دن کا نہیں دیکھا کوئی دن ہم سر اور اس رسم سے واقف ہے ہراک فردِ بشر میرا الله عطا ان کو کرے عمر خفر بال مگر میرے لئے عید سے بھی نے برتر آج کی عید میسر ہو ہر اک کو کیوں کر عید میں خاص تو آئیں گے مگر عام کدھر سوچتا کون ہے اس کام میں ہر نفع و ضرر سانكل رَالے جے كہتے به الفاظ دگر میوزیکل ریڈ میں دکھے تھے کہاں ایسے نڈر اسپ چوہیں یہ نظر آئے تھے کب ایسے ہنر اور پھر وہ بھی دو فرلانگ کے اندر اندر کب ساہی کی مدد کرتے ہیں الی افسر به ہے''بس کودک و ذی قعد کااک صاف اثر'' اٹھتے جاتے ہیں کہاں آ دمی یوں گر گر کر گونج جس سے یہ فضا اور یہ سارا منظر کب دکھائے تھے کی عید میں اپنے جوہر

آج تک این وطن میں کہ وطن سے باہر اس طرح ساتویں ذی قعد نہیں دیکھی تھی آج سرکار کی بیر سال گرہ کا دن ہے سال ہوتا ہے شروع آج سے اکاون وال یہ بھی اک عید ہی گویا ہے نمک خواروں کی عید اک مشترکہ جشن ہے دنیا کے لئے غید میں نذر تو ہوگی مگر اسپورٹس کہاں نیزہ بازی ہے کہال عید کے دن ہوتی ہے عید میں ہوتی ہے پیغام رسانی یہ کہاں جلد گھوڑوں بیہ سواری ہوئی کس عید کے دن بلیو فیٹنگ بھلا ایس کہاں دیکھی تھی اونٹ کس عید میں دوڑائے گئے تھے ایسے عید کے روز کہاں ہوتی ہے یہ بیدل دوڑ عَيد ميں بوائز ڈرل کا بياس کب ديکھا کھینیا جاتا ہے کہاں عید میں ایبا رسا قبقیم عید کے دن ایسے کہاں ہوتے ہیں سب توسب میں نے کہاں نظم پڑھی ہے ایس

اس گر کو میں کہوں آج سے مسرور نگر آج ہر آدمی مسرور نظر آتا ہے اُور بیہ خاص خوشی خاص خوشی کا منظر الغرض عيد جو ہے عام خوش كا دن ہے عام کو خاص پیه ترجیح نہیں ہوسکتی اور بس اس سے زیادہ نہیں عرض احقر ان دلائل سے بھی مانیں جو نہ میرا کہنا یڑھ دوں بہشعر میں بےساختہ ان کے منہ پر اور''خار وطن از سنبل و ریجال خوش تر'' میں ہوں نادانی ابنائے وطن کا شاکی جسے بے پھول کا کھل سارے پھلوں میں گوار گل مقصد چمن دہر میں دیکھا ہی نہیں لعل کو ہاتھ لگاؤں تو ہنے وہ پھر میں جو اکسیر کو جھولوں تو وہ مٹی ہوجائے تو کیے اونٹ ہوں میں اونٹ اُڑ ہے گا کیوں کر گر شتر مرغ کو کھنے کہ ذرا اڑ تو سہی تو کھے صاف برندہ ہوں میں دیکھومرے بر اور اگر اونٹ سمجھ کر کوئی لادی لادے نہ گدا ہے نہ تو نگر نہ إدهر ہے نہ أدهر ہے یہی حال صفی کا کہ اُدھر پیج میں ہے تھا بیہ ارشاد کہ''اس گھر کو سمجھ اپنا گھ'' اس لئے آتا ہوں گھر جھوڑ کے دوڑا دوڑا آج تک میں امرا کا نہوا مدحت گر آج تک میں نے عمائد کی نہیں کی تعریف آج کرتا ہوں میں دل کھول کے تعریف مگر آج منظور ہے تعریفِ معین الدولہ آج تک مجھ میں اوائل سے ہے اتنی تو کسر حد سے بڑھ کر نہیں آتا ہے غلو کا برتاؤ اٹھتی جاتی ہیں زمانے سے پرانی باتیں آج منواوں بھلا أن كوتو كيسا؟ كيوں كر؟ وہ نہیں ہوں کہ سکندر کو کہوں آئنہ گر وہ نہیں ہوں کہ جو دارا کو بناؤں دربال وہ نہیں ہوں کہ فریدوں کو کہہ دوں اختر وہ نہیں ہوں کہ کہوں جم کوبھی اک جام گزار نفع کیا ہے جو کہوں کچھ نہیں قصرِ قیصر فائدہ کیا جو کروں جھوٹ سے کسر سری بات ہی کیا ہے وہ جس بات کا ہو یانؤ نہ سر قول ہی کیا ہے وہ جس قول کی اڑ جائے ہنسی جس طرح بتِ کو کرے سجدہ خود اول بُت گر اس طرح اینے ہراک شعر کی ہے نندر مجھے سے تعریف ہو کیا آپ کی اس سے بڑھ کر آب ہی کیجے انصاف کہ میرے سرکار وہ عطا کوش ہو ہیمفلس کو کرو صاحب زر وہ خطا پوش ہو ہے کس سے کرو عفو خطا

خفگی کا ہے یہ عالم کہ زباں پرنہیں کچھ دل کسی ہے جو پھرا پھیرلی بس اس سے نظر س کے ہوجاتے ہیں خاموش ہیں ایسے سرور جان کر ہوتے ہیں ان جان وہ آ قا ہیں آ پ آب ہوجاتے ہیں خوداس کے لئے سینسپر کوئی وابستہ جو ہو تیرِ حوادث کا شکار بے دلیل آتا ہے ہرایک کی نیکی یہ یقیں حتی الامکان برائی نہیں کرتے باور وہ تخاطب کہ ہو جس طرح برابر والا ہو جو کم فہم وہ ہوجامے سے اینے سے باہر میں نے ویکھا نہیں اس طرح کا بندہ برور محفل، خاص میں بھی عام کی شرکت ہے قبول جس طرح گرم طبیعت نہیں تقرمامیٹر عارضی ہوتی ہے جو بھی ہوغضب کی گرمی غربا یر ہے ہر اک طرح عنایت کی نظر شرفا کی ہے بہر طور رعایت منظور ہاں ہراک طرح سے ہےائے ندیموں کا اثر ہاں ہراک طور سے ہےایے قدیموں کا لحاظ مہر اس رنگ کا ہے دودھ میں جیسی شکر قبراس لطف کا ہے کھانے میں جس طرح نمک یے غم و رنج کسی طرح سے ہوجائے بسر عاہتے ہیں کہ گزر جائے ہنمی اور خوشی مجھ سے دل شاد رہیں سب مرے نوکر حاکر نہو رنجیدہ مری برم میں آنے والا بخشے ہیں بدگہروں کو بھی تو الماس و گہر زر ہے کیا چیز جواہر سے کیا مالا مال آپ انبان کی پیچان میں ایے کامل جس طرح جوہری ایک آئکھ میں پر کھے جوہر عیب ہوشی سے زبادہ نہیں دنیا میں ہنر میں سمحتا ہوں کہ ہیں خوب سمجھتے سرکار میرے آقا مجھے اللہ سلامت رکھے خاص جوہر بھی ہیں ان خوبیوں کے قطع نظر مملکت کے جو قواعد ہیں وہ نہیں سب ازبر سلطنت کے جوفوائد ہیں وہ سب نوک زباں اینے اجداد کی تقلید کے بہتر خوگر ملک و مالک کی بہی خواہی کے ہر دم عادی آل اولاً کا گل زار رہے بار آور آپ دل شاد تو گھر آپ کا آباد رہے ہو خدا آپ کی امداد یہ اور اس کا رسول اور کشتی یہ رہے سلسلۂ طبخ شکر ضعف آئے نہ مجھی قوتِ ایمانی میں رہے ہر حال میں ہر رنگ میں مالک یہ نظر اب رہی میری گزارش! تو بھلا میں کیا چیز

آپ سے کیا میں کہوں آپ امیر اکبر



## د د بند بے سود

### جلسهٔ انجمن امداد با همی محدود محکمنظم جمعیت صرف خاص مبارک منعقده ۲۵/ربیج المنور ۱۳۳۸ اهم ۲۵/مهر ۱۳۳۸ ف روزشنبه

تو اليي پند ہوگی ''پندِ بے سود'' اگر ہو بید میں تاثیر مفقود صداقت اس زمانے میں ہے محدود صداقت میں اثر ہوتا ہے لیکن صدانت وہ ہے جس سے خوش ہو معبود! صداقت وه نہيں! جو كاغذى ہو! رہے جو بات اُس کے دل میں موجود زباں پر آدمی کی ہو وہی بات زی سے بھی مجھی ہوتی ہے بے سود مگر ہے شاعری کا رنگ کچھ اور اثر کو فاتحہ یڑھتے ہیں شاعر صداقت سے تو جلتا بھی نہیں عود تو پھر حاصل بھی کھھ ہوتا ہے مقصود صداقت میں ہو تھوڑی شاعری بھی اگر ایبا نہو تو لطف نابود گر موضوع بھی ہو کچھ مزیے دار ٣ اگر ہے جھوٹ تو جھوٹا ہے مردود یہی مشکل مجھے بھی آیڑی ہے بھلا شاعر کرے کیا اس میں افزود خدا کلتی کہے! کوئی خدا دوست جو بير نظم جمعيت ہے محدود بیہ قصہ ہے وہی پارینہ قصہ وہی ہم دفتروں کی سعیِ بہود وہی ہے باہمی امداد منظور ابھی تک تو ہوا ہر کام مسعود یہ ہے اس انجمن کا تیسرا سال وہ گو چودہ ہی صفحول میں سے محدود ر بورٹ اس سال جو اِس کی چھپی ہے ہر اک شے ہے مع اعداد و معدود مگر یہ سب کے سب آبیں کارآمد

قیام انجمن کا ذکر ظاہر

نظام انجمن كا حال موجود

کئے ہیں تین شختے اس میں شامل کہ جن میں درج ہے سب حسب معہود حقیقی نفع و نقصال آمد و خرچ نہیں اپنی طرف سے کچھ بھی افزود ہر اک صینے کا بہر کاضی و حال توازن ہے بطرزِ نیک و مسعود لکھے ہیں اس میں اسائے اراکین جو ہیں اس کام میں ہر *طرح خوش* نود عمر مفلوک ہو یا زید مجدود مراتب سب ہیں خدمت کے برابر مری اک نظم بھی اس میں چھپی ہے بنا رکھا ہے جس نے مجھ کو محسود مگر خوش ہوں کہ میں حاسد نہیں ہوں ادا ہو کس زبال سے شکر معبود قلم کاغفر کی ہے میری ازائی نېيس درکار گولی اور بارود کروں کیوں گفت و گو تر کی بہ تر کی دعا ہے دے سمجھ ایبوں کو معبود! وہ خالق ہے کرے نابود کو بود وہ مالک ہے بنا دے ہست کو نیست تو ہاں! دفتر بھی ہے اس انجمن کا نہیں ہے کام کچھ اس کا بھی بے سور وظیفہ یاتے ہیں اک صاحب اُس سے کہ وہ کرتے ہیں کام آمد ہے محدود دعا پر ختم ہے ہیہ سال نامہ ۵ دعا اُس کی جو ہے مقبول معبود نظام الملك آصف جاه سايع جے مدِنظر ہے سب کی بہود دعا میں بھی کروں ہے فرض میرا ہراک سامع سے ہے''آ مین'' مقصود البي! از طفيلِ ماهِ سيلاد خداوندا! بحقِ شاهِ مولورٌ کر اس کے دشمنوں کو خوار و برباد دکھا! شان دعائے حضرت ہو<del>ڈ</del> یہ گویا اک طرح کا ہے خلاصہ ۲ اگرچیہ ہیں مرے اشعار معدود ربوٹ اس کو کہو یا سال نامہ کہ ہے امرود جام اور جام امرود اب اس کے آگے آخر کیا کہوں میں سخن کوتاه راه فکر مسدود اگر کچھ ہے تو گنجائش ہے اتی بس این رائے کرسکتا ہوں افزود تو اس احقر کی ذاتی رائے یہ ہے کہ بیر ہے ایک کارِ نیک و مسعود

نہیں ہے انجمن کیجھ طالب جود اے ہے باہمی امداد درکار نه ذاتی سود مندی اس کا مقصود نہ شخصی فائدہ ہے اس کا مقصد نه كركت بين اس مين كيجه غتربود نہ ہوسکتا ہے اس میں کچھ کم و بیش حماب اس کا نہیں ہے سود در سود کتاب اس کی نہیں ہے شاخ در شاخ یہ خود ہے آپ ناقد آپ منقود یہ خود ہے آپ اپنی شاہد کار ٨ ککھا ہے اس میں سب مذموم ومحمود یرهو! بره کر ذرا سمجھو بھی اس کو! گر ہے شاعری کا لطف مفقود یہاں تک تو ہوا حال انجمن کا یہ ہے آئینہ! لیکن گرد آلود یہ ہے تلوار! لیکن زنگ خوردہ نہ لذت اس حکایت میں ہے موجود نہ عبرت اس عبارت سے ہے ظاہر نه بيه ذكر خليل الله و نمرود نه بيه حال کليم الله و فرعون نه توصيفِ ادائے لحنِ داورٌ نه تعریف ضائے دست موگا پھر اس پر ایک یہ بھی ہے مصیبت جو کردیت ہے ہر جذبے کو نابود ادهر بین قافیے معدود و محدود إدهر ہے عیب تکرارِ قوافی نهیس معدود و محدود اس کو مانا! مگر سب کب ہیں میرے حب مقصود؟ کہ جس سے بے مزہ ہے میری شدبود سب اک اور اس سے بھی برا ہے کہاں میں؟ اور کہاں قرضے؟ کہاں سود؟ كبال مين؟ اور كبال جليع؟ كبال نظم؟ مرا رنگ سخن مخصوص و محدود! میں!اک شاعر ہوں! پھر وہ بھی غزل گو! تو ہوتے ان میں لاکھوں حسن موجود جو میرے رنگ کے اشعار ہوتے نه يه وصفِ اياز و مدرِح محمود نہ ہے ہے داستان قیس و کیل دل سوزال نہیں ہے عجم عود لب و دندان نهین مین لعل و گوهر تو ہوگا حسن پھر کیوں شمع بے دور یہاں بروانۂ بے یر نہیں عشق کنائے میں کروں کیا شرح مقصود اشارے میں کہوں کیا حرف مقصد

١١ كمال ندرت تشييهه بے سود! خیالِ جدتِ تمہیر بے کار نہ میری نظم میں گل ہے نہ بلبل نہ اس میں کوئی شاہد ہے نہ مشہود مگر پوچھو کسی شاعر کے دل سے که هو موضوع جس دم خشک و محدود رہے پیشِ نظر پھر صاف گوئی ملیں پھر قافیے بھی اس کو معدود تو پیش آتی ہے کسی کسی مشکل؟ ارادے کیسے ہوجاتے ہیں نابود؟ بہت خون جگر کھاتا ہے شاعر! نہیں کچھ شاعری حلوائے بے دود! یہ اک بڑ ہے! مگر اے سننے والو! اگر اس الجمن سے کچھ ہے مقصود؟ تو اتنا اور اک احمال ہو اِس برا خدا رکھے شمصیں خوش حال و خوش نو د! ہے ان میں قاری و سامع کی بہود یہ ستر(۵) شعر ہیں راھنے کے قابل نه ديكھو كچھ! صفّى كى نظم ديكھو! ہوا کرتا ہے پیارا ، اصل سے سود!



# نظم جلسه انجمن امداد بابهمي

متعلقه دفتر نظامت صرف خاص مبارك

جیتے جی بھی ہوتے ہیں انسان پر لاکھوں عذاب کیا کروں میں ان کی گئی کیا بتاؤں میں حساب

میک اُن میں قرض وہ بھی قرضِ سودی کی بلا جس کو یہ لپٹی ہوا پھر اس کا گھر کرا ب
پہلے تو یہ ہے کہ قرض آ سان بھی ملتا نہیں بوئی تو چاپلوی چاہئے ہو مہاراجہ زباں پر اور بھی عالی جناب
اریابی بھی ہوئی تو چاپلوی چاہئے ہو مہاراجہ زباں پر اور بھی عالی جناب
اک غرض مندایک بے پروا خدا کی شان ہے ہے بھی آ دھی تیلی اور بھی سوکھا جواب
یہ خوشامہ عا جزی گر ہو کی معثوق کی عاشقِ ناکام ہو مقصد میں اپنے کامیاب

اللہ والے کا بھی حقِ سعی ہے شہرا ہوا کچھ کما لیتا ہے حسب مقدرت وہ بھی ثواب وہ بھی جس کی تین میں گنتی نہ تیرہ میں حساب چیز پر تنخواه پر جا داد پر قرضه ملا ایسے پیاسے کی طرح مقروض کی حالت ہوئی دوڑے جو یانی سمجھ کر اور وہ نکلے سراب ''''' میں ستر''' ہاتھ آ ئے تو بڑی دولت ملی اب ہو کیا کم سر کا سودا اور دل کا چے و تاب فکر ادائی کی گلے ڈالی میہ ہے تعبیرِ خواب مطمئن ہونے لیا تھا قرض وہ اک خواب تھا گھر میں رہ جاتی ہے ساری شان وشوکت رعب و داب جس کے ہیں مقروض اس کے آگے منہ کھلتانہیں ہائے کن کن کو کیا ادبار نے خوار و زلیل لا کھ کے گھر خاک ہیں افلاس کا خانہ خراب ہاتھ خالی اور فتح خال جیب خالی اور نواب نام دفتر میں۔ پیمٹا یانو میں راحت ذہن میں یہ ہماری زندگی کی نیم رخ تصور ہے یہ ہماری داستال کا ایک ہے حجھوٹا سا باب

#### (P)

محکمہ قائم کیا اگ بے نظیر و لاجواب فائدہ جس سے اٹھا سکتے ہیں سارے شخ وشاب اس کے اغراض و مقاصد کی بھی ملتی ہے کتاب اور تقریریں بھی ہیں دکام کی با آب و تاب اس کی اک اک شاخ کھولی ہے ذروئے انتساب ہو بھیے ہیں جس سے اکثر کام گار و کامیاب اب تو روش ہوگیا کیا ہے خطا کیا ہے صواب آپ ہی اپنی مثال اور آپ ہی اپنا جواب ان میں ہراک بے نظیرہ بے عدیل وانتخاب ان میں ہراک بے نظیرہ بے عدیل وانتخاب جوڑتے ہیں بیسے بیسے پائی پائی کا حساب جوڑتے ہیں بیسے بیسے پائی پائی کا حساب جوڑتے ہیں بیسے بیسے پائی پائی کا حساب

ایی حالت میں ہماری رحم دل سرکار نے باہمی امداد جس کا خاص نصب العین ہے اس کی سالانہ رپوٹیں بھی ہوا کرتی ہیں طبع اس میں لکھے ہیں قواعد بھی بودی تفصیل سے صدر دفتر ہے وہ لیکن پھر ہراک دفتر میں بھی چول کہ اس دفتر میں بھی میہ کام جاری ہو چکا پہلا سالانہ یہ جلسہ اس کا ہے سنتے رپورٹ بہر میں کا ہے سنتے رپورٹ اب میر مجلس اور نائب میر مجلس معتد میر مجلس اور نائب میر مجلس معتد پھراراکین وعاسب بھی ہیں اس کے سب امیں

كيول جواب ان كاداكركرك مول مين الأجواب

اور كيا كيا كيجه كهين والله اعلم بالصواب

وہ دعا مانگیں کہ جو ہوجائے فوراً مستجاب

ذوقِ بيداری ميسر اور حاصل لطفِ خواب

میں کروں کس کو مخاطب میں کروں کس سے خطاب میں بتاؤں نام کس کا میں سناؤں کس کا وصف

قطرے کو دریا نہ ذریے کو بناؤ آفتاب نام سے کیا، کام سے مطلب ہے دیکھو کام کو

اس لئے یہ شجرہ لکھنے سے کیا ہے اجتناب بعض ناموں کی تو گنجائش بھی ہےاس میں محال جتنے ہیں اتنی زبانیں کیا ہے اس کاسد باب

گر کروں مدح و ثنا تو جتنے انساں اتنے منہ

کیوں دلیلیں پیش کرکر کے بنوں میں خود ذلیل یر کا بیر کوّا بنائیں حرف کی بیہ داستال

سب سے افضل اور بہتر تو۔ یہی اک بات ہے

یا الی دم قدم سے جس کے ہردم ہے ہمیں وه بین حضرت آصفِ سابع رئیس المسلمیں

علم برور علم سمسر رحدل سردول جناب هر جگه هول کام بخش و کامگار و کامیاب دوست اولاد آل اس کے شاد اور خرم رہیں

ر کھ زمیں پر اس کو بوں سب میں بڑا مالک مرے

سارے سیارول میں جیسا آسال یر آفاب

رجب۲۲ تاریخ ۲۴ شعرو۳۵۹ ه(خانه باغ شه گنج)

س نظم بلاعنوان کے بارہ شعر ہیں۔ دوسرے حصہ میں قصیدہ معلوم ہوتا ہے کہ جونوا ب معین الدولہ بہا در کے کسی فرزند کی شادی کے موقع پرخانہ باغ شاہ گنج میں کھا گیا ہے۔

دنیا بدل گئی دل پُر اضطراب کی ہے دوست مہربال تو ضرورت حجاب کی

دیکھی نہیں ہے آ نکھ مرے ست خواب کی كيا جانے رند كيفيتِ نقه وصال ہوتی ہے ایک ایک گھڑی کس عذاب کی جو دل کہیں لگائے ای سے یہ پوچھتے

چلتی نہیں ہے پیش کچھ افراسیاب کی نب قہرمان عشق دکھاتا ہے اپنا زور

ندی ارتی ہی نہیں چٹم پُرآب کی سمجھاؤں کیا یہ چزنہیں ہے کتاب کی بلبل کے دل میں ڈھونڈیےعزت گلاب کی رہتی نہیں ہمیشہ سیاہی خضاب کی کس نے حقیقت اس کی بھلا بے نقاب کی کرتا ہے پیش آئنہ صورت جواب کی گونگے کا خواب گونگے کوتعبیر خواب کی گھڑ کی بڑی ہے عشق جلالت مآب کی رهتی نهیں تمیز حضور و غیاب کی خنجر بنی ہر ایک کرن آفاب کی محفل میں حیاؤں تک نہیں ناکامیاب کی اڑ بندہ گئی ہے دل سے سوال و جواب کی اب بحث ہی نہیں ہے خطاب و عماب کی اک دل لگی ہے بارگیہ ستطاب کی قربان بین دعائیں مجیب و مجاب کی سرکار کو جزا ملے اس انقلاب کی ہے آج صرف مدح زباں شخ وشاب کی لے لوں بلائیں ہر نظر انتخاب کی

دم بھر کو ٹوٹنا ہی نہیں آنسوؤں کا تار معنی ہیں اور عشق کی تاخیر اور ہے دکیھو جمالِ شمع یٹنگے کی آنکھ سے الفت کو کیا نمائشِ ظاہر سے واسطہ کہتے ہیں جس کو حسن وہ مستور ہی رہا اب یہ جوعرف عام ہے دراصل عشق ہے جن کوخبر ہے وہ تو ہیں خاموش جس طرح تاکید ضبط آہ سے منہ بند کردیا جب حسن این شان سے ہوتا ہے رونما اس بزم میں بھی جلوؤں کی بہتات و یکھنا یہ دن ہے کامیانی کا نوشہ ہے کامیاب ایجاب اور قبول کی تاثیر کیا کہوں ہر لخظہ ایک حسنِ مجتم ہے ہم خیال یہ سب طفیل کس کا ہے سرکار کا طفیل بین عشق و حسن دونوں بھی شرمندہ کرم ممکن نہیں ہر ایک سے دو دل کا جوڑنا یہ پرورش کے ڈھنگ ہیں یہ پرورش کے رنگ میں بھی امیدوارِ عطا ہوں عطا جو ہو دریا کے آگے کیا ہے حقیقت سراب کی ان کی عطا کے آگے ہے فکر زمانہ کیا

میرے بیشعرآب ہی اپنا جواب ہیں جس طرح آفاب دلیل آفاب کی

## مندرجہذیل نظم بلاعنوان ہےجس کے ۲۶شعر ہیں

ہائے اے آسان کج رفتار اب کہاں ہے وہ رنگ کیل و نہار نه وه عادات بین نه وه اطوار نه تو وه لوگ بین نه وه باتین جن کے مضمون سے ہمیں ہے عار ره گئیں ہیں کہانیاں باتی کام کی چیز ہوگئی ہے کار واقعه من گفرت بنا افسوس جن کے دربار کو کہیں ڈربار وہ رئیس اب کہاں زمانے میں جن کو لکھیں حضور فیض آثار وه امير آپ کهال بين دنيا مين بر سر کار جو میں وہ سرکار اشرفی جن کے یاس وہ اشراف کیا کہوں ان کے علم کا معیار نام لکھنا بھی جن کو یاد نہیں خواب میں بھی جو د مکھ کیں تلوار وہ بہادر کہ چنخ کر اٹھیں نام سننے سے جن کا آئے بخار اور کہنے کو کیا؟ فلانے جنگ اور ایسے سخی کہ سائل کو دیں نہ اک حبّہ، گالیاں دیں ہزار اور اونچی مکان کی دیوار ایے نیچ خیال کے انسان شهد کھا کیں نہ خود- جو ہوں بیار موم دل کیا ہوں ایسے مکھی چوس دل کے مکڑے کریں وہ خوش گفتار ٹھوکریں ماریں ایسے نیک روش ہاتھ میں بید اور منہ میں سگار یانو میں بوٹ آ کھ پر عینک کہ پڑھیں مقبروں میں استغفار علم دین ہے اس اجالے کا "کار درولیش مستمند برآر<sup>"</sup> ا بائے اب ہم کہیں تو کس سے کہیں؟ غیر تو غیر اس کا کس میں شار أن كو اينے سكے عزيز نہيں کون؟ تسکین دے جو اُن کو اُدھار ہیں وہ محتاج تھڈیوں کے لئے رحم کھائیں نہ یہ کسی یہ مجھی ہے تو استاد ان کا ساہوکار

یہ مہاجن بہی بغل میں گئے بس ہمیشہ ہے ان کے سر یہ سوار آ بڑی کچھ جو سود کی تکرار چوں اگر کی تو دعویٰ تھونک دیا ان کو سو کی جگہ بھریں گے ہزار ہاں وکیلوں سے سے بہت خوش ہیں كيا قيامت الهائيل زبر مزار ایے مرجائیں تو خدا جانے ایے ناقابل ایے ناہجار یہ تو مُر دوں کو بھی ستائیں گے کس سے اس کا کرے کوئی اظہار اٹھ گئی جب کہ قدرِ علم و ہنر ہیں جو بے جارے آپ ہی نادار اور کیچھ ہے تو ہے غریبوں کو ''خفته را خفته کے کند بیدار'' قدر مفلس کی کیا کرے مفلس جھوٹ کہنے سے کیا نہ آئے عار کہو پھر کس کی ہم کریں تعریف خون یی کے ہوگیا بے زار رنج کھا کھا کے نگ آیا ہوں که نه پیدا ہو اور کچھ آزار کروں اب این کچھ دوا در کن تجھ کو موت آئے اے دل ہمار فکر تیری بھلا کروں کب تک تیرے سمجھانے کو پڑھا اخبار تیرے بہلانے کو بڑھے ناول پھر بھی اب تک ہے تشنہ دیدار تجھ کو میں نے لہو بلایا ہے سیجھ حسینوں کو بھی کیا ہے بیار تیری تفری طبع کی خاطر تار ہے لطفِ زندگی سے دوحیار عشق کا بھی مزہ چکھایا تجھے که ہو تیرا دماغ بر سر کار لخلخه زلف کا سنگھایا تخجے تو کیا ہم نے نقش - بائے یار وہم سابیہ سپٹ کا بھی کچھ تھا که کہیں دب گئی نہو کچھ مار آتشِ حس نے مجھے سینکھا کہ از جائے کچھ تو تیرا بخار دامن وصل کی ہوا بھی دی کہ بھی تھا علاج آخر کار داغ فرقت بھی دے کے دیکھا تھے تو بھی اچھا نہیں رہے گا مبھی "اے زبروست زیروست آزار"

## (به تقریب شادی مرز اسر دار")

نظر آتی ہے ہر گلی گل زار لطف دیتی ہے ہلکی ہلکی پُہار نغے بلبل کے ہیں ہزار ہزار اور مورول کی ایک سمت یکار اور بلكے أدهر قطار قطار ڈالی ڈالی چن کی صاحب بار غنچے غنچے یہ دل بری ہے نثار چشم زگس نہیں ہے اب بیار رقص میں نے کدے میں ہے ہے خوار اب تسی دل کو تس طرح ہو قرار نهيں نحيلا كوئى طبيعت دار ملئے جس سے وہ بے ہے سرثار اینے صدقے ہوں صورت برکار سنت خاص سيد ابرار نام جس کا ہے ''میرزا سردار'' دوستوں میں ہے اس کا خاص وقار آج ول شاد بین صغار و کبار شابد حال بین در و دیوار

آیا آبان آئی طرفہ بہار اہر ہے آسان پر جھایا طوطیوں کے ترانے ہیں ہر سو جیجیے طائروں کے ہیں اگ سمت تكثرمال تكثرمال بطيس مبين إدهر یت یت ہے باغ کی سرسبر پودے بودے یہ دل کثی صدقے نہیں لالے کو آج جو مشش خول وجد میں خانقاہ میں صوفی بیہ سال اور ہائے سے موسم نہیں اینے میں کوئی عیش پرست ر کھیے جس کو شاد و خرم ہے مجھ کو دہری خوش ہے آج کے دن وہ خوشی جس کو کہتے ہیں شادی میرے اس دوست کی بیہ شادی ہے ہے اقارب یہ اُس کا خاص اثر جمع بیں دوست بھی اعرّہ بھی يم يہ برم جم سے بہتر ہے

نہیں نغمہ ہی وجہ گری برم حسن کی بھی ہے گری بازار دل سے اس دم دعا نہ نکلے کیوں کیوں نہ ظاہر ہو واجب الاظہار



## شامدرويت

بلال ربيع الآخر وبسار

ير چھوٹی سی نظم دل چسپ ہے۔ جا ند کود مکھ کرشاعر کو محبوب کا جا ندسا چہرہ یا دا آجا تا ہے

کیا تگیلا ہے ، کیا متور ہے
رہم دنیا کی یہ مقرر ہے
ایک ساعت کے اندر اندر ہے
دید تیری ہمیں میٹر ہے
جس کی اتنی پکار گھر گھر ہے
جس کی اتنی پکار گھر گھر ہے
یہ بہتر کہ تو ہی بہتر ہے
تو ہی بہتر کہ تو ہی بہتر ہے
تو ہے مختار ، بندہ پرور ہے
واسطے سب کے تو برابر ہے
واسطے سب کے تو برابر ہے
اس کا جلوہ جو ہے گھڑی کھر ہے
تو زمیں پر وہ آساں بر ہے
تو زمیں پر وہ آساں بر ہے

دیکھ کر اِس کو دیکھتے ہیں عنم
سال میں ایک بار اُس کی حیات
ادر ہر وقت ، ہر گھڑی ، ہر دم
ہر مہینے اسے زوال و عروج
اِس کا مظہر زمین کی گردش
اِس کو دیکھیں سلام تجھ کو کریں
سی ہے مجبور وقت کا پابند
سی کہیں نہیں ظاہر
سی کہیں نہیں طاہر
سے کہیں نہیں طاہر

تو ہے نزدیک اور دور ہے وہ

چاند دیکھا رہی آخر کا

# منظوم خط

(حضرت صفّی نے اپنے ایک دوست فیض الدین کے مشورہ کے جواب میں پنظم کہی۔ موصوف نے شاید بہ کہا تھا کہ خلص صفّی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔اس کو بدل نے کا مشورہ دیا تھا جس کا جواب میر منظوم خطہے۔)

میرے محن جنابِ فیض الدیں دامِ صياد و دامن گل چيس كه تخلص ''صفى'' يو خوب نہيں مجھ کو آتی نہیں چنان و چنیں آپ کی آنکھ یر ہے سو کسیں آئے اب یا نہ آئے اس کا یقیں لفظ ایبا تو سوجهتا ہی نہیں جس کی احیمائیاں ہو میر مبیں نہو تانیث جس طرح تمکیں حار حرفی بھی ہو تو عذر نہیں یعنے جامہ ہو اور بیاں سے قریں پھر تو راضی ہے یہ نیاز آگیں شرط بس آخری ہے ہیہ دسویں جس کے سنتے ہی لوٹ جائیں حسیں اور خانم کے واسطے ہو تگیں عشق کو تلخ حسن کو نمکیں آ نکھ میں ہو جو مردُ مک آگیں

نير آسال بہارِ زميں آپ کے فیض سے نہیں خالی مشورہ آپ نے جو مجھ کو دیا شکریے کو زباں کہاں سے لاؤں خوب المملمی ہے میرے عیب کی بات سنے سیج می بیان کرتا ہوں کی بہت غور، در تک سوحا آپ ہی کہیے کیا شخلص ہو ہو اچھوتا بھی عام فہم بھی ہو ہو سہ حرفی اگر تو احیما ہے اور مشتق نہو ہیے یاد رہے لفظ مفرد ہو جوڑواں بھی نہو حار حرفی جو ہو نہو موقوف جس کے پڑھتے ہی چیخ اٹھیں عاشق جو خود آرا ہوں اُن کو خاتم ہو دل کو بجلی نظر کو تیر بلا جسم انسال میں جیسے آ نکھ کا حسن

کام آنے میں تیشہ فرہاد نام پانے میں غمزہ شیریں جو بیخ طوطیائے چیم کور جو رہے انساطِ جانِ حزیں اہلِ دل اس کو اپنا دل سمجھیں اور دل سمجھے موجب تسکیں جس سے حیرت میں ہو معقرِ چیں الغرض قصہ مختقر ہیے ہے آپ جو کہیے میں کہوں آمیں زندگ کھر نیاز مند رہوں آپ کا آستاں ہو میری جبیں آپ فرمائیں داد بھی دیج میں کہوں واہ ، مرحبا ، تحسیں آپ فرمائیں داد بھی دیج میں کہوں واہ ، مرحبا ، تحسیں

# «من نمانم ایں بماندیادگار" (بحرمثنوی)

(اس نظم میں زمانہ کا شکوہ اور دنیا کی مکاریوں کا ذکر ہے۔اور دور آخر میں اپنے چند دوستوں کے نام کے ساتھ ان کی خوبیوں کی سراہنا کرتے ہوئے اپنے پرجھی دلچسپ ریمارکس کتے ہیں۔)

تو نے پہنایا ہے داغ غم کا ہار الامال اے آسانِ برشعار ہند میں بکتے ہیں کابل کے انار اف ری تیری تفرقه بردازیال ہے شب فرقت کوئی اختر شار وصل دل برسے کوئی بے حد ہے خوش تونے کر رکھے ہیں اک پیے میں عار مولوی و مسٹر و شاعر تحکیم رشمنی رشمن کی بڈی کا بخار دوستوں کی دوستی ہے بوئے گل ۔ بھا گتے ہیں مکھیوں سے عنکبوت اب ہرن کرتے ہیں شیروں کا شکار "ابلوا" اور نام اس کا مجھی گنوار ہائے کیا الٹا زمانہ آگیا آ نكھ إدهر حجيكي أدهر نھا وہ فرار بے وفاؤں کا تصور بے وفا

"نا سزائے راچو بنی" بختیار عاقلال تسليم كردند اختيار ایک جانب ہے برستوں کی قطار مجھ کو دے دے گا مرا بروردگار بوند تھر یانی یہ تھا سارا مدار عقل کا کہنا اسے دل سے اُتار لگ گئی میرے گلے باد بیار گل کا مقصورِ دلی سوله سنگھار ماغ ماں بھی بن گیا اک مال دار اِس طرف زگس کی آنکھوں میں خمار درد بھی اٹھتا ہے تو بے اختیار اب تو دل میں بھی نہیں آتا غبار ایک نکتے میں ہوئے سو کے ہزار بھکیوں کے بدلے آتی ہے ڈکار دور اندلیش و خلیق و بردبار دوستوں کے حق میں سیے جال نثار اک طرف اک صاحب عالی وقار کون وه قادر علی خال دوست دار لا کھ جانیں ہوں تو میں کردوں نثار اس کو اجھا رکھ مرے پروردگار دوست اورول کے تو میرے رازدار

الغماث اے انقلاب روزگار نک و بد کا بھی بریکھا اُٹھ گیا ہ شکنڈوں سے اس زمانے کے مجفی سے ہے مجبوری بھی ہوتی <u>سے بُری</u> ایک جانب شیشه و ساغر کی لام کہنا ساقی کا کہ ہاں حیک کر پو روزه تھی اس طرح کا روزہ رکھا نشر کا کہنا مجھے سریر چڑھا کہہ کے ہم اللہ جب رکھا قدم بكبلول كا عندبه شور و فغال اشرفی کے حجالہ اوگے باغ میں أس طرف لالے کا چیرہ سرخ سرخ دوسرے پر ایک کا قابو نہیں بارش رحمت ہوئی ہے اس قدر زمت خاطر یہ رحمت ہوگئ یاد کرتی ہے ہو ائے فصل گل اس طرف کو کیپٹن یاشو میاں أس طرف كو ميرزا محبوب بيك ایک حانب جلوه فرما غوث بیگ کون وه رستمن کش و احباب دوست جس یہ سودل دل سے میں صدقے کروں بس یہی ہے ایک این زندگی بان محمد غالب فرخنده خو

ذی مروت رتبہ دان و شرم سار
صلح کل مردم شاس و پاس دار
بیں جو صرف و نحو کے سر رشتہ دار
اے صفی تم کون سے ایمان دار
تم سے رندوں کا بھلا کیا اعتبار
موسے ضرورت سے زیادہ ہوشیار
سب کہیں آین اے پروردگار
مرنے جینے کا ہے کس کو اعتبار
ہوشیار اے ہم نشیناں ہوشیار
بیج تو ہے سے داشتہ آید بہ کار
بال پرائے دل پہ کس کو اختیار
بان پرائے دل پہ کس کو اختیار

اور جمال الدین ذی عقل و ذکی ذی مر اور فخر الله خال فخر جہاں صلح کل اور فخر الله خال فخر جہاں صلح کل اس محمد خواجہ شبلی شیم ہیں جو سب کی سب کے ساتھ اپنی تو کہو اے شآج گائیں آپ کی کل اور کی تم سے اور اس پر کام میں چالاک و چست ہونے اب اب جو کرتا ہے دعا سے کمتریں سب التحاد اے سامعیناں اتحاد ہوشیار اتحاد ہوشیار اتحاد ہوشیار میری محنت کام آئی آج کو چے تو ہاں پر ہمہ ، آچے است چوں می بگررد بخت و ایس کہی کون سنتا ہے صفی ہاں پر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں پر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں پر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں پر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں پر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں پر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں پر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں بر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں پر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں بر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں بر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں بر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں بر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی ہاں بر ایس کمی کی کون سنتا ہے صفی بر کی گورد برخت و



# نظم دل کشا (۱۳۴۵ه) (بتقریب شادی ریاست علی)

ہمیں نے دیکھا ہزار دولہا، ہمیں نے دیکھی ہزار شادی فضول خرچی ہوئی تو جانے، بردی ہوئی زور دار شادی پھر اور طُرّ ہ ہے اس پہسہرا، ہے سر پہ گویا سوار شادی کہیں جو مال و منال دیکھا، تو کردی بے اختیار شادی رہے میاں بیوی دونوں ناخوش، تو پھررہی در کنار شادی

کہے گی ورنہ تمام خلقت، أوهار دُلها أوهار شادی

ہے مقعد منہ پہ جو سنھرا، چھپالیا ہے اُس نے چہرا جوسر پرستوں کا حال دیکھا، یہی بس اُن کا خیال دیکھا

رسوم میں جو خدا کو بھولا، تو پھر ہو کیا خوش گوار شادی

جوخرمے بیبا کھلے خزانے ، کے عقل دی ہی نہیں خدانے

ہوئے تو کیادوست آشناخوش ہواتو کیا خاک سب جھاخوش کرو نہ میدکام بےضرورت، خلا ف عقل وخلاف فطرت ہودل سے آ وارہ بن ندارد، اگر رہے خوش گوار شادی بجائے شادی ہمیشہ غم ہو، کرے اگر زیر بار شادی اس سے ہرونت غم میں گذرے، اگر ہو بے اختیار شادی امیر کو وجیه عیش و عشرت، غریب کو برده دار شادی یه پردے آنکھوں سے سب اُٹھادے، ندر کھے غفلت شعار شادی دکھائے مفلس کو راہ دولت، جمائے سب کاروبار شادی بجائے اسراف بد اثر سے، بنائے برہیز گار شادی بہار ہے عمر کی جوانی، جوانی کی ہے بہار شادی خدابھی ایسے بشر سے خوش ہے، کرے وہ گوایک بارشادی حصول ہوعمر بھر کی راحت، دلائے وہ غم گسار شادی ہماری بنیاد اس سے قائم، ہماری سررشتہ دار شادی ہے سل انسان اس سے قائم ، ہے کس قدر ذی وقارشادی جو سنتِ حضرتِ پیمبر، تو حکم پروردگار شادی ضرور ہو دعوت ولیمہ، اگر کرنے دین دار شادی بنا ریاست علی بنے ہیں ہے وجہ صد افتار شادی جہاں ہوشادی کی شرع رونق، تو کیوں نہوساز گار شادی بینظم کپ ہےاثر سے خالی، کہخود ہےاک مستعار شادی

درست ہے''ہر کہ زن ندارد''، بحاہے'' آ رام تن ندارد'' نهو، اگر ہوتو قرض کم ہو، اُٹھا ؤ بوجھ اس قدر کہ دم ہو اس سے ہردم چنم میں گذرے،اس سے ناز افتح میں گذرے ای سے دونی ہوگھر کی زینت، اِس سے ہودور ساری کلفت بہت ی بدکاریاں چھڑادے، بشر کو بیہ آ دمی بنادے کرائے کابل سے بیمشقت، سکھائے بینوکری تجارت الل الكول بلائيس مرسى، لكائے بيب كھرے كوكھرس یمی ہے دنیا کی زندگانی، یمی جوانی کی ہے نشانی خوشامقدر جو گھرے خوش ہرایک اُس خوش سیر سے خوش ہے میسراس سے ہوگھر کی راحت،سکون دل کا جگر کی راحت جاری اولاد اس سے قائم، جاری اجداد اس سے قائم جہان کی کون اس سے قائم، اُس آن کی شان اِس سے قائم نعیش ہے کوئی اس ہے بہتر ، نہ دین و دنیا کااس میں پچھ ڈر نہیں ہے بے کار بیضمیمہ، بھلا ئیوں کا ہے پیش خیمہ ستارے پھول اور کلی ہے ہیں، حسود کو بے کلی ہے ہیں نهال مین مهندی نهای مین ساچق،نه اور بدعت ہے اس مین مطلق صفی کی ہر بات ہے نرالی، خیال اعلیٰ ہے فکر عالی



# مژده ولس

(بەتقرىب شادى شرف الدين)

زہے طرب کہ یہ شنڈی ہوا سحر کی نئیم گلی گلی ہر اک رھکِ باغ ابراہیم ہےاس زمانے میں مدقوق کی بھی نبض عظیم زہے نشاط یہ فرحت فزا گلوں کی شیم ہرایک کوچہ ہے انبارگل سے غیرت خلد مسرت الی مسرت، خوثی بھی الی خوش سنسی نے کی جو نہ یوری طرح مری تفہیم کھلی نہ فال کوئی، گرچہ دیکھ کی تقویم اسی بیرآ پ کودعویٰ ہے بیاکہ میں ہول محکیم

کہ جس کی ہوتی ہے احباب میں بہت تعظیم

خلیق و نیک روش، قدردان ، شریف و فهیم

کہ جس کا طرزعمل زاہدوں کو دیے تعلیم

کہ ہے مرا بھی تو مدوح مہربان قدیم کہ اہل برم یہ حصاجائے بے خودی کلیم

تو وہ ہے لائق تعریف و قابلِ تعظیم مطلع کہ اک ہوا ہے ترے بادش کی بادشیم

جولکھنے والے کی مدحت ہواک کتاب ضخیم مراد س مانتے ہیں جس کی شاہِ ہفت اقلیم

کہ تونے کی ہے ادا سنت رسول کریم ادب سے جھک کے بجالائے ڈورسے شلیم

کہ جیسے ہو گیا پھر جاند، ایک، ہو کے دو نیم خوشی کی فے رخ کو بدلجائے صاف رنج کی جیم

تو یاک باش برادر مدار از کس بیم نجق سورهٔ طه و سورهٔ تمحم

ترقیوں یہ ہو اقبال، روز افزوں ہو

ہو تیرے ساتھ صفّی بھی نیاز مند قدیم

زیاده اور ہوئی فکر، کی بہت کوشش کہا بدول نے کہ ہے کھ بسنت کی بھی خبر

مگر سبب نه کھلا کچھ، که واقعہ کیا ہے؟

ہے آج تہدیت عقد، اس مکرم کی عقیل و عاقل ومردم شناس وخوش اوقات

وه کون، وه که کهیں نام جس کا شرف الدین

نوید یہ جوسیٰ میں نے بس ہوا یہ شوق کھوں وہ مطلع پرنور مدح حاضر میں

کھے کوئی تری مدحت تو کیا کھے کوئی

تحقیے بیآج کا دن ہے وہ دن کہانے نوشاہ ترا یہ عقدِ مبارک مجھے مبارک ہو

بلائے چرخ کو بیخوف ہوترا دل میں فراق بھی ہو تھے تو نہو تمیز فراق

کرے جو تجھ کو پریشان وہ پریشاں ہو عدو ہو دریئے ایذا جو تیرے ہونے دیے

همیشه عشرت و راحت میں ہو بسر تیری

# قصيره

بيقسيده كم سے كم چاليس بچياس شعركا مولوى دلا ورعلى صاحب صفدرى مرحوم ساكن عطالورك شادی میں کھا گیا۔ گم ہوجانے سے بربناء یادداشت کھے لئے گئے۔ ۱۹/بہن ۲۹۳اف

رہے مگر گلِ مضموں ہمیشہ پھول کے پھول خزاں نے سیکڑوں گلشن میں رنگ بدلے ہیں جنابِ شِیْخ کی جاگیر زمد ضبط ہوئی کترتے بیٹھے ہیں اب کاغذی نقول کے بھول اثر دعا کے بنے ہیں درِ قبول کے پھول کئی دنوں میں ہے منت مراد بر آئی نہیں ہے نرکسی چشم عدو سے ریقانی یہ پیلے پیلے ہیں گویا کہ دو ببول کے پھول ہم ان کو سمجھے ہیں افسوس خاک دھول کے پھول خوشی میں کہتے ہیں کیا آج پھول پھول کے پھول اغیار و بار کی شخصیص ضرور ان میں ہے

عجیب گل ہیں گلِ نقش یائے عمر رواں ذرا یہ خندہ گل دیکھنے کے قابل ہے

صفّی کے شعر ہیں کا نٹوں کے کا نٹے پھول کے پھول



# نامكمل قصيده

بيربهت بزاقصيده جناب اشرف الدين صاحب اشرف كي شادي مين ١٣٣٧ هر مين كلها كياتها هم موجانے سے جو كچھ بسلسلشعريادا كي بطوريادداش قلم بندكر لئے گئے۔(صفی)۱۹/۳/۱۹/۱۳یاف

ہاں کچھ اب تو ہی نکال اپنے بہلنے کی سبیل تیرا جو کام ہے دنیا میں نہیں اُس کا عدیل کیاترے واسطے ہوجائے کوئی سب میں ذلیل

کیا کروں اے دلِ آشفتہ و مایوں وعلیل تیری جو بات ہے عالم میں نہیں اُس کی مثال کیا تری وجہ سے رسوائے زمانہ ہو کوئی

اس کے دینے میں بھی یہ بخل ہے؟ اللہ رے بخیل سکٹروں وقت ہوئی آرزووں کی محمیل تھم حاکم کی بھی کرتا نہ کوئی یوں تغییل و نے کچھ جرم کیا بن گئے ہم تیرے وکیل دیکھی ارمان کی خندق نہ تمنا کی فصیل آ گ کے پھول کو سمجھا کئے گل زارِ خلیل حسن صورت سے زیادہ ہوا حسن تخکیل ے کو پھر آتش سال سے کیوں دوں تمثیل جب كه وحشت ميس كريبان نه بودامن كاكفيل ہم تو سنتے تھے کہ انجنس میل آیا آ تھوں یہ ورم بڑ گئے رخسار میں نیل وقتیہ بات تھی کوئی تو ہوئی اس میں ڈھیل مرعی کا رہے مجرم کے مکاں میں جو وکیل غم کے کھانے میں ہے کثرت تو غذا میں تقلیل واہ واہ واہ رے استاد تری قال و قیل صرف دعویٰ ہے نہ برہان نہ جحت نہ دلیل نه یبودی نه نصاری نه بنی اسرائیل عمر بھر مجھ سے نہ ہوگی مبھی اس کی تفصیل محض بے کار ہے بے سود ہے اس کی تاویل مطلع بن گیا نور سحر شاہد اللہ جمیل سيجير بهى مطلب نهين قارون سخى ہو كه بخيل ُلوگ کھاتے ہیں ہوا بھی تو بمقدار قلیل

گو تری ملک نہیں ہے بیہ سکون و آرام بارہا تیری امیدوں کی ہوئی کی سوئی ہم نے جس طرح ترے ناز اٹھائے ظالم تو بلاؤں میں گھرا ہم نے دیا ساتھ ترا نیج او پچ ایک نه سوجھی تبھی باری میں تری تونے وحشت کی لی جنگل میں منائے منگل شعر احیما جو سنا ہوگیا از خود رفتہ اشک خونی سے جو دامن کومرے آگ گھے الی حالت میں بھی تو ہاتھ بٹایا تیرا تجھ کو انسانوں سے عار آ دمیوں سے نفرت تیرے ہاتھوں سے تو توبہ نہ ہوئی میری قبول تھا سہولت کا کوئی کام لگائی جلدی صاف ظاہر ہے کہ دشمن ہے بغل میں گویا تیرا پہیز ہے دنیا سے زالا پہیز گیر کر مجھ کو براھاتا ہے محبت کا سبق تیری مانوں بھی تو کس طرح سے مانوں ناداں تیرا ندہب ہے جدا تیری عقیدت ہے الگ تصہ کوتاہ کئے تو نے جو کچھ مجھ سے سلوک دل من داند ومن دانم و داند دل من غیب سے مل گئی آخر مرے دعوے کی دلیل باغ باں پھول گیا لے کے زرگل ایبا باغ کی سیرے اس طرح سے جی سیر ہوئے

ال مسرت میں ہراک سرخ و سپیداییا ہے جس کی مل سکتی ہے کچھ لالہ ونسریں سے دلیل پھول کا کھل کا اک انبار ہے کل شاخوں پر ڈالیاں کرتی ہیں گویا عملِ بَرِ ثُقیل نہ دھواں بن کے ہوا قطرۂ شبنم تحلیل پرتوِ مہر نے زمس کو لگایا کاجل چ میں بلبل وگل کے جو احیل پڑتا ہے کہیے میہ کون ہے فوارہ نہ قاضی نہ وکیل دے سکے کون بھلا دخل قصیدے میں مرے قافیے میں بھی یہاں آنہ سکا حرف دخیل حاصل سیر گلتاں جو کہو تو یہ ہے خطِ گل زار میں لکھا ہے کہ اللہ جمیل دہنِ غنچہ ہے یارب کہ عمرو کی زنبیل زر بھی نکہت بھی تبسم بھی اس میں سب کچھ یاد خالق سے پرندے بھی نہیں ہیں غافل لوگ کہتے ہیں کہ''لیین'' کہا کرتی ہے چیل نه عروضی ہوں کوئی میں کہ تخیے سمجھاؤں فقر ، اضاء ، ستر ، جبن ، ترفیل شاذ ہوتا ہے کہیں ظاہر و باطن یکساں پوستِ ہیل کے ہم رنگ نہیں دانہ ہیل



# نظم وليمه

ینظم این قربی دوست عمر بن صلاح یا فعی کے جھوٹے بھائی محمد بن صلاح یا فعی کے ولیمہ میں سنائی تھی ۔ شادی ۴/شعبان ۱۳۴۵ھ کیشنبہ کو ہوئی تھی اور ولیمہ عمر یا فعی مرحوم کے مکان متصل بیگم کی مجدر و برو مکم مجدمقر رتھا۔ ( کلام صفّی غیرمطبوعہ۔مرتبہ محمد نورالدین خان )

اس میں سے کا مرن ہے تو بھلا کیا کہیے شاعری ہے جو اِسے اِس سے زیادہ کہیے سب کہیں گے بیطریقہ ہے پرانا کہیے لوگ ہی سمجھیں اگر کہیے تو ایسا کہیے شاہ کاسہ کو نہ کیوں گنبد خضرا کہیے

برمِ شادی اے کہیے تو یہ ہے کی بات برمِ المجم اے شہرائے تو ہے تشبیه خوان یغما جو کہیں خوان کو تو پس خوردہ کہیے روٹی کو جو رشکِ مہ وخورشید تو پھر

ہے عجب طرفہ تمانثا جسے دنیا کہیے

کیوں نہ بریانی کو رشک من وسلوا کہیے کہیے یاتی کے کٹورے کو جو حوض کوڑ اور مند کو تو خورشید سے اچھا کہیے تارِ مند کو بنا دیج شعاع خورشید ایسے کہنے کوتو چوں چوں کا مربا کہے یہ کوئی کہنے میں کہنا ہے الہی توبہ يد بيضا كو بتيلي كا پھيولا كہيے یعنے تحقیر کسی شئے کی اگر ہو منظور بالا خانے کو تو پھر عالم بالا کہیے ہو بڑھانا ہی کسی شے کا اگر مدِنظر الیی صحبت کو تو اندر کا اکھاڑا کہیے دل نشیں ہو جو بری روبوں کی تعریف تو پھر کہت گل کو بہار دم عیسیٰ کہیے باغ میں مردہ دلی دور اگر ہوجائے چشم بینا ہو تو آکینے کو اندھا کہیے گوش شنوا ہو تو پھر گل کو سمجھیے بہرا اسے شیریں اسے عذرا اسے لیلا کھیے دبن و عارض و گیسو کی ہو تعریف اگر زرِ گل عکہتِ گل جلوہ گل کی تشبیہہ حسن بوسف دم عیسی بد بیضا کہیے ہو فرنگی کوئی کالا بھی تو گورا کہیے سیجئے پابندی الفاظ سے انصاف کا خون یعنے جیما جے کہتی ہے یہ دنیا کہیے ہاں مگر اپنی طرف سے تو نہ کہیے کچھ بھی یہ شرافت ہے برے کو بھی جو اچھا کہیے یہ عنایت ہے کسی بدکو اگر کہیے نیک دوسرا ہو تو اسے کہیے شمصیں کیا کہیے اس نئی روشنی میں اس قدر اندهیر صفی طبع آجائے روانی پہ تو دریا کہیے ہو جو تاثیر سخن میں اسے جادو گئیے بختِ خوابیدہ کو کیوں خوابِ زلیخا کہیے كيول كلِّ داغِ جَكْر كو مهِ كنعال لكبيه واسطه کیا ہے جو وصفِ رخِ لیلا کہیے فائدہ کیا ہے جو شوقِ دلِ مجنوں لکھیے نه قصيره نه غزل صرف معما كهي گنجلک کہنے ہی میں ہے جو کوئی استادی زیب دیتا ہے اُسے جس قدر اچھا کہیے بات غالب کی جوتھی ساتھ گئی غالب کے یہ نہیں عرض کسی سے مرا کہنا کہیے اب میں کہنا ہوں کہ لیج مرا کہنا سنیے آپ ہی سوچ کے کہیے کہ بھلا کیا کہیے بات کہنے میں اگر وقت گزر جاتا ہے اور دعوت میہ وہ ہے جس کو ولیما کہیے یہ محرکی ہے شادی کہ جو ہے ابنِ صلاح

جس قدر آپ مجھیے اسے جتنا کہیے ہاں مگر تھا یہی لوگوں کا تقاضا کہیے زور دے کریہی کہتے تھے کہ اچھا کہے کوئی کہہ دے جومری شادی کا سہرا کہیے اب مجھے آپ برا کہیے کہ اچھا کہیے مثق بالکل نہیں اس پر مجھے جھوٹا کہیے آب سے طالب انصاف ہے بندہ کہے نه ہو تقریر کی طاقت تو بھلا کیا کہیے اس کے کہنے کو حریفِ دم عیسیٰ کہیے دل میں جو بات ہے آخراہے کیسا کہیے مجھی غیرت کا تقاضہ کہ قصیدہ کہیے مجھی تشویش کہ کہیے بھی تو کیا کیا کہیے خوب جی کھول کے نوشہ کا سرایا کہیے رهکِ ظلمات و حریفِ شب بلدا کہیے كافر و طره طرار و چلييا كہيے آسال اور اسے خیمهٔ لیلا کہیے اور پھر کاہ کشانِ شب بلدا کہیے چشم آہو نہ سہی غیرت ِ شہلا کہیے اور آئینہ سمجھیے کف موٹیٰ کہیے خط کو زنگار و بری زاغ و بنفشا کہیے اور پھر اس سے سوا خط و مسجا کہے تجهی درج گهر و خاتم و غنجا کہیے

مجھ سے دونو میں کسی نے بھی نہ کی فر ماکش اور تاکید یه تاکید تھی ہر دم جاری اور بیہ میں کہ بھلا این کردل کیا تعریف دوستانے ہی کو دے دیتا ہوں میں استعفٰی کار و افکار کا بیه رنگ که''گویم مشکل'' بيرتو اك شكل بهوئى اور"نه گويم مشكل" نه ہو تحریر کی فرصت تو بھلا کیا لکھیے ماں گئی جس کی عنایت سے مری مردہ دلی اب ہوئی سوچ کہ سنگ آ مدو سخت آ مدہے تمجى فرصت كا اشاره كوئي سهرا لكھيے تجهی تفتیش که لکھیے بھی تو کیا کیا لکھیے تمبھی یہ فکر کہ تزئینِ سخن کی خاطر بال كو كهيے وبال دل حوران بهشت زلف کو جل متیں ،سنبل و عقرب لکھیے سرِ نوشاہ کی تشبیہہ ہو منظور اگر مانگ کولکھیے کہ ہے جادۂ راہِ ظلمات آ نکھ کو مانیے صد غیرت چشم آ ہو لکھیے رخمار کو گلنار و گل لالہ ہے خال کو مشتری و زنگی و ہندو لکھیے اب کولکھیے کہ ہے یا قوت وعقیق ومرجال تنگ کیجے جو دہن کو تو سمجھیے معدوم

مجھ سے نوشاہ سے نوشاہ کے بھائی سے خلوص

کیوں اضیں اور بڑھا کر نہ ٹریا کہیے
رہی گردن تو اسے گردن مینا کہیے
سحرِ گوان سلف کا اسے جھوٹا کہیے
کہیے ایبا کہ کہیں لوگ دوبارہ کہیے
اس کی عزت ہے اگر خاک کا پتلا کہیے
جس کی خاطر سے ہے یہ بن اُسے دولہا کہیے
دوسرے معنوں میں یا پہلی کا جوڑا کہیے
تو اسے حضرتِ داعی کا سلقہ کہیے
تو اسے حضرتِ داعی کا سلقہ کہیے

سلک الماس سے دانتوں کو جود سے تشبیہہ سیب کھیے جوز نخ دال کو تو غبغب کو ہلال سینوالے ہیں چبائے ہوئے سب لوگوں کے کیوں نبا تات ، جمادات سے دیجے تشبیبہ آدمی اشرف مخلوق ہے مجود ملک آج کی برم ہے تقریب ولیمہ کی برم اس نے پائی ہے وہ نعت جو کمی آدم کو انتظامات اگر برم کے آجائیں پبند

اور میں نے جو لکھا بہ تو ہے مجذوب کی بڑ تہنیت اس کو سمجھیے نہ قصیدہ کہیے

# بسم الله خواني

سی ضلع میں بسم اللہ خوانی کی دعوت میں مرعو کئے جانے پرشریک ہوکر میخضری نظم بہطرز مثنوی ککھی گئی۔

مرا شیوہ نہیں ہے مدح خوانی
میں اپنی آپ کہتا ہوں کہانی
مرے افلاس کی ہے یہ نشانی
کہاں کی شعر خوانی
کہاں کی شعر گوئی شعر خوانی
کہی تو ہے سعادات کی نشانی
بڑھاپے میں نہ آئے ناتوانی
مسافر کی بھی کی ہے مہمانی
میان کی مہربانی قدر دانی

مرا پیشہ نہیں ہے مدح گوئی غزل گو ہوں قصیدہ گو نہیں ہوں سیمتا ہوں کہ لاحاصل ہے یہ طرز مسافر ہوں وطن میں دل ہے میرا رکھے بچپن میں سے ہر ایک کو خوش جوانی میں نہ ہو بے احتیاطی جہاں مدعو کیا ہے ضلع بجر کو بیان کا خلق سے ان کی محبت یہ ان کا خلق سے ان کی محبت

نہ کہتے کچھ تو فرما کیں گے سب لوگ فقط باتیں ہی باتیں تھیں زبانی نہ یہ فرماد و ثیریں کا فسانہ نہ یہ مجنون و لیائی کی کہانی ادا بندی نہ ہے زورِ تخیّل نظیرتی ہوں نہ خلاق المعانی نہ لہجہ میر کا مجھ کو میٹر نہ مجھ میں دائغ کی می خوش بیانی بردے بدلے پی کا قلم ہے میںیں کے عوض ہے آسمانی سیابی کے عوض ہے آسمانی

نظم

بمسرت عقدنواب بشرالدین خان خلف نواب معین الدوله مرحوم (تاریخ عقد) (تاریخ نیک بنیاد ۱۳۵۸هه) نواب بشیرالدین خان المخاطب نواب بشیر جنگ جن کاتخلص د آن تقاءان کی شادی نواب لطف الدوله بها در (امیریا ئیگاه) کی صاحبر ادی شجاعت النساء بیگم صاحبہ سے ہوئی تھی۔اس موقع پرینظم تاریخی کہی گئی۔

ریج الاولیس کی بیس آئی سرت سی سرت ساتھ لائی بشیر الدین خان دولہ بنے ہیں مجھے سے یہ بشارت انتہائی

بشیر الدین خان دولہ بنے ہیں جمجھے ہے یہ بشارت انتہائی بہاریں اور سہرے کی بہاریں پھر اس پر طرہ یہ گل گوں قبائی معین الدولہ کے دل بند ہیں یہ یہاں دولت کا شیوہ جبہ سائی اِنھیں کہتے ہیں سیط آ اسال جاہ یہاں ہوتی نہیں سب کی رسائی

مرتب اِن کی برم عقد ہے آئ گھٹا ہے عیش کی ہر سمت چھائی بیک جاتے ہیں ہر سو شادیانے نہیں خاموش دم بھر شاہ نائی اخبا کی دعا نے بار پایا اقارب کی مراد دل بر آئی رفیقوں نے سنوارا کام اپنا بزرگوں نے عطا اینی دکھائی

امیر اپنے مراتب سے ثنا کو فقیر اپنے قرینوں سے دعائی

بشر ہیں ایخ آقا کے فدائی نفر ہیں اینے الک کے تصدق خوشی ہر ایک دل میں ہے سائی ملازم شاد ہیں ، مہمان خوش ہیں غضب ہے فل ڈریسوں کی صفائی نئی وردی میں ہیں سب نوج والے مزه ہی آگیا جو چیز کھائی لذائذ ہے ہیں دستر خوان معمور سرود و رقص کے لطف آرہے ہیں بلا ہے گائنوں کی خوش نوائی بے ہیں ہم زباں ہندو مسلماں نظر آتے ہیں سب آپس میں بھائی یہ ہیں ٹوٹے دلوں کو موممائی تقیدق ہے یہ سب دولھا دلھن کا مراحل طے نہ ہوں گے ابتدائی! صفى! تو؟ اور إن كا وصف؟ نادال! دعا دے دے، کہ بس اِن سے ہمیشہ خدا راضی رہے خوش ہو خدائی ای انداز میں تاریخ بھی کہہ فرادال ہو نشاطِ کد خدائی



## بمسرت عقدنواب محمر لطيف الدين خال مرحوم خلف نواب معين الدوله مغفور

مندرجہ ذیل تاریخی نظم نواب معین الدولہ بہا در کے فرزندنواب لطیف الدین خال کے عقد کے موقعہ پر کہی گئی ہے۔

تھی تری دیر ، میرے حن خیال مرحبا ، مرحبا ۔ تعال! تعال! آخل! بخطے نواب کی ہے نو شاہی کررہا ہوں جو تیرا استقبال آج کچھ تو بڑا دے میرا ہاتھ آج تھوڑا تو میرا کام نکال

آج ہیں رنگ خاص میں ڈوبے مشرق و مغرب و جنوب و شال آج کا کاج عقد کی تفصیل اور به عقد ، عیش کا اجمال کم سے کم ایک تہنیت ہوجائے زور اینا دکھائے سجر طلال میں کہوں تجھ کو ہاں ''اک اچھی نظم'' تو کھے ہاں ''قلم دوات سنھال'' کیوں نہ دینے سے پہلے خور مانگوں کیوں نہ یانی سے پہلے باندھوں بال ہیں جو دونوں بھی آپ اپنی مثال کاج ہے الی یانگاہوں کا ایک مرآتِ تابشِ خورشید آ نکھ بھر دیکھ لے یہ کس کی مجال ایک اینے بلند رہے ہے نير آسان حاه و جلال یہ چھٹی بھی رہیے آخر کی یاد سے اُڑے گی نہ سال ہا سال خدمتی اینے کام میں مصروف میهمان شاد سریرست بحال ہے خور و نوش کا ہر اک ساماں تعتوں سے بھرے ہیں تھال کے تھال ے ہر اک چنز سامنے حاضر جی جے جانے کیجے استعال ہم جو سنتے تھے چھپ نہیں سکتے کھائے کے گال اور نہائے کے بال اس ضیافت میں آکے دکھ لیا اثر اغذیہ کا استعال برم رقص و سرود کا عالم کیا بیاں ہو کہ ہے یہ امر محال بن گئی دل کی چوٹ ہر اک تال گائنوں نے کٹا دیا سب کو شعرا نے بھی مدح خوانی کی اینے اینے دکھائے خوب کمال خیر خواہوں نے بیہ دعائیں دیں میرے نوشہ! ترے عدو یامال بول ہی دودھوں نہائے یوتوں تھلے تیری اولاد ، اور تیری آل دُرِ مقصد يهال نه كيول يات گھر میں راجہ کے موتیوں کا کال؟ اے مخاطب بڑی عنایت کی تجھ ہے اب کچھ نہیں منفی کا سوال اور بس دو ہی شعر لکھنے دیے اک دعائیہ ایک بہر سال

ہر مہم میں ہو کارگر تدبیر ہر ارادے میں ساتھ دے اقبال عرض کرتا ہوں مصرع تاریخ عقد نو شاه والدين خصال



# تاریخ مثنوی فیاض

#### (برائے تائیدعقد بیوگان)

په مثنوی فیاض نا می کسی صاحب نے عقد بیوگان کی تائید میں کھی تھی ۔حضرت صفّی اُس مثنوی کی اینے ۱۲۸ شعار میں تائید کرتے ہوئے بیواؤں کے عقد نہ کرنے کی بُر ائیاں بیان کی ہیں اور تاریخ بھی نکالی ہے۔

نه رما اشتباه كيا كهنا واه فياض واه كيا كهنا یہ تو مرتی ہے شرم کے مارے

نظم ہے مخضر مفیر بھی ہے اور حب صواب دید بھی ہے اب جو لوگوں میں یہ رواج نہیں اس مرض کا تو کچھ علاج نہیں ان سے پوچھو کہ ہے یہ شیوہ کیا عیب ہے کوئی عقد بیوہ کیا ہو جوانی نہ ہو بڑھایا بھی آ بڑے سر پہ پھر رنڈایا بھی کیا مرہ آئے کھانے پینے میں دل ہی آخر ہے اُس کے سینے میں آئھ سے یاں س ٹیکتی ہے گھرمیں اک اک کے منہ کوتکتی ہے منہ سے کچھ اینے کہ نہیں کتی بے حیا بن کے رہ نہیں سکتی جی میں ڈرتی ہے شرم کے مارے ایک عورت کی جان پر بیستم اے اک بے زبان پر بیستم کچھ دنوں تک تو اس نے صبر کیا اینے دل یہ جبر کیا

آخر آئی ہی دل کی حالوں میں خوب ألجھی بڑے خیالوں میں شوق طالب ہوا تو پھر کیا تھا نفس غالب ہوا تو پھر کیا تھا اب تو شیطان ہم نشیں شہرا روزن در بی دوربیس شهرا پھر یہ کام اختیار کرتی ہے گھر میں بیٹھی شکار کرتی ہے سے لگی آب اینے دھندے میں اور مال باب اینے دھندے میں کوئی بیوہ کو کیوں بٹھا رکھے سے کھے خدا رکھے کام کے شعر ایے ہوتے ہیں نام کے شعر ایسے ہوتے ہیں اس کی اخبار داد دییتے ہیں اور سو مار داد دیتے ہیں ہر بدو نیک اس کی قدر کرنے دل ہے ہر ایک اس کی قدر کر ہے قدر ہر اک کے کام آتی ہے قدر شاعر کا دل برمهاتی ہے دل بڑھے گا تو کام بھی <u>ہوگا</u> <u>کام</u> ہوگا تو نام بھی ہوگا شعر کا ذوق اس کو کہتے ہیں نظم کا شوق اس کو کہتے ہیں روز مرہ زبان ہے اس کی اور تاثیر جان ہے اِس کی ساری دنیا اسے پند کرے اس کی بندش عدو کو بند کرے دل وُ کھے اس کو بڑھ کے آہ <u>کریں</u> <u>دوست</u> احباب واه واه کرس اب صفی کرکے غور کیا لکھے مصرع سال اور کیا <u>لکھے</u> سب کے مرغوب مثنوی لکھی بھائی کیا خوب مثنوی لکھی

### مشنزاد

اصناف شاعری میں 'مستزاد' بھی ایک دلچیپ صنب شخن ہے۔ صرف دوشعر ہی ۔ دستیاب ہیں جواہل ذوق کے لئے نمونتا پیش ہیں۔

ہم پر اب تیری وہ پہلی می عنایات نہیں وہ ملاقات نہیں وہ تلطف ، وہ تواضع ، وہ مدارات نہیں یہ تو کچھ بات نہیں میرے گھر چلنے میں اب آپ کو تکرار ہے کیوں؟ آخر انکار ہے کیوں کچھ اندھیرا نہیں ، آندھی نہیں ، برسات نہیں دن بھی ہے رات نہیں



### قطعة تاريخ عقدم زاقدرت الله بيك آغا ( آغاجاني )

آغا جانی دولہ بے خوشیوں کی معراج ہوئی میں نے کہی تاریخ صفی شادی آغا آج ہوئی میں نے کہی تاریخ صفی



صاحب زاده میان میر حامد علی خان طول عمره نورچشم مکرمی عالیجناب صاحب زاده میر مکرم علی صاحب زاده کرمه (نبیرهٔ همایون جاه مرحوم) کی تقریب تسمیه مین -

میاں حامد علی نے ماہ دے میں پڑھی ''لِہم اللّٰدُ' اور ''اقراءُ' زبائی صفی نے مصرعِ تاریخ کھا <u>طریقِ صدق ''ل</u>ہم اللّٰہ خوانی'' منقی نے مصرعِ تاریخ کھا <u>طریقِ صدق ''ل</u>ہم اللّٰہ خوانی'' دوم

ہوئے حامد علی کسب نشیں آج شب قدر اور پھر ہے رہم دین کیا منظوم سال اس کا صفّی نے عجیب عصر کی کسب نشینی کیا منظوم سال اس کا صفّی نے عجیب عصر کی کسب نشینی (۲۲/رمضان ۱۳۵۷ھے ۱۳۵۸ دی ۱۳۳۸نفروزشنبہ)

### قطعه

سخن دان و سخن گوئے و سخن ور مرے اک دوست ہیں اللہ رکھے طبیعت ہے گر موزون و بہتر نہیں ہیں گو ابھی اس فن میں مشاق تخلص تاج تاج الدين ہے نام حگہ دے کیوں نہ پھر ہر ایک سر پر سمجھ ہے اُن کی آئکھوں کے برابر سمجھ لیتے ہیں دل کی بات بھی وہ متانت میں ہے کچھ شوخی بھی مضمر دیا ہے حسن سیرت بھی خدا نے نہ دے کچھ رنج اُن کو زندگی بھر أنھيں ديکھے تو انسال رنج بھولے صفائی میں ہیں آئینے کے جوہر طبیعت میں ہے چہرے کی صفائی یہ ہیں کچھ دل میں گھر کرنے کے تیور مجھے حفرت لکھیں اینے کو خادم پند آئے مجھے آداب تحریر بس اتنی بات پر سے دل ہے مضطر

## قطعهٔ تاریخ

### قطعه

اے ہم وطنانِ ہم مقدر جتنی چاہو خوثی مناوَ گو دکھ پایا ہے تم نے اب تک لیکن اب سکھ ہمیشہ پاؤ لواخ نہ کرو زیادہ ہرگز دنیا جیسی چلی چلاوَ بادل ہے کہو کہ فصل بدلی سنروں سے کہو کہ لہلہاوَ پیولو! دکھلاؤ اپنا جوبن عنجی یاد ہو اس کو بھول جاوَ جو بو یاد ہے اس کو بھول جاوَ کرلو جو یاد ہے اس کو بھول جاوَ کرلو ہو یاد کرلو ہو یاد کرلو کو کام سے لگاؤ

کیا آئی ہے قربان ترے ہائے بقر عید بهم روئين لهو اور إدهر عبيد أدهر غيير ہیں دید سے محروم کہاں عید کدھر عید ہم دل کے منانے میں ہیں کیا عید منائیں ہو اس کی جدائی کا وہ دن واہ ری قسمت جس دن کو گئے شوق میں ہر ایک بشر عید جیما ترے آنے ہی کی لاتی ہے خبر عید خوش ایے ہیں عیدآنے سے پہلے مرے ہم دم وہ بے اثرا آج مرے رہنے سے خوش ہے الله كرے كچھ نه كرے مجھ يه اثر عيد اب روز ترے حق میں ہے اے در د جگر عید یه عید بھی گزری نه مٹا صدمهٔ فرقت جاتی ہے پریثان بنا کر مجھے ہر عید پھرتے ہیں نگاہوں میں مری عید کے جلسے ِ آب تک تو نہیں میری نظر عید کی یابند

جب وہ نظر آتے ہیں تو آتی ہے نظر عید

میں سر کو جھکا کر کہوں ایس ہو مگر عید

کہدد ہے کوئی اُن سے کہ جدھروہ ہیں ا دھرعید

گھر جھوڑنا ریٹرتا ہے صفی سال میں دو بار اب کے بھی میرے واسطے ہے وجد سفر عید



آنے بھی دو آئی ہے زمانے میں اگر عید کیکن مری تقدرر کہاں اور کدھر عید جانے جے دنیا میں ہر اک فرد بشر عید معلوم جو ہوتا ہمیں تڑیائے گی ہر عید

الله مرے! نام اس کا ہے آگر عید

صدے ہیں یہاں دل یہ ادھرعید أدھرعید ِ لائِی تھی کسی شوخ کے ملنے کی خبر عید ُ وہ میری جدائی کا ہُؤن واہ ری قسمت

وہ مجھ سے گلے مل کے کہیں عید مبارک

سامانِ سرور آج کہاں چھے کو میسر

رکھتے نہ مجھی دل میں گلے ملنے کی حسرت

اں کان کے کیچے کے عوض موت ہی آئے

ابيا تو نہ ہوتم کو لگائے جو نظر عيد بیان، بیه نگامین، بیه ادائین، بیه سجاوت احیما ہے جو روز آئے ای طرح اگر عید تن تن کے وہ چلتے ہیں دکھانے کو ہمارے پھر اس یہ ہنماتی جو مجھے حار پہر عید روتا ہوں نصیبوں کو ابھی اس قدر اتنا الله! كرے مجھ يہ نہ كچھ اينا اثر عيد خوش ہیں وہ مرے رنج سے میں خوش ہوں ای میں ہے آج ترے حق میں تو اے درد جگر عید اس سے نہ ملاقات ہوئی عید بھی گزری بیعید ہے ہال عید ہے اے دیدہ ترعید نادان زمانہ ترے رونے یہ بنے گا لا دے کوئی مجھ کو کہیں بکتی ہے اگر عید رشمن کی خوشی آئھ سے دیکھی نہیں جاتی مل کر نہ ہوئے اُن سے صفی جار مینے عید رمضاں جاتے ہی کیا آئی بقر عید

<del>(</del>

اپنی گزشتہ عید بھی ہے یاد ہائے عید دو بھڑے دوستوں کو گلے جب ملائے عید آئے قید آئے کے ساتھ نہیں تو نہ آئے عید سید کیا کہ اشک غم ہی کا دریا بہائے عید ایسے میں کاش میری بھی بگڑی بنائے عید جیسا کہ وہ نہ آئے تو جانے نہ پائے عید بازار میں پکے تو کوئی مول لائے عید کیوں ہم کو آج خون جگر ہی پلائے عید کیوں ہم کو آج خون جگر ہی پلائے عید کیوں ہم کو آج خون جگر ہی پلائے عید کیوں تو کوئی میرے لئے بھی بنائے عید دیکھوں تو کوئی میرے لئے بھی بنائے عید دیکھوں تو کوئی میرے لئے بھی بنائے عید میں نے شام گزرنے نہ یائے عید میں نے شام گزرنے نہ یائے عید میں نہ یائے میں میں نے شام گزرنے نہ یائے عید میں نہ یائے شام گزرنے نہ یائے عید میں نہ یائے میں نہ یائے عید میں نہ یائے کی میں نہ یائے میں نہ یائے کیوں نہ یائے شام گزرنے نہ یائے عید میں نہ یائے کیوں نہ یائے کیا

ہم دوست کو منائے تو دنیا منائے عید اب کم سے کم دکھائے کوئی وہ ساں مجھے جب وہ نہ ہوں تو عید سے کیا واسطہ مجھے دو ہی سہی خوشی کے بھی آ نسو ہوں سرفراز دنیا تمام آج ہے دہمی کا اس اہتمام سے بندو بست ، عیش کا اس اہتمام سے گھر میں رہے جوعیرتو گھر کا کر حطواف کیوں سب کو آج بادہ وساتی نصیب ہے نکلی نہ اس برس کے برس دن بھی آ رزو کیلی نہ اس برس کے برس دن بھی آ رزو کیا کیا کیا بنانے والے ہیں دنیا جہاں میں آ جائے آج اور وہ پھر سال بھر نہ آئے

آ میرے چاند عید کا روزہ حرام ہے کس طرح تیری شکل کا بھوکا منائے عید ناخواندہ مہمال کی صفّی قدر تابہ کئے آنے لگی ہے گھر میں مرے بے بلائے عید



#### اونبط

کسی کی اونٹن وارفتہ ہے کسی کا اونٹ وه سر و قد ، سهی بازار مین تماشا اونث ادهوراتم كو يهال تك سجهت بين احباب ا تاریے نہیں تضویر میں بھی پورا اونٹ بنے تو کیجئے ''اسٹو'' کی سمپنی خبر رکھا ہے اُس نے نشانِ تجارت اپنا اونٹ کہ جیسے ہوتا ہے دیہات میں اچنبھا اونٹ تم اینے گھر سے جو نکلو یہ ہو ہجوم خلق قبول کرتے جو رنجیت سنگھ دیتا اونٹ تمھارے نام کی بدلاج ہے کہ مومن خال خبر نہیں؟ شترِ بے مہارکس کا اونٹ عنانِ نفس نہ دے اینے ہاتھ سے غافل بناتے ہیں جے بنتے ہیں پہلے خود احباب اُس ایک اونٹ کی خاطر بنی ہے دنیا اونٹ یکارتے کھریں دنیا میں لوگ بیسا اونٹ خدا کرے کہ یہ ہو تیری کثرت اولاد کہ ایک گھر میں نہیں جاتا ایک گھر کا اونٹ بساطِ دہر بھی شطرنج کی بساط ہوئی اللى خلد ميں ہوگا كہاں شر خانه جوسب کواونٹ کے بدلے وہاں ملے گا اونٹ نہ اونٹ ہوتا ہے بکرا نہ کوئی بکرا اونٹ نہ جانے کیوں شرِ قیس تھا بُرِ اخفش یه ماتھی؟ بادشاہ؟ فرزیں؟ پیادہ؟ گھوڑا؟ اونث؟ حکومت آئی ہے شطرنج اُن کو کیا آئی که آپ رات کی ہیں اونٹنی تو دن کا اونٹ یہ طرفہ گردش کیل و نہار ہے صاحب ی کے دن الفِ کو فی جب ہوئے تقسیم ق سنا ہے ہم نے کہ حاضر وہاں نہیں تھا اونث مصے نے اس کی جگداپی حاضری دے لی گدهے کا نام جب آیا تو اُس دم آیا اونث بو دیکھا اُس نے بیامیں، اور بیامیرا ہتھیار تو اینے آپ میں ناخوش ہوا بہت سا اونٹ

نہ تھا کچھ اپنے بھی نزد یک آپ اچھا اونٹ چلا وہاں سے اُدھر کو جدھر سے آیا تھا ذرا بھی جس کے مناسب مبھی نہیں تھا اونت ملائکہ نے وہی آلہ کھینک کر مارا بہار ہا ہے اُسی دن سے اُلٹی گنگا اونٹ یہ اُس کے بخت کہ بے جا لگا چیک بھی گیا جوا کھڑی سانس تو پھرکس کا گھوڑ اکس کا اونٹ یہ ہاتھی ، اونٹ ، فقط سانس تک ہے اےمنعم کہ بیٹھ جانے یہ بھی ہے گدھے سے اونجا اونٹ بہت بجا ہے بروں کی ہر ایک بات بوی بيه اپنا ابنا مقدر بيه ابنا ابنا اونك نہ یائی گرد بھی کیلی کی تو نے اے مجنوں بشر بھی واقعی پورا گدھا ہے خاصا اونٹ اٹھا کے بارِ امانت بنا ہے خود جاہل غزل ہوئی ہے یہ تعطیلِ عید قربال میں نہیں تو سر بھی کٹا کر صفّی نہ ملتا اونٹ

### اونتط

بلاعنوان دونظمین 'اونٹ 'پردیوان میں موجود ہیں۔ جناب خالدی مرحوم کے داماد جناب عزمی صاحب نے مجھ سے فر مایا تھا کہ جناب ضحی کے ایک بے تکلف دوست جناب عبدالرؤ ف خال صاحب مددگارلوکل فنڈ تھے۔او نیچ قد کے ہونے سے دوستوں نے ان کا خطاب اونٹ دے رکھا تھا۔ موصوف کو یہ خطاب پیند نہ تھا، وہ چڑتے اور خفا ہوتے تو دوست احباب لطف اٹھاتے۔ جناب ضحی کوشر ارت سوجھی اور انہوں نے ایک مشاعرہ کا اعلان کر دیا۔ مشاعرہ کے کئے مصر عظر حدیث بینا بیٹ میں گور مائش کی اور پھر دلیسپ بات یہ کہ مشاعرہ کے دینے کی بجائے شعراء سے 'اونٹ 'پرنظم کہنے کی فرمائش کی اور پھر دلیسپ بات یہ کہ مشاعرہ کے لئے مقام میوشتر خانہ دارالشفاء انتخاب کیا۔ بے تکلف دوست اور شاگر داس مشاعرہ میں شریک ہو کر نظمیس سنائی تھیں۔ جناب خالدی مرحوم بھی اس یادگار مشاعرہ میں شریک ہوئے تھے اور پرلطف نظمیس سنتھیں۔

میہ نہ پوچھوکون ہے؟ میہ اونٹ یا وہ اونٹ ہے اونٹ جس کی پڑنے میرا مدعا وہ اونٹ ہے اونٹ کو بھولے ہیں حاجی موٹروں کو دیکھ کر آج تیرہ سو برس تک جو چلا وہ اونٹ ہے

عقل کی باتیں کروصاحب! نِرا وہ اونٹ ہے قدوقامت يرسجه عن هوتم انسال غير كو؟ مینگنی کے اس کی انگارے بجھا لوشہد میں آ گ لے لوجب ذرادے لوہواوہ اونٹ ہے ہضم جوکر جائے سب اچھابڑا وہ اونٹ ہے د کھنا کانٹی نہیں کھاتا ہے کوئی جانور طبع کا اس کی یہی ہے مقتضا وہ اونٹ ہے اونٹ کی رفتار ناہموار پر کیوں غور و فکر آپ کا منشا یہ ہے شاید ذرا وہ اونٹ ہے رُ کتے رُ کتے وصفِ قد و قامتِ رشمن ہے کیوں کہتے ہیں مروہ بددستِ زندہ کیا وہ اونٹ ہے سب کی تربت ہے زمیں پر اِس کی اِس کی پیٹھ پر اونٹنی کی اونٹنی ہے اونٹ کا وہ اونٹ ہے کوئی دیکھے تو شتر غمزے مرے مدول کے ہے ہرن یا اونٹ کا بچہ ہے؟ یا وہ اونٹ ہے غير كى شوخى كا وه عالم؟ متانت كا بيه حال جوشُتر کینہ ہواس سے دل گلی ہم کیا کریں اینے دل میں جس نے مجھ کیندر کھاوہ اونٹ ہے شعرمیں کیا بیر کوئی بتی ہے؟ کیا وہ اونٹ ہے جع اضدادِ ضائر کا ''شتر گربہ' ہے نام جان لو از ابتدا تا انتہا وہ اونٹ ہے جس کاسر جھوٹا ہے جس کے لمبے لمبے ہاتھ یا نو کچھشتر غلطی نہ کرجائے بھلا وہ اونٹ ہے اونٹ اور کولے کی باری توسنی ہے اے ندیم کیا بیرکتا؟ وہ گدھاہے؟ اور کیا وہ اونٹ ہے ناقهٔ صالح خرِ عیسیٰ سگِ اصحابِ کہف شاہدی بھرتی ہے خود آ وازیا وہ اونٹ ہے راستے سے اونٹ جائے اور میں گھر میں رہوں آشنائے معنی حمد و ثنا وہ اونٹ ہے رقص کرتا ہے حُدی خوانوں کی جو آ واز پر ناقهُ کیلی نے رکھا قیس کو محروم دید آ نکھ کو بے جا ملک کا آسرا وہ اونٹ ہے ہائے کیکن آج تک بھی اونٹ کا وہ اونٹ ہے اُس سہی قامت کو گو میں نے بنایا آدمی ق آپ جس کوچل گئے کس کا بھلاوہ اونٹ ہے؟ باعثِ صدرنج ہوجائے نہ شطرنج آپ سے ق د کیکھئے! بیداونٹ ہے؟ یا آپ کا وہ اونٹ ہے؟ ہم سے یہ حالیں نہ چلئے رنگ تو پہچائے سب شجھتے ہیں یہ کتا یہ گدھا وہ اونٹ ہے جانور بنتے ہیں وہ میرے دکھانے کے لئے جس کی خاطر کی ہے اتنی خامہ فرسائی صفی دیکھیں کس کروٹ پہ آخر بیٹھتا وہ اونٹ ہے

## لطفب توارد

آ تکھوں میں یوں وہ لے گئے ول کا نو ں کا ن ایک کوخبر نہ ہو ئی (مرزاامدادیلی یاد)

آ نکھوںآ نکھوں میں دل لیا اُس نے کا نو ں کا نو ں مجھے خبر نہ ہو کی (صَفَی اور نگ آیادی)



قطعه تاریخ متعلقه طباعت د یوان «معین شخن»

(ارصَفَى مولا ناحکیم بهاءالدین بهبودعلی صاحب صدیقی اورنگ آبادی)

بيرآئين دل كش، بيرطرز حسن , معین سخن' حبیب گیا، واه واه جے صاف سمجھے ہراک مردوزن غزل کی زبان صاف مفہوم صاف كهيل نعت يغمير ذوالمنن کہیں حمدِ خلاقِ کون و مکال كهيں مدحت تاج دار دكن کہیں منقبت آل و اصحاب کی کهیں ذکر بُت خانہ و برہمن کہیں کعبہ و شخ کا ہے بیاں تهمیں عیش، قربانِ ربح و محن کہیں خرقۂ فقر یر فخر و ناز کہیں شکوہ جورِ چرخِ کہن کہیں اپنی تقدیر کا ہے گلہ كہيں جوش ميں سرسے باندھے فن كہيں ہوش ميں باوجود الم کہیں تاب گیسو، شکن در شکن کہیں موئے کاکل، بلادر بلا

کہیں سیلِ گربہ ہے طوفان غم کہیں اشک ہیں رشک درِّ عدن کہیں چشم معثوق، ناوک فکن کہیں قلب عاشق ہے نالہ کناں تهمیں ذخم سے سینہ ہے، پھول بن کہیں داغ سے ہے جگر لالہ زار کہیں دھجیاں دھجیاں پیرہن کہیں ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے، جنوں میں قیا کہیں ذکر رنگ بہار چمن کہیں فکر باد سموم خزاں کہیں عشرت وصل سے رنگ عید تهیں سوزِ فرقت سے دل میں جلن کہیں مدحتِ ساقی گل بدن کہیں شکوۂ ناز ہم مشرباں کہیں مئے پرستوں کی ہےانجمن کہیں نازنینوں کا ہے جمگھطا کہیں مسکراتے ہیں غنیے دہن كہيں لوٹ جاتے ہیں عاشق مزاج کہیں بلبل وگل میں راز و نیاز کہیں ظلم گل چیں، ہے ہمت شکن کہیں سیدھ سیدھ میں بانکین کہیں ٹیر ھسی ٹیڑھ میں سادگی ادا ہے کہیں طرفہ شمشیرزن حیا ہے کہیں مانع داروگیر جهال نام شیریں، وہال کوہ کن جهال ذكر ليلا ومال قيس بهي تو يابند منصور دارورس معتیت میں موسیٰ کی ہیں برق وطور كەبس آپ اپنى جگە بيل مگن امیری میں شانِ فقیری کہیں سرودِ غریباں، ثنائے وطن کہیں دیس کی دھن ہے پردیس میں اُٹھائیں گےاس سے مزے اہل فن جوا سکے علاوہ بھی د بواں میں ہے نب جنکا گنج شکر سے ملے کہیں کیوں نہلوگ انکوشیریں بخن یمی ہیں امیر کبیر دکن انہی کی بڑی سب سے ہے یائیگاہ

صفّی اب تہہاری ہے، سب کا ہلی نہ مانے جو کوئی تو ہے حسنِ ظن زبانی مجھی ارشادِ عالی ہوا تہمیں اوّلاً، ٹانیاً، ٹالناً ہوا نہیں صرف، ''مکتوب' پر اختصار یہ انداز آخر ہیں کیا جانِ من بہت سے کہ ہو مبتلائے زجر مگر کام ہی کون سا ہے کھن رئیج المنور کا یہ چاند ہے دکھادو کچھ آب روال کا چلن کہو صاف کھو طباعت کا سال ہے موزون دل کش معین سخن



جاتی نہیں الهی، تقدیر کی برائی پھر تازہ رنج پہونچا، پھرتازہ آفت آئی القصه اب تو دل میں کچھ اور تھی سائی أيا صبر كرليا تقا، يا جبر كرليا تقا یا اس سے دوسی تھی یا صورت آشنائی اس کا خیال دل سے اتنا محلادیا تھا جب دل میں میل آیا کیا خاک پھر صفائی يه بھی سمجھ چکا تھا، سب کوششیں عبث ہیں ير محمد جا تها، ہاس ميں جگ بنائي نالوں کو روکنے کی عادت بھی ہوچلی تھی دیدار کی تمنا ہے ایک بد نمائی اب کچھ دنوں سے سہ بھی مدنظر ہوا تھا میں اپنی کررہا تھا، اب صبر آ زمائی میں اینے حوصلوں کا اندازہ کررہا تھا كيا شوق وصل كا تها كيا تها غم جدائى راحت نه تقی تو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی

> دل بھی صفّی ہے اپنا، ہونٹ اپنے دانت اپنے سس کی کریں مذمت؟ سس کی کریں برائی

# قطعه تاریخ محمد شفیع بیدل (۱رسی الآخر۱۹سایه)

مخلص بید آل کا ہوا از دواج نیک ہوئی کیم وقام رہے مصرع سال اس کاصفی نے کہا رحمتِ دل عقد محمد شفیع

# فارسى كلام

ہوالکامل

از حسن عمل در خور صد تحسینی خوش وقتی و خوش بختی و خوش آکینی نکست برای تو کمالِ دنیا نامت گوید که تو کمالِ دینی

صفی اورنگ آبادی ۲۳ساه

### غزل

به دہرگشت چه بے سود صرفهٔ نظرم چه بخشم و چه گررم چه گیرم و چه برم نه طیش جمر میتر نه عیش وصل نصیب دلم به دل برم ست و نه دل برم به برم زرم چه گیرم و په برم نه طیش جمر میتر نه عیش تادی مرگ خیج که فرجهیم را اماله شد به درم بناز خاص بمای کنند رق سوال شدیم عاشق غنج و دلالِ اہلِ کرم منتی خاص بمای کنند رق سوال شدیم عاشق غنج و دلالِ اہلِ کرم منتی زویر در آید بحلقهٔ مایاں منتی دول باد آئی دعائے اہل حرم

محمم زخدائے و توقع ام نیتبال نگاه برفلک و چیثم برزمیں دارم صفی طرف شده ام از نظیری و غالب خطا نوده ام و چشم آفریں دارم



کہ جانِ دشمن است وشمنِ جاں ہرا دائے او سرایا ناامیدم دل بغیر و سر به پائے او بجائے پند بے جابایدم شوفے کدا سے یارال تنک گیرم در آغوش و دے ماند بجائے او نیامد دردلِ امّا رائے گیرم ازبرائے او کشیرم ناله و مخلوق برمن جمع هم آمد کہ بہر ہر کیے جاہست حسب مقتضائے او چوعشقِ خانه وريال درد لم جا كرد داستم نه گردد مبتلا داند که مستم مبتلائے او نه خوامد امتیاز عاشق و معثوق برخیزد خوشا سنگے کہ گردد زیمۂ دولت سرائے او ہزاراں سجدہ مزدِ کار وکارش یائے بوی ہا ازیں پس ہرچہ باداباداو ہست وخدائے او دل است و قهرمانِ عشق کارما دعا کردن نه گیرم انقام از بد گمانی بائے روز افزوں نه خو اہم آ شنائے را کہ باشد آ شنائے او كم مجنول يائے سك بوسيد و بوسيديم يائے او د ہدکے دست افسونے چنیں افسانہ سازاں را فدائے خویشتن چوں دیدمش گشتم فدائے او مرا از آب آئینه فتاد اندر جگر آتش چہ ہے ہنگام مردایں ناسزاخواہم سزائے او ادائے او دکم دز دید و قاضی را تضا آمد

> صَغَى ار برطريقِ حضرتِ مجنوں روش دار د الہی کار دشوار است وقہم نار سائے او

دو چشمت همچوخواب آلوده ومستانه مي آئي فریبم دادی و جانم ربودی شرم می آید شدم د یوانه و در کوچه و بازار می گردم بخوان وحال من بشنوبيا و جان من بستال خوشی و تبسم الله الله معنی دارد

شنید ستم که بهر دیدن دیوانه می آئی چەنازاست اىپ كەمىخوانى مراحالانەمى آئى نه فهميدم كم مي آئي به فردا يا نه مي آئي صَفَى رند بےست شاہد باز واو باشےست عاشق گر قدم رنجه بفر مائی و تامئے خانہ می آئی مشرّه نشر ، نگهه نشر ، زره در بر کلاه برسر

گبواز خانہ می آئی کہاز مئے خانہ می آئی

كه معثوقي و با اندازِ بازرگانه مي آئي

چه دور است این اگراز خانه تا افسانه می آئی مرسله:..... جناب خواجه معین الدین عزی (ازامریکه) ماخوذ......( کلام صفی غیر مطبوعه مرتبه محمرنو رالدین خان



### قصيده فارسى درمدح

### نواب معين الدوله مرحوم

زمین کوئے تو باشد کہ ہفتم آساں گردد بهر کس ہرچہ می گوئی ہماں باشد ہمال گردد نثان تو برائے جملهٔ عالم نثال گردد بهارِ صفحهٔ کاغذ بهار بوستال گردد بفضل رب باری او چنین باشد چنال گردد عیاں باشد نہاں گردد نہاں باشد عیاں گردد به شهرت مهرومه باشد به رفعت آسال گردد حکایت در حکایت داستان در داستان گردد كدامست آل كهمحروم أزمعين الدين خال گردد کے گر کو بہ کو ہم نیز در ہندوستال گردد دماغ این زمین شعر جارم آسال گردد بعلت ہر چہ ارزان ست از حکمت گراں گردد که این هرزه سراسحر البیان شیرین زبان گردد بحقِ آل و اولادت همیشه مدح خوال گردد

زبهر جمله گال باشد وجود تو وجود تو شگفته می نمایم آل گل وصف تو عالی جه ارادت ہر چہ دردل داری وکارے کہ می جوئی سِرِ کشف تو ہر وقت ہر چیزے کہ می خواہی دواماً عمر و افْبال تو معراج ترقی را اگر حرفے زنم از وصف تو در بزم ایں عالم تهی دست آمد و بر کیسه رفت از در گبه عالی مثال تو عديل تو نمي بيند نه مي شنود اگر مدرج مسیجائی تو من برزباں آرم سخن شجی بفرمائی اگر قدرش بیفرزائی صْفَى را از نوازش ہائے خود بنو از ایں صورت بسازد پیشه خود تا دعاگوئی رضا جوئی

به بینم مرتبت در شانِ رفعت آن چنال گردد

چنیں فیض سخن ماشد چناں فیض زباں گردد

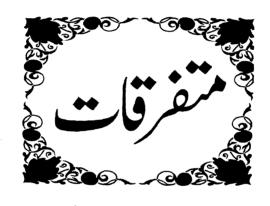

ہم کیا ہیں ہمتوں سے پیمبر ہیں بیچ نادان! کیاز مانے کے منہ کولگام ہے (صفی)

### د دالف،



کھھ روز اچھے لوگوں کی تو جوتیاں اٹھا اچھا بنوں یہ شوق اگر ہے تو اے صفی بے آس مجھے یاکر سینے سے لگا لینا ظالم تحجے آتا ہے مرتے کو بیا لینا سمجھوتو سہی کب تک دکھ دے کے دعا لینا دینا ہے یہ کیا دینا لینا ہے یہ کیا لینا الوگوں کو اب فریب بھی دینے لگا صفی اتنی برای سمجھ کا وہ انسان ہوگیا وہ کون سا صدمہ ہے جو ہم پر نہیں ہوتا کیکن نہیں ہوتا انھیں باور نہیں ہوتا وہ تم نے کیا ہے جو عدو بھی نہیں کرتے وہ ہم یہ ہوا ہے جو کسی یر نہیں ہوتا کسی سے حال دل کہنا بھی ہے آخر کو پیتانا ڈراتا ہے ہمیں لو اب ہمارا راز دال کیا کیا کسی کی التجا تک اے صفّی کرنی نہیں پڑتی مجھے دیتا ہے گھر بیٹھے مرا روزی رساں کیا کیا عقل مندی میں کیا صفّی کی شک آ دمی ہے بہت بڑے سر کا ُ جانے قاصد یہ کیا غضب آیا ديکھو بيہ جب گيا تو اب آيا یہ حن صلح کل بھی آپ نے قسمت سے پایا ہے منجهی رشمن کو خوش رکھنا نجھی مجھے کو بنسا دینا میں اک تماشہ ہوگیا بمار کیا ہوا ہر ایک یوچھتا ہے "مرے بار کیا ہوا" وہ سائل ہے کہ جس نے مانگنے سے پیشتر مایا؟ سخی وہ ہے کہ جس نے بے طلب سائل کی خاطر کی غرق ہے شعر شاعری میں صفی فائدہ تو نہیں ہے کوڑی کا د کھے میری نہ نے گا تو پشیماں ہوگا اس کی محفل میں صفّی کوئی نہ برساں ہوگا عشق برمصت برمصت سودا ہو گیا اتنا اتنا کر کے اتنا ہوگیا ہوتے ہوتے وہ بھی ہم پرمہرباں ہوجائے گا آج کی پیچان کل کی دوستی برسوں کا عشق اب تو بیہ حالت صفّی کی ہوگئ صبح کا مہمان ہے یا شام کا

خرام ناز رسوائی کی باتیں بھی سکھائے گا <u>ذرا</u> اتنا سمجھ لو حال گرئ تو چلن گرا اے منتی اُن کے دور دورے ہیں ظلم کا نام انتظام ہوا چین کھویا جان دے دی دل گیا آپ سے مل کر ہمیں کیا مل گیا وہ صفّی سے ملیں تو کیا خوش ہوں آدمی ہے یرانے فیشن کا کوئی بھلا صفی سے ملے کس امید پر وہ ایک آدئی ہے پرانے خیال کا نظم کی امیدواری کیوں پیند آئی صفی شہر بھر میں اور کوئی آپ کو دفتر نہ تھا دیوانہ وار پھرتا ہے گلیوں میں اب صفی افسوس اس غریب کا کیا حال ہوگیا صَفّی وہ کیا سنجالیں گے مجھے آ کے دم آخر جوموت آئے تو کرتی ہیں دوائیں بھی اثر اُلٹا ساری دنیا حسین کہتی ہے اور کیا آپ کو خدا کہنا حضرت دل اور اُس کی آرزو آپ کتنے آپ کی اوقات کیا عشق دل میں اور دل سینے میں تھا لطف کھانے میں مزایینے میں تھا کچھ بھی سہی صفّی نے ہوس تو نکال لی اس آئیں بائیں شائیں سے دیوان ہوگیا باتول سے ہے صفی کی میرسب قدر و منزلت باتیں نہ ہوں تو بہنہیں کوڑی کے کام کا شعر کہہ لینا بہت آسان ہے لیکن صفی ہے بہت دشوار کرنا انتخاب اشعار کا صَفَّى جس حال سے آیا تمھارے یاد کرنے پر كوئى اس طرح ننگے يانو ننگے سرنہيں آتا کریں دیوان کے جانے کا کیا غم ہماری شاعری کیا اور ہم کیا؟ اب خدا کے واسطے حچھوڑ اینے اشغال اے صفی اور ابھی کیا ہوگا ہاتوں میں تو رعشہ آ گیا سو دولتوں کی ایک یہ دولت ہے اے صفی مجھ کو قبولِ خاطر و لطنب سخن ملا شام آئی میرے ساقی جام شراب نکلا اک آفتاب ڈوبا اک آفتاب ٹکلا ا ہے داغ مجت تری محبت میں سلامتی کا چراغال فقیر کو پہنجا ا ہی تماشے کا انبان ہے صَفَّى اب تو گوشه نشین ہوگیا ہر جدتِ خیال کے قربان اے صفی سب کو حدیث ہے ترا اکثر کہا ہوا

اب تو مج بحثول سے جینا مجھ کومشکل ہوگیا ایک سے پیچھا چھٹا تو ایک نازل ہوگیا صَفّی مغرور سا مغرور مجھ سے جھک کے ملتا ہے تقدق ہے یہ میرے کبریا کی کبریائی کا کیا پوچھتے ہو صفی کی نبت شاعر ہے چودھویں صدی کا جھٹیٹا وقت ہے بہتا ہوا دریا تھیرا صبح سے شام ہوئی دل نہ ہمارا ٹھیرا ہے ہے وہ صفی کی صاف گوئی دل میں جو تھا زبان ہر تھا ہم نے میر و داغ کو برکھا صفی أس ميں لہجہ إس ميں تيكھا بن ملا اے صفّی شاعری کو روتے ہو اب محبت میں بھی مزا نہ رہا مجنوں کی قدر اتنی ہے سرکارِ عشق میں اميدوار محكمهٔ جنگلت تها معلوم ہے دل لیتے ہی بے داد کرے گا لے بھولنے والے مرے! کیا یاد کرے گا یار سے دیکھا تو ہم نے یانو پر سر رکھ دیا آج گویا اپنا مطلب ان کے منہ پر رکھ دیا دنیا تمام جینے گی اُن کو دکیھ کر اندازه ہوگیا مجھے اپنی پبند کا ساقی اب ایسے لطف کا امیدوار ہوں یالہ جو ہے سے یُر ہوتو تھالا گزک بھرا معثوق سے زمانہ مرے حق میں کم نہیں أس نے دیا جو زخم تو اِس نے نمک بھرا تو بھی ہے میرے واسطے کیا چیز ہم نشیں لکچر دیا ہے آج عجب گنجلک تجرا ان مهربانیول کا مجھے اعتبار کیا گواس نے خط لکھا ہے مگر حک و شک بھرا چوری چیمی کا عشق نہیں جانتا صفی دم اس نے جب کی کا بھرا بے دھڑک بھرا أتر يوں دل سے بس دل ميں أترجا تنزل میں ترقی کیوں نہ کرجا ادا يول حقِ گوش و چشم كرجا صدا پر لوٹ جا، صورت یہ مرجا مکینِ فرش ہوکر عرش کی سیر کہیں چکر نہ آجائے اُڑجا بہانہ موت کا ان کو بنالے اگر سے کچ ہے مرنا، راست مرجا نهیں جب ذلت و عزت کی یروا تو ہر محفل میں بے خوف و خطر جا منایا نجھ کو سمجھایا بہت او رو تھنے والے گر ہروقت اپنے یاؤں پر ہے اب تو سرمیرا

خداجانے دل میں یہ کیا آگیا وہ بے وعدہ تشریف لائے ہیں آج ملا تھا دل بھی اس کی رُھن کا رکا کام کا پورا بڙي شرمندگي هوتي جو په ڏُ هلمُل يقين هوتا لامحالہ کپھر تو کچھ کرنا پڑا وہ خوشامہ سے بھی کب راضی ہوئے ہوچکی مدت تو پھر یہ مال ہے آیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اپنا دل لے لیج مرگیا تو جان تونے دی، کی کا کیا گیا اے صفی آفت میں دیتا ہے کسی کا ساتھ کون ڈال دے اندھے کنویں میں کہیں دفتر اپنا اس زمانے میں بصارت نہ بصیرت ہے صفی مجھی بھو کے نہیں رہنے کے ہم میں ہے ہنرا تنا کہیں بھی دوستی جوڑیں گئے م کھائیں گے جی کیں گے وہ شاہِ حُسن ہوئے یہ غریب خانہ ہوا رے کے یہ یقین آئے کس طرح قاصد یہ تو اک ادنیٰ کرشمہ ہے مری تقدیر کا کیا کریں گے آپ نااہلوں کی خاطرداریاں دم کا کیا ہے جارہ جبیا آیا تھا ویبا گیا دیدنی تو تھے ہارے واقعاتِ زندگ برم وشمن میں ستم اس بانی بے داد کا خون یی کر رہ گیا موقع نہ تھا فریاد کا بهري مين منه مين كويا تُصنَّصنيان بولانهين جاتا مسوڑھے اِس قدر پھولے ہیں منہ کھولانہیں جاتا انھی پر غصہ اب آتا ہے جن پر بیار آتا تھا لٹائی ہائے کن بے درد یوں سے حسن کی دولت پھر اس کے بعد کچھ نہیں معلوم کیا ہوا معلوم ہے، بس اُن سے مرا سامنا ہوا اس وقت كيا زمين أنظى آسال أثفا جب میں اٹھا کہ بارِ امانت اُٹھاؤں گا بنده مجبور نهوتا تو خدائی کرتا یے مگرے سے بھلا کون بوا کی کرتا لعل میرے ہاتھ میں آیا تو پھر ہوگیا وہ ملا مجھ سے تو بے مہری کا خوگر ہوگیا گھرے باہر کیا ہوا آیے سے باہر ہوگیا بذت دیدار میں دل اور مضطر ہوگیا بیادہ حاہے مہروں کا ہو پیچھے ہٹ نہیں سکتا لیال موت سے اہل وفا پسیانہیں ہوتے ہاں! کچھ وہ دور کا ہے تو یہ کچھ قریب کا یں دیر و کعبہ دونوں ہی اُس گھر کے راستے وقت آیا ہے ہم یہ مشکل کا اُن سے دو ٹوک ہوگئی یا رب کیوں صفّی دیکھ لیا آئکھوں سے جانا دل کا أ آج تك كھيل سجھتے تھے لگانا دل كا

اجازت ہے ہمیں فریاد کرنا؟ نہیں حیموڑوگے تم بیداد کرنا کسی صورت بھی دل کو شاد کرناً صَفّی اسکا تصور ہی غنیمت میر ہے سوسال کے جینے میں دھوکا ہے گھڑی بھر کا دم آخر کسی کا نام، لب پر ہو دعا یہ ہے نه رکھا ہم کو وہاں جس جگه یانی نکلا پسِ مردن بھی وہی دشمنِ جانی نکلا سنتے ہیں زندہ رہتا ہے مردہ شہیر کا وہ فاتحہ کو بھی نہیں آتے بیہ خوف ہے چاہئے انسان بس رکھے خدا کا آسرا کام آئے گا نہ یہ ماوشا کا آسرا اب وہاں ذکر نکلتے ہیں ہارے کیا کیا چھٹر سے اُن کو کہا کرتے ہیں سارے کیا کیا مصلحت سے خالی تھا کب ہراک بیاں اپنا أن كا دوست بن جاتا كاش رازدال اپنا آپ کا وہ ناز سے کہنا کہ "ہم سے کام کیا" وہ مرا کہنا کہ''اس فدوی کا معروضہ ہے ایک'' اے صفی ہم کو کسی سے کیا غرض ہے کام کیا ہو مبارک ان کو الفت غیر کی اچھے رہیں دیکھنا اور بھی کرتے ہیں یہ حضرت کیا کیا ول کی خاطر سے اُٹھائی ہے ندامت کیا کیا میری تڑپ کو د کھھ کے قاتل تڑپ گیا لذت جو یائی قتل کی بس دل تڑپ گیا جس وقت حرف درد ریوها دل توب گیا میں علم شی سے اور ہوا مبتلائے غم الله کو خبر پسِ دیوار کیا ہوا آبیں، دعائیں رہ گئیں سب آسان پر الہی جو نہ کرنا تھا کیا پھر کرکے بھر پایا سسی سے ول لگا کر دردِ دل، داغِ جگر یایا تو اُ نکاحسن روز افزوں ہے باعث اُ نکی شہرت کا صفی باعث مری رسوائیوں کا ہے جنوں میرا مجھ پر نکالتے ہو غصہ إدهر أدهر كا معلوم ہوچکا ہے قصہ دل و جگر کا تم نے یہ بے گنہ کا حال کیا دل لیا اور یائے مال کیا تم نے کچھ بھی مرا خیال کیا ایک منہ سے ہزار باتیں کی آج تم نے بوا کمال کیا اے صفی اس سے دل لیا ابنا اڑنا اگر ہے دل میں تو جو کھھ کہا کہا کس نے کہا کہ آپ کو میں نے برا کہا کہیے تو اے بزرگ تمہیں ہم نے کیا کہا ہم سے کھیجے نظر آتے ہو اے متقی

اچھا کیا جو ہم سے کسی کو برا کیا بس دوستوں نے دوسی کا حق ادا کیا نہ مہی دوست، کسی غیر کا احسال کیں گے آ دمی ہم کو تو مرضی کے موافق ہونا ہیں یاک محبت کی نشانی مرے آنسو نایاک مجھی آب رواں ہو نہیں سکتا عم اِس سے اینے مرنے کا دہ چند ہوگیا کچھ اُن سے کہنے والے تھے منہ بند ہوگیا اُس کے سامنے دل بے قرار ہو نہ سکا ہزار بار ہوا ایک بار ہو نہ سکا دلِ پرُ داغ میں ارمان آیا. یہ پھر جنت میں کیوں شیطان آیا ذک اُٹھائی اُن سے رشمن نے صفی حق کا حق ناحق کا ناحق ہوگیا مرا شکوہ مرے بیجھے، بھلاتم کو مناسب تھا تههيں كہنا تھاميرے منہ يہ كہتے ميں توغائب تھا حبهی اس پر بھی وہ آمادہ ہوگا ہمارے ساتھ شغل بادہ ہوگا ہم اینے دل کی دو باتیں تو کہہ دیں که وه ناراض یا آماده ہوگا صَفّی سا آدمی بھی سادہ ہوگا اُسے دل دے کے خالی ہاتھ آیا ہم نے دل میں کچھ اور ٹھانی تھی ملنے والا اگر نہیں ملتا دل سے دل عمر بھر نہیں ملتا آ آپ وستمن سے مل کے خوش کیا ہیں جب برلتا ہے تو ایبا کہ مجھی یار نہ تھا مہربائی ہے تو ایس کہ جفا کی ہی نہیں کس ستم گر کی نظر کھا گئی بے جارے کو احیما خاصہ تھا صفی تو کوئی بیار نہ تھا اُس سے ٹوٹی جو دوستی اینی آس بھی ٹوٹتی تو کیا ہوتا مہ جبینوں سے بھی اب ڈرنا بڑا جو ہوا عاشق اُسے مرنا ریڑا وہ خوشامد سے بھی راضی ک ہوئے لامحالہ کھر تو کچھ کرنا بڑا زندگی کے نام پر مرنا پڑا آپ کا اقرار پھر اقرار وصل جب یہی ہے رشمنی کی اصلیت دوستی کے نام سے ڈرنا پڑا آہ سے آپ بھی ہوئے برہم آسال کا بھی آسرا نہ رہا تڑینا کیا اگرتم مرگئے بھی تو نہیں ملتا جھے تم حاہتے ہو حضرتِ دل، وہ ہے اک آفت

اگرسپ کی طرح جھک حھک کے ملتا تو نہیں ملتا <sup>ا</sup> ملا ما مجھ کو اس کے تن کے ملنے کی اداؤں نے تہارا ملنے والا روز گوتم سے نہیں ملتا تمہاری اتنی اتنی بات اُسے معلوم ہوتی ہے صفی ملتانہیں تم سے کہیں اس بات کو کیوں کر اسے ملتے ہیں ہرروز ایک دوتم سے نہیں ملتا عوض وفا کے کیا ظلم اُن سے کیا یوچھیں یمی کہیں کا لکھا ہے کتاب میں ألثا آفتیں ڈھائیں غضب بریا کیا خیر تم نے جو کیا اچھا کیا اے منقی معثوق کا شکوہ نہ کر تیرے آگے آئے گا تیرا کیا بھلا معثوق ہوکر آپ کی گوشہ نشینی کیا تصدق ان بوی آئھوں کے یہ کوتاہ بنی کیا صدقہ خدا کا اور خدا کے حبیب کا یورا کرے سوال کوئی اس غریب کا یہ رہنج نیج گیا تھا ہمارے نصیب کا ہوتا چلا ہے دوست یہ دھوکا کا رقیب کا وہ بات ہی نہیں رہی جس پر غرور تھا اب أن كو مهريان ہى ہونا ضرور تھا لوگوں کو بڑا کام بھی کرنا نہیں آتا معثوق کو بدنام بھی کرنا نہیں آتا جب ذرا کچھ جی بھر آیا رو لیا ہم نے دل سے رنج وغم یوں دھولیا ک ہم آغوش کی حسرت غیر نے آڑے ہاتھوں آپ نے ہم کو لیا یہ بھی اک زمانہ ہے وہ بھی اک زمانہ تھا اُن سے دشمنی ہے اب، جن سے دوستانہ تھا بهارا تو وعده وفا بوگيا وہ اب تک نہیں آئے کیا ہوگیا ساری دنیا برئی ہے تؤ اجھا واعظ اعتراض بيشه، بس إدهر بھی دیکھ لے صدقہ تری جوانی کا زمانے تھر میں تو شہرہ ہے مہریانی کا اگر کم بخت به اک دل نه ہوتا ہمیں جینا کوئی مشکل نہ ہوتا صبر بھی اتنا نہ ہوگا حضرتِ ابوبٌ کا ناصبوری قلب مضطر کی دکھاؤں کیا تہیں یہ تقدق ہے چے والوں کا ہوگیا وہ جو انِ خیالول کا کیوں عاشقوں نے تم کو بھی بے زار کردیا گھر سے قدم نکالنا باہر محال ہے کہنا دشمن کو باوفا کہنا آپ کی بات واہ کیا کہنا

صَفّی یہ قافیے تو بے شار ہیں لیکن غزل نه ہونی تھی کوئی قصیدہ ہونا تھا یو حصے والا نہیں کوئی بھی بے جاروں کا ہے برا حال بہت آپ کے بیاروں کا یہ بھی اک بے داد ہے سب سے نئ پوچھتے ہیں وہ کہ ہے ''بیداد'' کیا عشق سیا ہے تو شکوہ کس لئے جان دین ہے تو پھر فریاد کیا اُن سے بے رخ ہوگئے اب اس قدر کيول صفّی پيه "هرچه باداباد" کيا بس صفّی صاحب ہیں اور اُن کی گلی دھوپ <sup>(۱)</sup>کالا کیا انہیں برسات کیا لوشا ہوں یاد آتا ہے جو اپنا لوشا ہائے وہ دن چیخا، رونا، تزینا، لوٹنا میں نظر سے گر گیا اچھا ہوا آپ کا دل پھر گيا اڃھا ہوا اسے دیکھا تو بس، پہلے ہی دن ماتھا مرا ٹھنگا ہوا کرتا ہے رشمن، دوست جو ہوتا ہے دشمن کا دیکھ کر اُن کو ہوا بے ہوش میں پھر نہیں معلوم آگے کیا ہوا بعد گلہ موافقِ مطلب ہوے تو کیا يهلي بى حامية تھا أنہيں اب ہوئے تو كيا برم اغیار میں رونے سے میں بے طور پھنسا ۔۔۔ تو نہ ہنس میں ترے قربان ہنما اور پھنما ہمیشہ میری بلک جبیکی اور بار گیا جب اس سے آ نکھ لڑی دل سے اختیار گیا یہ بندہ زخم ول سے کیوں ڈرے گا مثل ہے ''جو کرے گا وہ بھرے گا'' سب نے حاہا جے خدا نے حاہا رب کا پیارا جو ہے وہ سب کا پیارا عدو ہی تھا نہ عاشق تھے نہ محفل تھی نہ میلا تھا نہیں معلوم کیہا جی لگا جب تو اکیلا تھا ہاں اے صفی گمان <sup>(۲)</sup> مزے کا تھا آدمی باتوں میں تھی مٹھاس تو منہ پر نمک بھی تھا تنکئکی باندھنا نہ چھوڑ صفّی آ نکھ چوک تو مال ياروں کا ضرورت سے زیادہ مہربانی جان لیتی ہے کیا تھا کل کا وعدہ آگئے تم آج ہی کیسا سر تتلیم خم ہونے پر اُس نے مار ڈالا ہے نہیں معلوم کیا ہوتا، جو لب یر مدعا ہوتا أنكھ میں آ آئے آنسو خنگ ہوجانے لگے طُور بن بن کر بگڑجانے لگا برسات کا وحشت ہوی تو قیس بھی گھر سے نکل بڑا اب میری کیا چلے گ، کہ یہ کام چل بڑا

ہوگیا صاف بدگماں میرا آج خوش ہے رُواں رُواں میرا میں پیوندِ خاک و زمیں ہوگیا برابر جہاں کا وہیں ہوگیا اب اس کی گلی ہے کام ہی کیا حپھوڑی گری کا نام ہی کیا تم اور صفی اُس کے نگہ بان بنے ہو بس آج سے اللہ لگہ بان تمہارا وہ غیر کی محفل میں بھی مل جائے تو غم کیا عاشق ہوں تو عاشق کیلئے در وحرم کیا نہ رکھئے کوہ کن کو نام، اس نے حوصلہ برتا نه ربتا نام زنده وه اگر ایبا نهین مرتا عاشق ہے یا فقیر ہے تو نقش بند<sup>(۱)</sup> کا اُن کے بلانے پر بھی جو لو ٹانہیں صفی ہے خیالِ خام بے دکھ درد بنا کام کا تحییج کچھ تکلیف، طالب ہے اگر آرام کا میں کیا ہوں اور آپ نے سمجھا حضور کیا؟ اظہارِ عشق میں ہے خطا کیا قصور کیا ہوتا مجھے غرور جو وہ مجھ کو چاہتے میں ان کو جاہتا ہوں کروں میں غرور کیا وقت ہے ر مکھ گوشوارے<sup>(۲)</sup> کا ہمہ تن گوش ہے صفی محفل ونیا میں کیا کر جانا كھانا، بييا، مرجانا آپ نے باور کرایا ہم کو باور ہوگیا دل ہمارا صاف اب اے بندہ برور ہوگیا گوشہ کوئی اُلٹ دے جو اینے نقاب کا پھر جائے منہ إدهر سے أدهر آ فاب كا عشق پرُ ارمان دل میں روئے آتش ناک کا ایک دن ہوجائے گا یہ لاکھ کا گھر خاک کا ول مرچکا، وماغ يه طهيرا مدارِ عشق د كيهو صَفَّى! نظام حكومت بدل گيا

ردب،

ہم بھی پوچھیں گے صفّی سے کون می وہ بات تھی اس کی محفل میں ہوئی تھی آج حضرت کی طلب مجھ سے کشیدہ رہتے ہیں سرکار بے سبب ناحق ، فضول ، کچھ نہیں ، بے کار ، بے سبب

(۱) موسم گرما (۲) شاگرد صقی

جلتے ہوئے نہیں ترے اشعار بے سبب کھایا ہے دل یہ داغ کہیں تو نے اے صفی آپ اور مجھے خط لکھیں ایسے مرے نصیب احیان آپ کا زہے قسمت زہے نھیب اہلِ وطن کے قابلِ صحبت نہیں صفّی افسوس ہائے ایک غربی ہزار عیب پوچھتے پوچھتے دتی کو چلے جاتے ہیں آپ کو گھر نہیں معلوم صفّی کا کیا خوب اے نامج شفیق نہ رہ عمر بھر خراب گر ہو سکے تو عشق میں اوقات کر خراب دے خدا جس کوز مانے میں بیددو چیزیں ہیں عشق خوبانِ جهال و هوبِ جام شراب کی تم نے ہم سے ترک ملاقات کیا سبب کیا جرم، کیا قصور ہے، کیا بات ، کیا سبب دل سے جاتی ہی نہیں اُس فتنہ قامت کی طلب پڑگئی اب تو ہمیں عشق و محبت کی طلب تیری دوری نے تو ہم کو اس کا عادی کردیا روز ہی ہونے لگی اب در دِ فرقت کی طلب یو چھتے ہیں وہ اے صفی مجھ سے ''وصل کیا بات اس سے کیا مطلب'' دل نے گومن لیں دعائیں سب کی سب اینی یہ کہتا ہے گائیں سب کی سب بھاگئیں اُن کی ادائیں سب کی سب ایک دم آئیں بلائیں سب کی سب رہ رہ کے تم مجھے نہ کہو خان و ماں خراب ہوتی ہے ایسی باتوں سے دیکھوزباں خراب جب اب نہیں تو اے مرے یروردگار کب محصرے گا بعدِ وصل دل بیقرار کب تنگ آیا کر کے سب ہوتی نہیں راحت نصیب اب خدا پر بچھ کو حچھوڑا اے دلِ آفت نصیب



ر کھیں گے کہیئے مجھ سے کہاں تک ملاپ آپ آ خر پھرایک روز کو میں میں ہوں آ پ آ پ اُس کو تو خود پیند شمصیں نے کیا صفی! پير پوچھتے ہو كون، اجى آپ آپ آپ

آئينے ميں جب کمي اپنے ميں کچھ پائيں گے آپ اور جوہم بھی نہ ہول گے گیا ہی پچھتا کیں گے آپ

﴾ (۱) نقشبند بيسلسله سے وابسة فقير (۲)۔حسابی کاغد کے صفحہ کی میزان

#### و درسی،



دل سے گھڑی جواس نے تو ایمان آ گیا؟ میرا بیان حجوث؟ عدو کا بیاں درست نازک مزاجیوں کا پڑا مجھ پیہ یہ دباؤ أن كى ہرايك بات يەكہتا ہوں ہاں درست عشق میں بدنامیاں میری صفی حد سے بے حد ہیں بہت بھائی بہت کیا کرے کوئی تری ابروئے خم دارسے بات یہ لڑا کا تو کیا کرتی ہے تلوار سے بات رہ رہ کے یہ کہتا ہوں دم ترک ِ محبت کس منہ سے میں کھاؤں قسم ترک محبت آگے مرے آیا مری تقدیر کا لکھا جس وقت الهايا قلم ترك محبت کہل کو سزوار ہے قاتل کی شکایت دل نے مجھے مارا، ہے مجھے دل کی شکایت دیکھا جے، دیکھی ہےاُسے دل کی شکایت کیا آب و ہوا ہے ترے کو ہے کی ستم گر آ داب نه اخلاق ، محبت نه مروت کرتے ہیں ہزاروں تری محفل کی شکایت شخ صاحب! زندگی یانی ہے ہے آ دمی کو حاہئے پینا بہت آخریه کب کا واقعہ ہے اور کب کی بات سنتاہوں آج میں کہنی اس نے سب کی بات ہم سا بھی کوئی شخص نہ ہوگا ہوا پرست آ ہوں یہ اعتبار ، دعاؤں یہ اعتماد صورت ریستیوں میں کٹی سب صفی کی عمر باتیں تو ایی جیسے کہ سیا خدا پرست اک سر ہزار سودے اک دل ہزار آفت یہ عشق بھی ہے میرے یروردگار آفت آگے پھر یا نصیب یا قسمت حال دل اس سے ہم کہیں گے مفقی تم سلامت رہو غلام بہت رنج کیا عاشقوں کے مرنے کا ہوگیا آپ کو زکام بہت رویے منہ ڈھانگ کرتو اُس نے کہا شعر کہنے یہ ہیں صفّی مجبور آج کل کر رہے ہیں کام بہت

### ""



دُن بھر میں لا کھرنگ ہیں ایسا بھی کیا مزاج د مکھ الیی اچھی شکل پہ ایبا بڑا مزاج سب ظاہری ہیں آپ کی یہ مہربانیاں چھپتا نہیں جناب بنایاہوا مزاج اترا ہوا سا منہ ہے صفی ہونٹ خشک ہیں كيول بھائى خيريت سے توہے آپ كامزاج مستجھیں گےخوب دیکھنا اُس بےوفاسے آج ہوجائے بھی جو قطع محبت بلا سے آج کیا اُس ستم شعار سے دو ٹوک ہوگئ بیٹے ہوئے ہیں آ یا سفی کیوں خفاہ آج كوئى ياد آگيا ياد آنے والا بڑی تکلیف گزری رات مجر آج سلام روستائے بے غرض نیست صفّی کیوں خیر ہے کیے إدهر آج د در ځي،



میں نے تو ایک بھی نہیں دیکھا تری طرح سج دنھج نرالی ، وضع احپھوتی ، نئی طرح وشمن بھی چاہتے ہیں کہ تزییں مری طرح انسان کو بھی چین نہیں ہے کسی طرح تیرے جوابِ سخت کا کیا پوچھنا مگر دل رصفی کے چوٹ لگی ہے بری طرح



طرح دے دے کے دشمن کو بگاڑا بنایا شوخ تم نے وہ ہوا شوخ

(۱) ۱ کڑتے

#### ر دوری



حیب رہ غریب این کہاں کی کدھر کی عید اے دل وطن کی عید ہے یا عید زر کی عید کیا کیا مزے تھے ہائے کسی کے فراق میں تکلیب انتظار بھی تھی رات بھر کی عیر اب خاک حیمانتی ہی پھرے در بدر کی عید کب تک منا نمیں اور منا نمیں تو نس قدر اب ہم نے جی میں ترکی تعلق کی ٹھان لی لہنا ہو دشمنول کو مرے عمر بھر کی عید وہ جام مئے کے دور، وہ لطف بہارگل وه رات دن کا عیش، وه شام وسح کی عید كس كوچين أتاب فرقت ميں كے آتى بنيند اس قدر ہےاضطرابِ دل کہ اُڑ جاتی ہے نیند ہم توسنتے تھے کہ کانٹول پر بھی آ جاتی ہے نیند تیری مڑگال کے تصور نے جگایا رات بھر امید ہے ملنے کی قیامت میں کسی سے أس دن بھی نہ آ جائے کہیں رنج وقلق یاد اب تو یہ حال ہوگیا ہے صفی آٹھ کا خرچ حار کی آمد اب تو سنتا ہی نہیں وہ ہتِ خود سر فریاد تجھ سے فریاد ہے، اے داور محشر! فریاد! یہ کیا کہا کہ آئیں گے ہم دو گھڑی کے بعد اےشوخ مرنہ جائیں گے ہم دوگھڑی کے بعد یہ کام خدا ساز ہے یہ بات خداداد یہ ذوق طبیعت تو کسی کی نہیں جاداد ہائے ہو چھوڑ کے اب اینڈتے <sup>(۱)</sup> پھرتے ہیں صفی آج کل کوئی حسیس دانو میں آیا شاید

#### *(د ل*ر)،

شب وعدہ نہو کیوں قدر مجھے اشکوں کی کے جوشب روہیں چلاکرتے ہیں وہ تاروں پر ہوتا ہے ایسا کیا مرے منہ پر لکھا ہوا کیچائے ہیں بات وہ اکثر کے بغیر ہر خاص بات میری نہ ہو جائے عام بات سنتے نہیں وہ کچھ بھی مکرر کے بغیر

رُکتے ہیں وہ کسی کو برابر کیے بغیر؟ سنتے ہیں وہ کسی کی ذرا سی خلاف بات؟ ہے کار مباش کچھ کیا کر اے دل غم عشق میں جلا کر دشمن ہیں تیری بزم میں سب انظام پر شاید کسی غریب کو دے دیں یہ زہر بھی یہ بے رخی صفی کی برائے نمود ہے حضرت تو رنجھتے ہیں محبت کے نام پر نحس ہے بیسوچنا کیا ہے صفی یوں بیٹھ کر ہر گھڑی گھٹنوں یہ سرر کھتا ہے اُکڑوں بیٹھ کر وه جو کہتے ہیں کیا کرتا ہوں''مندد کیھے کی بات'' کیا کروں خاموش ہوجا تا ہوںصورت دیکھ کر بننے بننے میں ہی آج اُن سے لڑائی ہوگئی صبح کواُٹھے تھے بارے کس کی صورت دیکھ کر بھیں بھی بدلا جنابِ دل! توتم نے کیا کیا حیموڑتے ہیں اس کی محفل میں تو صورت دیکھ کر یبار آتا ہے مگر خلق و مروت دیکھ کر دوسروں کی شکل گو تجھ سے کوئی اچھی نہیں ہاں مگر باور نہیں آتا ہے صورت دیکھ کر لوگ میری شاعری یر وجد کرتے ہیں صفی کام وہ کام جو تیرے لئے شایاں ہو کر حال وہ حال جو تیرے کئے زیبا ہو چل ہمیں ٹالا کیابس آج کل، پرسوں،اترسوں پر نہ آیا وہ ستم گر ، ہائے آخر موت ہی آئی ذرا دل جلوں کے بھی نزدیک بلیھو نہیں موم بہہ جاؤگے جو بگھل کر بہت یانو پھیلائے دل نے مچل کر بھلا ان سے کیا پیش چلتی کسی کی مگر دیکھنے کیا ہو آئندہ چل کر ابھی تو اُنہیں پھر ہے کچھ یاس اپنا صَفّی کو کہیں چین آتا ہے توبہ گیا اُن کی محفل میں صورت بدل کر دل بھر گیا ہے و کھے لی سارے جہاں کی سیر نالے ہیں میرےاور ہےاب آ سان کی سیر شيخ دنيا مين ربا تارك دنيا هوكر جس سے نفرت ہوتو پھراس سے محبت کیسی داغ عصیاں نہ مٹا گریہ وزاری سے صفی رہ گیا دامن اعمال یہ دھبا ہو کر صَفّی کو چھیڑتے ہو کس لئے تم کہ بے دل دوست ہے دشمن برابر ملک عرب سے دور اگر ہوں تو کیا صفی ول سے نہیں ہوں حضرت شاہ عرب سے دور یہ تو مرُ دوں کو بھی ستائیں گے ایے ناقبل ایے ناہجار

پیرہن کی بھی جھلک روتی ہے رخساروں پر واه وا خوب لُغایا مجھے انگارول پر نام لکھے ہیں ہزاروں تری دیواروں پر کوئی عشاق کی فہرست مرتب کرلے آپ کی سرخی رخسار ہوئی اور سے اور میں نے مہندی کے لگانے کا سبب کیا یو چھا یہ کیسا چین آیا ہائے تم کو ایک کروٹ پر مجھے للہ اے آسودگان خاک سمجھادو ہونے کوسب کے دوست ہیں لیکن ہیں سب سے دور وہ ایک ڈھبے یاس ہیں اور ایک ڈھبے دور سرکار! پھرمتی نہ رہے کیوں ادب سے دور یایا ہے دخل بے ادبوں نے مزاج میں اک چیخ ہے زمین پر اک آسان پر آ فت ہے دردعشق سے دونوں جہاں پر کیلیٰ کو پیار کرتے ہیں محمل کو دکھ کر سب دل نشیں پیغش ہیں مرے دل کو دیکھ کر نہ کر اصرار ذکرِ فرقت پر بار ہوجائے گا طبیعت پر اگرعزت كاطالب ہے تو خود بھى اپنى عزت كر نه شکوه دوستول کا سن نه دشمن کی شکایت کر جوآ نکھیں ہیں تو جلوے دیکھ، دل ہے تو محبت کر یہی دو کام کر دنیا میں باتی سب پہلعنت کر بھلے مانس کہیں نوکر نہ جاکر صَّفَّى تَجْھ سے محبت کون رکھے ان کو پیچانا مرے زخم جگر کو دیکھ کر مرگیا میں جارہ سازوں کی نظر کو د مکھ کر باہر سے اندر - اندر سے باہر وعدے کے دن تھا یوں گھر سے باہر اُن کی نگہ یر آ نکھ ہے، میری خیال پر دونوں میں اتحادِ نظر کب ہے اے صفی سچوں کےخزانوں میں جھوٹوں کی زبانوں پر ہم نے بداثر دیکھا ییے میں صفی صاحب



# د د ر کری

بند منظمی کا بھرم کھل جائے گا اے مُعمو! جی بہلنے کے لئے کرتے ہوکیوں سائل سے چھیٹر جیب و دامن سے زیادہ دے کے حمرال کر دیا میرے دا تانے نکالی اس طرح سائل سے چھیٹر سازگار آیا ہے سب کو نغمہُ تارِ نفس چھیڑاس کو جاہے آسانی ہے اِمشکل ہے چھیڑ تو جو اہرا کر بھی آتا ہے دریا کی طرف مجھلیاں پانی ہے،موجیس کرتی ہیں ساحل ہے چھیڑ میں ہی کب تک واقعات ِعاشقاں پوچھا کروں کچھنہ کچھ آخر کی دن تو بھی اپنے دل ہے چھیڑ



### د د ز ،،

ہے ایک بلا اُس بُتِ طنّاز کا انداز تنخیر کی تنخیر ہے انداز کا انداز ایمان ہے کہ ہے وہ جُھے جان سے عزیز اے توبہ جان ہوتی ہے ایمان سے عزیز اللہ کے کہان سے عزیز مال سے جان ، تو ہے سب سے زیادہ ہے مری جان عزیز ماشقی کے واسطے دل چاہئے غم نہیں ہر ایک کے کھانے کی چیز ماشقی کے واسطے دل چاہئے خم نہیں ہر ایک کے کھانے کی چیز

## و و س ، ،

ابھی تک ہے سرورِ عیشِ ما<u>ضی فدا</u> ہوں ایک باس پھول پر بس نہیں مجھ کو اے میرے ساتی ہو<u>س بس</u> اللہ بس اور باتی ہوس



دل بھی خوش اور دل رُبا بھی خوش میں بھی خوش ہوں مرا خدا بھی خوش

جو اطاعت پرست بندے ہیں اُن سے بندے بھی خوش خدا بھی خوش جو کسی کو بڑا نہیں کہتے اُن سے اچھا بھی خوش بُرا بھی خوش كي جو كچھ التجا تو فرمايا آج کھھ دل ہے آپ کا بھی خوش کھوج دل کی مجھی جگر کی تلاش بڑھ گئی اب تری نظر کی تلاش یاں و امید کے مزے لوٹے مجھ کو جب تک تھی تیرے گھر کی تلاش دل لے کے نہ کر مجھ کو مری جان فراموش الجھے نہیں ہوتے تبھی احسان فراموش خوش آئے مجھے بھی کردیا خوش جاوً میں خوش مرا خدا خوش ہم زخم دل سے اور وہ تیر نظر سے خوش ہم اپنے گھرے خوش ہیں تو دہ اپنے گھرے خوش

### دوص،،

میرے معاملات نہیں عام اے <u>صفّی تیمن ہیں خاص خاص توا</u> حباب خاص خاص م



تیرے ستم اٹھائے؟ کہاں غیر کا دماغ اے شوخ بیہ کلیجہ مرا ہے مرا دماغ معثوق بھی ہوئے ہیں کہیں باوفا صفی اتنی ہی تیری بات ہے جتنا ترا دماغ



کیا ہو کرہ جوتم بھی مری اک خطا معاف کے تا ہے سو گناہ بشر کے خدا معاف

عابوں معافی غیر ہے ہیں جی خطا معاف جرم آپ کا کیا ہے کرے دوسرا معاف؟

کردیں میری خطا حضور معاف؟ آپ ایسے نہیں قصور معاف؟

ہم کو عشق بتال گنہ؟ اے شخ! اور حضرت کو عشق حور معاف؟
وہ کس کو دکھتا ہے ذرا یہ تو دیکھئے آپ اور اپنے طالب دیدار کے خلاف اپنا بھلا ذرا بھی جو جابوں تو اے شقی ہونا پڑے گا حسن کی سرکار کے خلاف دل ہے خودایک بلادل سے اٹھائی تکلیف آج تک ہم نے بھی اُن سے نہ پائی تکلیف و کیوسکتا ہے کہاں جس نے اٹھائی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتا ہے پرائی تکلیف دکیوسکتا ہے کہاں جس نے اٹھائی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتا ہے پرائی تکلیف

# د دق،،

کیا اُس کا پوچھنا کہ وہ بندہ نواز ہے ہم سے ہی کچھ ادا نہ ہوا بندگی کا حق



بے تاب نہ ہوگا دل بے تاب کہاں تک آخر یہ غم دوری احباب کہاں تک کھائی ہے قتم اس نے نہ ملنے کی کسی ہے جب سے بیان ہم ہیں پریشان ابھی تک سہارے کوئی در و فرقت کہاں تک خداوند نعمت کہاں تک شایداس سے کم ہو پچھوسواس تھوڑی دریتک بیٹھ جا ظالم ہمارے پاس تھوڑی دریتک عمر بھر میں گل گھڑی بھر کیلئے زندہ رہے تیرے ملنے کی بندھی تھی آس تھوڑی دریتک اپنی سمجھ کہ پچھ بھی نہ سمجھے ہم اے صفی وہ تو الف سے بول گئے والسلام تک نہ کھلے ہم سے تم کبھی اب تک یہ تکلف مزاج میں کب تک

ہوگئے دشمن سے بردھ کے تم دشمن مہربانی ہے عرضِ مطلب تک ہمارا نام تو آئے زباں تک کہاں تک برظنی آخر کہاں تک تہمارے دل کی حالت کیا بچھیے گ پہنچتی ہیں نگاہیں آساں تک صفی ہوتے ہیں پھیرے روز لاکھوں کی برم سے اپنے مکال تک



کام ڈالے خدا نہ ان سے کوئی لوگ پھر اس کی انجمن کے لوگ خلق و تہذیب میں خدا رکھے ہیں غنیمت بہت دکن کے لوگ شاعری کھیل ہوگئ ہے صفی اِسے دُکے دہیں ہیں فن کے لوگ



صورت بھی اپنی اُس میں نظر آگئی مجھے بس! آپ آ کینے سے زیادہ ہیں صاف دل یہ تو نہ کہیے ''ہم نے تمھارا لیا ہے کیا' بندہ نواز! یاد دہانی معاف ''دل' سب آرزوئیں بھی انہیں معلوم ہوگئی افسوں کیوں نصیب میں ہونا تھا صاف دل اگرچہ ہے گتاخ نادان دل مرک جان دل ہے مرک جان! دل کیوں کر رہے گا عہد ملاقات کا خیال رہتا نہیں تمہیں تو کسی بات کا خیال میارک آپ کو ہو آپ کا دل میارک آپ کو ہو آپ کا دل کون کرتا ہے دفالے ہوش کے ناخن صفی ساری دنیا ایخ مطلب کی ہے بھائی آج کل

وہ حییں جو دل نشیں ہے آج کل مجھ کو دنیا بھر حییں ہے آج کل شوق ہے اُن کو جو سیر باغ کا پتہ پتہ نازئیں ہے آج کل دولت اس ''پر حسن'' پھر اس پر شاب دہ تو اپنے میں نہیں ہے آج کل ہر طرف چھائی ہیں ناامیدیاں آئے پرنم، دل حزیں ہے آج کل ہر طرف چھائی ہیں ناامیدیاں آئے ہے بہلنے کو کوئی دفتر نکال ہے سبب ہو شاعری سے فائدہ اے صفی اب جی بہلنے کو کوئی دفتر نکال



### دد م ،،

معثوق ہے معثوق ہے تو! مان گئے ہم اِس ضطِ تبسم کے بھی قربان گئے ہم اب کیا ہے، چلو آؤ بھی! پیجان گئے ہم تم جان گئے ہم کو شہیں جان گئے ہم آزردہ ہے آزردہ ہے تو جان گئے ہم آآ، رَے صدقے ، رّے قربان گئے ہم الیے مجبور ہوگئے ہم بچھ سے بھی تو دور ہوگئے ہم اس کو پایا تو کھو گئے ہم قسمت جاگ تو سو گئے ہم مرنے یہ ہاری قدر ہوگی وشمن کو بھی یاد آئیں گے ہم یہ حرت دید اک بلا ہے دیکھو گے صفی دکھائیں گے ہم اب بھی کچھ چلتی تو کرتے کچھ نہ کچھ تدبیر ہم بے بی سے ہوگئے ہیں قائلِ تقدیر ہم اہلِ زبال نہیں ہول زبال دال ہوں! اے صفی رتبہ مرا زیادہ ہے اور اعتبار کم ا نہیں ہے اہلِ زباں ہاں گرمحق ہے صفی وقار میں بڑھ کر ہے، اعتبار میں کم ناکسوں کو سلام کر کے صفی اینے ہاتھوں سے خود ذلیل ہیں ہم جو آپ کی وہ آپ کے دربان کی قتم نادان ہے سند نہیں نادان کی قشم اظہار عشق کے لئے احباب اے صفی مجھ کو کھلاتے ہیں مرے دیوان کی قتم



### د د (ب) ، ،

طرف داری نہیں، ہم کو صفی سے چھنہیں لا کچ غنیمت آ دمی ہےا یک پہنچی بار باشوں میں ا صَّفی کی قدر ہی کیا ہو کہ سب سے ملتا ہے ذرا بھی اس کی طبیعت میں احتیاط نہیں طالب قدر کیوں ہوئے ہو صفی اس سے نیچا کوئی مقام نہیں ہے صفّی کے ساتھ بیہ اردو، بیہ اندازِ غزل حاسدو! سننے میں پھرآئیں گی یہ یا تیں کہاں کیوں نہ ہو مجھ کو قدر مجنوں کی حار کپڑے زیادہ پھاڑے ہیں عام ہوتا نہ تبھی عشق کا آزار صفی بھائی مجنوں کو جو رکھ لیتے قرنطینے میں ترى محفل مىں ميرى باريابي كيون نہيں ہوتى كەمىي بھى آ دى سا آ دى انسان ساانسال ہوں آئھوں سے دور ہیں مرے دل سے قریب ہیں اُن کے معاملے بھی عجیب وغریب ہیں کہاں کاضعف دلچیس ہے باتوں سے محبت کی جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں تواکثر بیٹھ جاتے ہیں بے کسی میں ایک بھی تسکین کا پہلونہیں دل دُ کھے تو آ نکھ میں رونے کو دوآ نسونہیں اے صفی اب کوئی اپنا قوت بازونہیں بارغم پھر بھائیوں کی موت کا کیسا اٹھے لوگ اکثر اسے جینے کی دعا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ' مرجائے صفی غارت ہو'' بن گئی گو جان پر آزار میں پھر بھی لذت ہے جفائے یار میں خواہشیں سب چھٹ گئیں تکرار میں شاد ہوں برم خیالِ یار میں اے صفی شاعری نہیں معلوم بھائی ہم تو طبیب آدمی ہیں تھوڑی خوش ہے یہ کہ غم دوجہاں نہیں اس کی تلاش ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ان کے شکووں کا تار ٹوٹے گا اب تو خط ہاتھ ہاتھ بھر کے ہیں محیت بےاطاعت ایک دھوکا ہےاطاعت کا نہیں آسکتا کوئی کام اطاعت کے مقابل میں بلاسےمیری ہرمشکل پیام موت بن جائے اسے دیکھوں تو آخر جو مدد کرتا ہے مشکل میں

ہم تو یہ زورِ قلم طرزِ قلم دیکھتے ہیں قاصداس نے مجھے خط خوب لکھا خوب لکھا بتالو، جارلوگ اس دل کوکس کا دل سمجھتے ہیں اسے میں مانتا ہوں دل سے ہاں بیر فیصلہ احیما کیول بتا کیں کہ تری یاد کہاں رکھتے ہیں ہے جہال ہاسے رکھتے ہیں جہال رکھتے ہیں ہے فیصلہ وفا کا جفا کا ستم شعار میرے تہارے آج کوئی درمیاں نہیں کوه کن آدمی برا گذرا كم نكلتے ہيں چھوٹی اُمت میں حاہنے والوں کی اینے مطلقاً پروا نہیں یہ تغافل تم کو زیا ہے، تہیں زیانہیں ناز اٹھانے تک اُٹھائے ظلم سہنے تک سے اب تو تیری طرح ہم کوبھی تری پروانہیں مرکی کی ہے شکایت ہر کسی کا ہے گلہ اک تنهیں اجھے ہو دنیا میں کوئی احیمانہیں غیر جب تیرے برابر بیٹھیں ہم تری برم میں کیوں کر بیٹھیں تھی قتم تو نہیں پوری کرنی آپ آئیں تو گھڑی بھر بیٹھیں ستم گر تجھ سے دنیا میں اگر دو حیار ہوجا کیں تو پھر بندے خدا کے جان سے بےزار ہوجا کیں توساری بوتیال تھلتی ہیں سب جوہر نکلتے ہیں جوے خانے سے مے آثام بی بی کر نگلتے ہیں کی پر پیارآ تا ہے کسی پر جان جاتی ہے<sup>۔</sup> زمانے میں حسیں بھی اک ہے اک بہتر نکلتے ہیں مرجم سے ندملنا خاص دل کی بات ہے اُن کی وہ گھرہے کیا نکلتے ہی نہیں اکثر نکلتے ہیں عام وتمن بھی نظراً تے تھے مجھ کوخاص دوست جب سا تکھیں جلوہ ہائے دوست سے معمور تھیں یانوں پھیلا کریہاں کیا سوسکو گے اے صفی بھائی یہ دنیا ہے کوئی قبر کا کونا نہیں موت کیوں آئی الہٰی انظارِ یار میں ہچکیاں جب لگ چکیں پھر کیار ہا بیار میں من<mark>ق</mark>ی کو سمجھتے ہیں کیا آپ لوگ یہ حفرت برانے گنہ گار ہیں صفی داغ محبت میری برسوں کی کمائی ہے اسے بالا ہے سینے سے لگا کرمہر بال برسول ہاتھ اٹھانے میں کیا برائی ہے لوگ تم کو سلام کرتے ہیں تیرے قربان تیری محفل میں دوستی منه بیه دشمنی دل میں اعضمی یانوتو بڑنے سے رہے ہم ان کے بیٹھنے دو جو وہ اُن جان سِنے بیٹھے ہیں

متحبر میں بیں مجھی تو مجھی خانقاہ میں خانہ بدوشیوں کا صفی کی شار کیا تھا یہی حال ہے آتے ہیں کہوہ آتے ہیں رات بھر آپ کی امید میں دھوکے کھائے انسال مجھی نہ جائے حسینوں کی حیصانو میں زنجیر ہم نے ڈال لی خود اینے یانو میں پھراس پرایک دوکوساتھ حضرت لے کے جاتے ہیں صفی صاحب کی خود ہی باریابی ہے وہاں مشکل جگر کے درد کو یا سوئے چشم تر دیکھوں الہٰی ایک ہوں آخر کدھر کدھر دیکھوں آج گھر میں ہیں تو کل ہیں گور میں زندگی کا کیا بھروسہ اے صفّی تم سلامت رہو تو کیا غم ہے مرنے والوں کی کچھ کمی ہی نہیں اے صفی اُنگی دشنی کے نثار لوگ میری نظیر دیتے ہیں خط بھی آتے ہیں تو محصول طلب آتے ہیں اُن کے لطفِ ستم آمیز کوئی کیا سمجھے زمانے بھر کے بے فکرے ہیں پھر حضرت پریشال ہیں صقی صاحب کی حالت کچھ مجھ ہی میں نہیں آتی اب غزل گوئی کریں یا مرثیہ خوانی کریں در دِ دل ، فكرِ معيشت دونو ل ضدين الصفى كبئے! كس طرح ،كہال ،كون ي ساعت ،كس دن مہربال آپ نے کی مجھ پیعنایت کس دن غرض تجھ میں ستم گرسب ستم گاروں کی ہاتیں ہیں دل آزاری، جفاء ایذارسانی، ظلم، نے باک معثوقوں کے شیوے ہں؟ مددل داروں کی ہاتیں ہیں دغا، شوخی بشرارت بشوخ چشمی ، جور ، به دهر می جیے وہ آئینہ تو مجھی دیکھتے نہیں لوگوں سے یو چھتے ہیں بید دیوانہ کیوں ہوا مرد ہمت سے کام لیتے ہیں دل جو دُ گھے تو جی نہ چھوڑ صفی صقی میں بےادب ہر گرنہیں ہوں بے تکلف ہول مرے طرز عمل پرلوگ کیا کیا نام رکھتے ہیں حييول كونه مجهو كم سجه، بيسب سجهت بين ہراک کا حالِ دل ہرایک کا مطلب سمجھتے ہیں جنت کی آرزو نہیں دوزخ کا ڈر نہیں میں اُن یہ جان دینے کو بیدا ہوا صفی کردن بھرسوتے ہیں وہ شام کو بیدار ہوتے ہیں انہیں تو رات کیا آتی ہے گویا دن نکلتا ہے "زبال گذی سے مینجی جائے گا ان کی قیامت میں صفی کیوں شاعروں میں نام کھوایا ہے سنتے ہیں اس لاگ نے اک آگ لگادی ہے جگرمیں وہ دشمنِ جاں اور ہو غیروں کے اثر میں

نہ چھوڑو سلامت روی اے صفی زمانے کی رفتار اچھی نہیں ہاں ہاں صفی غریب بہت ہی غریب ہے کیکن غریب ہونا تو کوئی خطا نہیں میدان سرخ رونہیں مدحت میں اے صفی میر کسر تو ضرور ہے میرے کمال میں آپ کیول مجھ بیعنایت کی نظرر کھتے ہیں اتنی اتنی کی بھی اغیار خبر رکھتے ہیں مهم جانتے ہیں صاحب فن تو نہیں صفی کیکن اثر بلا کا ہے اُس کے کلام میں مرتے مرتے جی گیا بیارِ غم اس سے بڑھ کر تو کوئی ذلت نہیں سوچ لول تو دول ابھی خط کا جواب سر کھجانے کی مجھے فرصت نہیں غزلیں نہیں کہی ہیں جوانی میں اے صفی کھے ہیں یہ قصیدے حسینوں کی شان میں یغرض دنیا میں جینا بھی ہے بدنا می کا گھر لوگ مجھ کو رہے سمجھتے ہیں کہ میں مغرور ہوں اُس خودغرض سے کام کسی کو بڑا نہیں آ تکھیں بڑی بڑی ہیں مگر دل بڑا نہیں کیا بتاوُل جاره گرکس حال کس حالت میں ہوں تونے جس آفت میں چھوڑا تھا ای آفت میں ہوں دنیا میں صفّی نہیں تو کہاغم ہونے کے کام ہورہے ہیں ہے متنی کے ساتھ یہ اردو یہ اندازِ غزل حاسدوسننے میں پھرآ ئیں گی ہہ یا تیں کہاں تم کو حیرت ہے کیوں؟ صفی ایسا ایک ہوتا ہے ہر زمانے میں صفی کارتبہ کیا ہے شاعروں میں بیخداجانے · گرسبالوگ اکثراس کوپڑھواتے ہیں آخر میں لوگ ہیں طالبِ کمالِ صَفَی جی رہا ہوں کمال کرتا ہوں اسکا طالب ہے تو پھر دنیا کو چھوڑ راستہ ہے صاف اے نادان! "ہول" نه ملا کچھ معاوضہ دل کا مال خاوند سرفراز نہیں ایک معثوق پر کفایت کی كيا صَفَّى اب بهي. ياكباز نهيس عشاق اینے دل کو مناتے ہیں اے صفی دنیا کے لوگ عید مناتے ہیں عید میں مجھے دیکھو کہ سب کچھ س رہا ہوں انہیں دیکھو کہ وہ سب کہہ رہے ہیں د کھنے آپ کے مریض کا حال اب اُترتی کوئی دوا بھی نہیں

سے تو یہ ہے نہوتے گر عاشق آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تذكره اس كا كيول نكالتے ہيں لوگ جلتے یہ تیل ڈالتے ہیں مگر مشہور تو ہے شہر تجر میں صَّفّی کو شاعری آئے نہ آئے تحقیے پیار سے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں غضب د کیھتے ہیں ستم د کیھتے ہیں صقّی صاحب کا شاید به بھی کوئی ٹوٹکا ہوگا كدده ہرشب قلم كاغذىر مانے ركھ كے سوتے ہيں اے ساکنانِ کوچۂ دلدار دیکھنا سب لوگ عیدگاہ کو جاتے ہیں عید میں اے صفی اللہ جانے یہ غزل کیسی رہی منه کو جو آتا گیا کہتے گئے ہم جوش میں حضرت صفّی کا ظاہر و باطن ہے ایک سا جو سادگی مزاج میں ہے وہ لباس میں اے منفی جینے کے یہ عالے نہیں کب ترے لب پر بھلا نالے نہیں مجھے اینے جھکڑوں سے فرصت نہیں کسی پر کروں غور کیا اے صفی گدائے میکدہ ہوں اور پھر نراسا ہوں مرے نصیب کہ دریامیں رہ کے بیاسا ہوں اسکا گرویدہ ہےاس کی شکل کا بھوکا ہے دل ایسا نادیدہ تو ہم نے آج تک دیکھانہیں ابھی سب عہد ہوجا ئیں ،ابھی اقرار ہوجا ئیں بڑے ہول آپ توشا پر طبیعت دار ہوجا کیں ہوتے ہوتے ہی ہوا کرتا ہے اس کا تو اثر جذب دل ہے جذب دل، حاد ونہیں ٹو نانہیں د کھے میہ آئی ہوئی شئے ہاتھ سے کھونانہیں حان دے دے اُن کا دامن اے دل نہ چھوڑ ہچکیاں جب لگ چکیں پھر کیا رہا بیار میں موت کیوں آئی الہی انتظار یار میں وہ گئے دشمنوں کی محفل میں جان میں جان دل نہیں دل میں لکھی ہوی نصیب کی گردش کو کیا کریں بیار ہوں تو اینے مرض کی دوا کریں د مکھنے والے بھی حیران ہے بیٹھے ہیں آ پاتوالیے مری جان سے بیٹھے ہیں کے بھرتا نہیں غریب کسی کی نگاہ میں میں اور میری داد تری بارگاہ میں ہائے دل کھول کے رونا بھی نہیں ہوسکتا سب یمی مجھ کوڈراتے ہیں کہوہ آتے ہیں ان کو تاخیر نہ تھی وعدہ وفا کرنے میں خیر میری ہی کی ہوگی دعا کرنے میں

جنابِ دل کی خاطر دشمنوں کی بزم بھی دیکھی وہاںخود ہوکے میں جاتا ہوں؟ حضرت کیکے جاتے ہیں۔ فقط باتیں ہی باتیں ہیں دلاسا ہی دلاسا ہے بيآنے والے كياميرى مصيبت ليكے جاتے ہيں اے منتی بے چین کیوں ہو اس قدر تلملی کے نیج تو کھائے نہیں اے فلک، کہہ کے آہ کرتا ہوں چوٹ آئی تو کوئی بات نہیں اب وه کیفیتیں نصیب کہاں مم كهال، غم كهال، رقيب كهال سبب کیاہے بتا کیول ظلم ہم پرایسے ہوتے ہیں محبت کے طریقے اے تتم گرایے ہوتے ہیں مگران کا کھلونا ہے مقدرایسے ہوتے ہیں عدو کو تو برابر بات بھی کرنی نہیں آتی کہیں الفت کے سیچے دشمن بدفال ہوتے ہیں ہتیلی میں کسی کی اے تتم گر بال ہوتے ہیں کہیں کیاہے جو کیفیت ہمارے دل کے داغوں میں نەايبارنگ چولول مىں نەايىيے چول باغول مىں آج تک پرسش حال دل رنجور نہیں پھر یہ کہتے ہو'' تغافل ہمیں منظور نہیں'' ان کی خاطر خون دل پیتا ہوں میں دوسرول کے واسطے جیتا ہوں میں مرے ناصح کی ہراک بات قانون محبت ہے لگائی ہوگی کیا کیا آ گ حضرت نے جوانی میں میں تو یہ جا ہتا ہوں نہان سے ملا کروں دل مانتا نہیں مرے اللہ! کیا کروں اورتو دل میں کوئی حسرت نہیں ہےا ہے مقی ہال کفن ہے جس کوہم نے آج تک پہنائہیں صیاد کا وجود نہ تھا اُس زمانے میں جب آشیاں چن میں تھا ہم آشیانے میں توقع تونہیں ہے ہال خدا جا ہے تون کے جائیں کچھالی مھنڈی مٹنڈی تیرے بیاروں کی باتیں ہیں مانا کہ''انظار میں ہے لطفِ دوسی'' لیکن تمام رات کرے ہائے ہائے کون ذرا پھرتوبہ كہنا" ميں تو أن سے بے علق ہول" صقّی اس جھوٹ کے قربان ہوجاؤں تقیدق ہوں تمہاری مہربانی ، دوسروں کے رہنج کا باعث کھکنے لگ گئے ہیں اب تو ہم چٹم احبّا میں چلے جاؤ بھی کب تک وضع داری، دیکھ تو لوگ صَفَّى وہ جانے والے ہیں کہیں امر وز وفر دامیں حیا خود تکلف کا ہے پیش خیمہ وہ لاتے ہیں سامان تکلیف؟ لائیں يهال وه كسى روز تشريف لائين صفی اب کوئی حال ایس نکالو مسى كي آنكھى حسرت سى كےدل كاار مال ہول دوا جس کی نہیں دنیا میں میں وہ درد پنہاں ہوں یمی ڈرہے کہیں بھولےسے پڑجائے نداوروں پر تخفيد يكهاب جب اين نظرون كانگه بال مول تری صورت برستی نے مجھے رسوا کیا ایسا زمانه مجھ کوسب کہتا ہے کافر، میں مسلمال ہوں تری محفل میں میری باریابی کیوں نہیں ہوتی كەمىرى بھى آ دىسا آ دى انسان ساانسان ہوں اُن کے معاملہ بھی عجیب وغریب ہیں آ تکھوں سے دور ہیں مرے دل سے قریب ہیں سؤ میں دو جار ہوا کرتے ہیں کیا کہا تم نے صفی کو، ایسے طرف داری نہیں، ہم کو صفی ہے چھیں لالج غنیمت آ دمی ہےایک بہجی یار باشوں میں ہاں برُوں کی دوستی احجیمی نہیں آج کیوں ملنے کی سوجھی آپ کو حال بازوں سے حال کی باتیں متکنڑے اُن سے اے دل ناداں وہ جواں ہوکے بے وفا ہوگا میری باتیں ہیں فال کی باتیں پیه زمانه جب نهیں تھا، وہ زمانه اب نہیں أنكومجه سے كام ہے أن سے مجھے مطلب نہيں اس نے میری جان لے لی اور مجھ سے بیہ کہا ''اتنی اچھی چیز رکھنے کا کچھے کچھ حق نہیں'' مجھی میں اُن کے گھر میں ہول بھی وہ میرے گھر میں ہیں اب آئکھیں موندنامشکل ہوہ نقشے نظر میں ہیں جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں تواکثر بیٹھ جاتے ہیں کہاں کاضعف دل چسپی ہے باتوں سے محبت کی فراق دولت میں تسکین دل کو مرتے ہیں برس کے بارہ مینے ینہی گذرتے ہیں د کھے ایے موقع کھوتے نہیں نقشِ یا یر اُس کے سر رکھ دے مقی میری به تمنا که به اینا سا بنالین احباب کی دھن ہے کہ مری طرز اڑالیں سوجھی ہے کہ بس آپ ہی اینے کومنالیں وہ روٹھ گئے ہیں تو سمجھ آئی ہے ہم کو فرقت کے زمانے ہی میں آوارگی انجیمی دل اس نے دکھایا ہے تو ہم یانو دُ کھالیں نهيس مجھوتو ميں کچھ بھی نہيں مجھوتو سب کچھ ہول مراہونانہ ہوناایک ہے، میں بھی عجب پچھ ہوں حقيقت كيام ميرى مين توجب بجهقانداب بجههول وہ خوشیال وصل کی خوشیال تھیں بیٹم ہجر کاغم ہے تونے جس حسرت میں چھوڑا تھاای حسرت میں ہول كما كہوں اے نامہ بركس حال كس حالت ميں ہوں

میری للجائی نگہ نے کیا کیا ایسا قصور دریسے کیول آپ غصے میں ہیں میں حیرت میں ہوں م کھے علاج دل بیار کروں یا نہ کروں ان حسینوں کو بھلا پہار کروں یا نہ کروں دل گتاخ بتا تیرا ارادہ کیا ہے اب اسے نیند سے بیدار کروں یا نہ کروں کچھن کے روٹھے بیٹھے ہیں اب مانے نہیں وہ میرے منہ کی بات بھی پہچانتے نہیں ميرےاحباب مراغم نه کریں سانس نہ لیں انغر بيول کوبھی ناحق وہ کہیں بھانس نہ لیں میں باوفا نہیں تو نہیں کوئی باوفا تم نازنیں نہیں تو کوئی نازنیں نہیں آپ ہی کوئی مشورہ دیج ہم تو دل کو بہت سنجالتے ہیں لوگ جس کو وصال کہتے ہیں ہم اسے اک خیال کہتے ہیں اُس کے جلو ہے کی خبر عام ہوی یاروں میں بٹ گئی ایک دوا سیڑوں بیاروں میں ہم سے اچھی تھی وہ اک سوت کی اٹن والی رکھ لیا نام تو یوسف کے خریداروں میں ایسے بے درد بھی گذرے ہیں زمانے میں صفی زنده لوگول كوجوچن ديتے تھے ديواروں ميں جن کے دلول میں، میں ہوں، میں خوب جانتا ہوں جن مشکلول میں، میں ہوں، میں خوب جانتا ہوں يول بات كو نه ٹالو، تم غير پيه نه ڈھالو شكوول گلول ميرس، ميرس ہول، مير خوب جانتا ہوں آپ کیا جانیں کہ دل کیا چیز ہے انسان میں کچھاداؤں میں گذاری آپ نے کچھشان میں بےغرض دنیا میں جینا بھی ہے بدنامی کا گھر لوگ مجھ کو بیہ سبجھتے ہیں کہ میں مغرور ہوں آپ میرے دل میں ہیں، میں آپ کے دل میں نہیں آپ مجھے دور ہیں؟ یا آپ سے میں دور ہوں عاشقی کیا کی ہے، گویا دوسرے الفاظ میں چیخے رونے تڑیے کیلئے مامور ہوں یہ جو بھی تھے وہی ہے مگر ہائے ہم نہیں دنیا میں اب وہ عیش نہیں ہے کہ غم نہیں یہ جو دل تھامنے کی باتیں ہیں سب ترے سامنے کی باتیں ہیں اینے جلوے سے وہ کریں انکار آمنے سامنے کی باتیں ہیں حضرتِ دل کو سیکڑوں غم ہیں پیرومرشد بھی خود کوئی کم ہیں پر بھی ہیں آپ آپ، ہم ہم ہیں ہر طرح سرفراز فرمایا

كليات صفى

آج کس پر نگاہ ڈالی تھی تیری آنگھیں ذرا ذرا نم ہیں حضرت دل وہاں مچل بیٹھے الیے نادان دوست بھی کم ہیں ارے قاضی کے گھرکے چوہے بھی ہشیار ہوتے ہیں مقی آرام کی ہے آس جھکو آج کل کس سے ہاں ہال صفّی غریب بہت ہی غریب ہے کیکن غریب ہونا تو کوئی خطا نہیں تو ابھی ان کی نگاہ ناز کے قابل نہیں د مکھاب بھی مان لیے میری نہیں اے دل نہیں مجھ میں اس میں کوئی غیریت نہیں رحمن اس کا دوست تو میرا بھی دوست جان ہی کیا اور کچھ ارشاد ہو ہے! تو پھر حاضر میں کچھ ججت نہیں کتنے سنگ مزار دیکھے ہیں الله الله ری تیری سخت دلی سکڑوں بے قرار دیکھے ہیں کیوں وہ تڑیے مرے تڑینے پر کل کھیلنا تو ان کیلئے ایک کھیل ہے کیکن وہ کھیل جس میں ہماری سہی نہیں ذرا تو آہ و نغال سے نجات ملتی ہے جولوگ آہ و فغال کے اثر کو دیکھتے ہیں اسی کا نام ہے دشمن بغل میں مرے دل میں عدو کو بھی جگہ دی کہ ہیں اشکوں سے موتی چور آئکھیں ہارے عم سے وہ ہیں اس قدر خوش دخل دینے گئے خدائی میں شکوهٔ دهر؟ توبه توبه متقی ہائے میں جان سمجھتا ہوں انہیں کو اپنی کہ بُلاؤں تو مری جان کو آجاتے ہیں نه دے تا خیر گربیمیں حوالے مجھ کواہے ہم دم بہائی ہے عجب الٹی ہی گنگاسب کتابوں میں د میکھنے کو تو دل مہجور کی خدمت میں ہوں کرہی کیاسکتا ہوں اس نازک طبیعت کےخلاف عارہ گر نے ہاتھ جھوڑا دیکھئے آ جائے اینی اینی دهن میں بیں تیار، میں فرصت میں ہول چوٹ آئی تو مجھ یہ دوش نہیں آہ کرتا ہوں اے فلک ہٹ حا کسی کی آس نہیں کوئی غم گسار نہیں ہاری زیست ہی کیا ہے کہ خوش گوار نہیں به کوئی مسئلهٔ جبر و اختیار نہیں مجھے کیا ہے جو مجبور، اختیار ان کا کہ آج سے میں کسی کا امیدوار نہیں جواب صاف دیا اور اب وہ کیا دیں گے

زبان دے کے بلٹنا تو خوب آتا ہے نه رکئے عہد یہ کیا خود پر اعتبار نہیں نه یوچیس دوست مجھ سےلوگ بچھکو کیا سمجھتے ہیں خدا اُن کونظر دے جو مجھے اندھا سمجھتے ہیں کیوں نہو مجھ کو قدر مجنوں کی حار کیڑے زیادہ کھاڑے ہیں دور کیا ہے جو اثر دے آہ میں ہے بڑی قدرت مرے اللہ میں اميدوار بناؤ تو پھر نہ تڑياؤ یہ انقلاب کے بعد انقلاب ٹھک نہیں نہیں نہیں یہ مجھی سے حجاب ٹھیک نہیں کہاں کہاں نہیں اس النفات کا چرحیا تو پھرآ تھول میں آنسودل سے کیول مشکل سے آتے ہیں حينول كيليئ أنكهول سےدل تك صاف برسته نہیں کسی میں بھی بی<sup>ح</sup>ن بیہ جمال بی<sup></sup>نور اندهیرے میں بھی وہ پورے دکھائی دیتے ہیں ديكھے سے بيرسرت ہے كہ أنكھوں ميں چھيالوں کیا ہو؟ جواسے بھینچ کے سینے سے لگالوں غلام کاتب اعمال کا غلام نہیں یہ کامیہ ہیں تکتے سے ان کو کام نہیں سوچما ہوں بدن میں خون نہیں کیا ہے وسواس بھی جنون نہیں اگرچه صبر کی ہمت دل حزیں میں نہیں ملار ماہوں تری ماں میں ماں نہیں میں نہیں حضرت صفّی کا ظاہر وباطن ہے ایک سا جو سادگی مزاج میں ہے وہ لباس میں نہیں دیوانگی بھی قابلِ رحم لوگ اب یوں بھی مجھے ستاتے ہیں ترے دل باختہ ہوش وخرد بھی ہار بیٹھے ہیں کئی دن سے کراماً کاتبین بے کاربیٹھے ہیں یہ تو نہیں کہ مجھ یہ کسی کی نظر نہیں نادانیوں سے موردِ قبروعتاب ہوں شايد اميد صحتِ باطن نصيب ہو جس دن نهاؤل میں عرق انفعال میں اُن کےشکریے کا شکر بیضروری ہے صفی مجھ سے فرمایا گیاہے' ہم ترے مشکور ہیں'' مجھے وہ بھی حسیس پہچانتے ہیں صَفَّى جَن کو نہیں پیچانتا میں اس نے جس دم مزاج پوچھ لیا یرطگی جان میری رگ رگ میں وه ميري عرض ان آئھوں ميں پچھ حجاب نہيں وہ ان کا جھینپ کے کہنانہیں جناب نہیں قتم خدا کی خدائی ہے یہ شاب نہیں ترے لئے تری تصویر بھی جواب نہیں

ابھی لوگوں یہ میں ظاہر نہیں ہوں چھیاتا ہوں ہنر، کافر نہیں ہوں صدقه مالك كا، كهجوچا مول كرول، آزاد مول دوست ہے صیاد گرم نالیۂ فریاد ہوں بس کسر ہے اتنی سی کہ ارمان بھرا ہوں جیسے کے وہ طالب ہیں کچھاس سے بھی سواہوں تم سلامت! اب وه كيفيت نهيس ن کی افرقت کے صدمے سے متقی تصدق آب كے ہوجاؤں میں قربان ہوجاؤں جو بہار مان بورا ہو کہ بے ار مان ہوجاؤں تیرے نازک ہاتھ کو پھولوں کی ڈالی کیوں کہوں بائے اس کی ناز کی پھولوں کی ڈالی میں کہاں کل صبح کو امتحان، یه آدهی رات کیا خاک پڑھوں چراغ میں تیل نہیں معنیٔ عشق تخیے خاک بتاؤں ہم دم جو سجھنے میں مزاہے، نہیں سمجھانے میں کیا صلح؟ کیا ملاپ؟ جوشکوے گلے نہیں ایے ملے ہم آپ کہ جیے ملے نہیں گڑی ہوئی تقدریں بیلوگ بناتے ہیں خلقت اُنہیں کہتی ہے جس ست وہ جاتے ہیں معتوب ہوکے دل سے مجبور ہور ہا ہوں نزدیک مورما مول یا دور مورما مول اور کچھ دیکھ کے ان جان بھی ہوجاتے ہیں کچھتوایسے ہیں اُنہیں چھیٹر کے کرتے ہیں سلام ایک آئھ بندکرتے ایک آئھ کھولتے ہیں ناز وغرور والے كب ہم سے بولتے ہيں اُسے چھوڑ تا ہے جو حاصل نہیں صَفَّى كوہوا تركِ دنيا كا خبط وقت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں رنج میں ہم جو مسراتے ہیں مگروه لوگ جن کوجھو لتے دیکھاہے جھولوں میں دھرا کیا تھا چن کے لال پیلے اور سے پھولوں میں ہارے ساتھ جب یہ ہیں اوان کے ساتھ ہم بھی ہیں نہیں ہےرنج وغم، گورنج بھی ہیں اورغم بھی ہیں بنے کیوں؟ آہ کیوں تھینجی؟ پیاییا کیوں؟ دہوبیا کیوں؟ محبت کیا نہجے آپس میں جب ایک گرفتیں ہوں وہ کیا بھولے تھلےرہ کریلے جوہم غریبوں میں خط وخال شرافت الع مقلى كيا خاك دل كش ہوں آ ہ کرنے سے تو روکا جار ہاہے، کیا کروں یاس ہیں وہ اور جی گھبرار ہا ہے، کیا کرول يه بھول گئے وہ بھول گئے، په یادنہیں وہ یادنہیں بیداد کاشکوہ کیا اُن سے جب یاد کوئی بیدازہیں برطرح آرام ياؤل برطرح اجيها ربول یا تو میرے پاستم ہوں یا تو میں تنہار ہوں

کام مانی کی مسرت نے نہ رکھا ہوش میں وہ تھے یا اُن کا تصور تھا مری آغوش میں مرم مرم کے دیکھتے ہیں لگاوٹ ضرور تھی وہ جاتے جاتے کچھ مجھے فرما گئے تو ہیں دوستی نے تو سب برابر ہیں کیول غربیوں سے وہ مکدّر ہیں ائے صفی اُن سے جاہنے کی ہوس آپ دل داده بین که دل بر بین؟ کس کی بگڑی سنوارتے ہیں اینی زلفیس بنانے والے جیسی گزری گزارتے ہیں جوہیں تیرے کرم کے طالب یہ سب انداز و ناز والے اُن کی نقلیں اتارتے ہیں رويا تو کرو صفّی شبِ ہجر اتنا بھی جی کو مارتے ہیں؟ صفی کی قدر ہی کیا ہے کہ سب سے ملتا ہے ذرا بھی اس کی طبیعت میں احتیاط نہیں اِس سے نیجا کوئی مقام نہیں طالب قدر کیوں ہوئے ہو متقی غضب د کھتے ہیں سم د کھتے ہیں تختجے پیار سے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں فاقے کھینچا کریں صفی لیکن پیرو مرشد بھی پیٹ بھر کے ہیں جی میں ہے کہ سب چھوڑ کے بس گوشہ نشیں ہوں حیب بیٹھیےاس وقت میں اپنے میں نہیں ہوں اے متقی جینے کے یہ حالے نہیں کب ترے لب پر بھلا نالے نہیں رشمن کو بھی گلے سے لگاتے ہیں عید میں آخر میں کس امید پر اُن سے گلے ملوں بيرآ كھيں ہيں كہ دريا بہہ رہے ہيں ہم اب تو ان کے منہ پر کہہرہے ہیں مجھے دیکھو کہ سب کچھ من رہا ہوں انہیں دیکھو کہ وہ سب کہہ رہے ہیں تہاری بے رخی بھی سہہ رہے ہیں خدا نے آج یہ دن بھی دکھایا نہیں تو کس لئے جب وہ تڑ پتا ہے بیروتی ہیں بہت سے دل کے آنے کا سب آئکھیں ہی ہوتی ہیں تمہارے سامنے رونا ہے اپنی آ برو کھونا ہارے آنسوؤل کوخوب سمجھے ہوکہ موتی ہیں جب مجھے مہربان پاتے ہیں ہم کچھ اینے میں جان یاتے ہیں و مثمن جو اس کو کرتے ہیں رسوا کیا کریں بے لوث آ دمی ہے صفی جانتے ہیں آپ



### 669 >>

یہ کس نے آگ لگادی مری کمائی کو تہاری پاک محبت میں رشکِ غیر ہوا پر کوئی آزردہ دل، کم بخت کیا بشآش ہو مات جس کی پھوٹ جائے ، راز جس کا فاش ہو اے صفی عشق و محبت کا تو پھر کچھ لطف ہے م سے کم دل میں اگر ایمان اک خشخاش ہو ہم نشیں! تجھ سے دل بہلتا ہے ہائے کس طرح چھوڑ دوں تجھ کو گرم یانی سے گھر جلاتے ہو؟ اے صفی روکے کیوں ڈراتے ہو رہ رہ کے قبر میں بھی تو اکتا گیا ہے ول آتا ہے فاتحہ کو نہ کوئی درود کو حسيس وه کيا، جو ظالم آپ ہی اپنے پينازاں ہو سنسی کی آئھ کی ٹھنڈک بھی کے دل کا ار ماں ہو تونے آزار دئے اے بت خودسر ہم کو منه یه کهه دیتے ہیں، ماں ہم کوستم گر ہم کو کیا تم بھی کی کو جاہتے ہو کیوں میری طرح کراہتے ہو انسان تو وہی ہے جو ہر دل عزیز ہو دل لے کے یائے مال کیا برتمیز ہو ہدایت دے الٰہی نیک اُس کو سکھاتا ہے نئی ہر ایک اُس کو کوئی آنکھون سے دیکھے اپنی، پیکس کا کلیجا ہو رقیبوں سے رکھوتم دوتی اغیار کو جاہو مرے کس کام کے تم، تم سے ایسا ہونہ دیسا ہو عدو سے مثمنی، مجھ سے محبت، دونو ل دو کھر ہیں چھیاتے ہوہمیں سے کام کی باتیں صفی صاحب اجی بس پیرومرشد، تم تو دنیا بھر میں رسوا ہو مہرباں! اتنی سمجھ دی ہے خدا نے ہم کو شکوہ اغیار کا ہوتا ہے سانے ہم کو یہ دل گی خراب ہے، یہ دل گی نہو اک دن ہنسی ہنسی میں کہیں رشمنی نہو الله دوستی میں کہیں رشمنی نہو معلوم ہوگیا کہ وہ نازک مزاج ہیں ایبا نہو تو ہم کو اِن آنکھوں سے فائدہ صورت شناس سب سے ہوں گو دوشی نہو گرتم، قول کے سے نہیں ہو حسيں ہو، مہ جبيں ہو، نازنيں ہو

اک جگه تم نہیں رہتے ہو تو ہرجائی ہو اور یا میری طرح سے کوئی سودائی ہو فکر اب خطاط و منثی کی نہیں مضمون کو آ فریں ہے ٹائب کو شاباش ٹیلیفون کو سمی کی ماتمی پوشاک کیاتھی اک قیامت تھی نه بھولیں گے صفی! ہم عید میں بھی اِس محرم کو ہونٹوں بیاُن کےامے دلِ ناداں نہجان دے میٹھے ٹھگول سے کام بڑا ہوشیار ہو تم نے بھی کس سے دوئی رکھی ہے اے صفی انسان کو زبان کا کچھ اعتبار ہو کسی کو منہ سے برا یا بھلا سمجھ کے کہو زبان منہ میں ہے لیکن ذرا سمجھ کے کہو بدنام میری طرح کوئی بے سبب نہ ہو مالک مرے! کسی پہ بھی ایبا غضب نہ ہو نیند آتی نہیں ہے راتوں کو یاد کرتا ہوں اُن کی باتوں کو عاجزی،منّت،خوشامد پربھیوہ حیبے ہی رہے منہ سے بول اٹھتا اگر پڑتے کسی پتھر کے یا نو جان کی بہتوں کی لاکھوں کے گلے پر چل گیا ایسے کیا فولاد کے ہیں آپ کے خنجر کے یانو جان بھی جاتی تو یہ ذلت نہیں ہوتی پیند ایک تیرے واسطے پڑتا ہوں دنیا بھرکے یانو د کھنے والے ذرا دیکھیں خدا کی شان ہے اک وفا پابند کا سراور اک خود سر کے یانو الله حالِ دردِ جگر عام تو نہو بر ہو تو ہو گر کوئی بدنام تھ نہو آپ کیوں دوسروں کے دل کے بنے رکھوالی غیر کا غیر کو دے دیجے، ہارا ہم کو تیرے صدقے ترے قربان، نہو آزردہ کچھ یہ دل جھ سے زیادہ نہیں پیارا ہم کو دوست کو دے فرار کا موقع گیر کر مارتے ہیں دشمن کو ہم کوشک میں ڈال دیتی ہے صفی کی بول حال دوستو! تحقیق کرنا ہیہ اُدھر والا نہ ہو عید کے دن بھی ہاری آرزو پوری نہو میرے مالک عشق میں اتن بھی مجبوری نہو میرے سارے دوست ہی معثوق ہیں گویاصفی روٹھ ہی جاتے ہیں فرمائش اگر پوری نہ ہو جو مجھے تم خیال کرتے ہو سے تو یہ ہے کمال کرتے ہو صَفَّى! ثم اورخوا ہش وصل کی اللّٰدری گسّاخی ذرا اینے کو دیکھو اور اس ارمان کو دیکھو خرام ناز کے صدقے گیا کوئی تو کیاغم ہے چلو جانے بھی دو جو کچھ ہوا اجھا ہوا بیٹھو

صفّى تۇ دوستول سے كيول ليا كرتا ہے وحشت كى ارے ہم تجھ کو جا ہیں اور تو جنگل کے جھاڑوں کو اگر بچھ کو بھی کچھ مشہور ہونے کی تمنا ہے صفی دو حیار غزلیں یاد کروا دیے حسینوں کو صفی بھی ہے تمھارے بس میں آخر تمھارا بس چلے تو مار ڈالو جام نہ ہو تو ہے کشو عیش نہ بدمزا کرو دستِ خور و دہانِ خور او کھ سے کی لیا کرو ہونٹوں یہ مسکراہٹیں آئھوں میں بیدلگاوٹیں کہتی ہیں سب بناوٹیں ہم سے کچھ التجا کرو دم نکل جائے شب غم درد وغم اتنا تو ہو وہ نہ آئیں تو نہ آئیں کم ہے کم اتنا تو ہو کہیں بیٹھو جوشب بھر، ہم کو کیااس سے سوا بیٹھو هماری بات تو سن لو، إدهر اؤ، ذرا بیرهمو خوشامد، حایلوی، جرسب کچھ کرکے بھریایا تم اپنے فعل کے مختار ہو اب جاؤ یا بیٹھو یا رب کسی کی عشق میں حالت بڑی نہ ہو حالت اگر بُری ہوتو قسمت بڑی نہ ہو یا رب! کسی بڑے کی بھی حالت بڑی نہ ہو وشمن بھی اینے دوست سے شاداور خوش رہے \_\_ آج اُن کے دشمنوں کو کسی کی نظر نہو ہو جامہ زیب کوئی مگر اس قدر نہو جس طرح دردِ دل نے صفی سے کیا سلوک اس طرح سے شریف کوئی در یہ در نہو کسی صورت تو دل کو چین ہوآ تکھوں کوٹھٹڈک ہو الہیٰ کوچہ گردی اس طرح کی ہم سے کب تک ہو كيهول كماته كلفن بهي ليس كئات فوني قسمت رقیبول سے دہ بدطن ہوتو ہم سے بدگمال کیوں ہو مردہ دل جان گئے اینے پرائے ہم کو کاش کھر وہ ستم ایجاد ستائے ہم کو الٰہی پھر انہی قدموں پیہ سر ہو یمی ہم ہول، وہی دردِ جگر ہو زمانے سے ابھی تم بے خبر ہو ہمارے دوست ہی ہیں دشمنِ جال بندگی کو بندگی آداب ہے آداب کو مجھے بڑھ کرچاہتے ہیں وہ مرے احباب کو مگر اس جھوٹ کا نقضان کیا پہنچا زمانے کو صفی جھوٹا ہے اس کے شعر جھوٹے ہیں بیسب سے ہے کیے جو دوست بھی اس کا تو اعتبار نہو ہاری موت یہ بے درد اشک بار نہو پیار کی چزآج تک سمجھا ہے کس نے لال کو لال میں اُن کے لب لعلیں کی رنگینی کہاں كل كى دنيا آج نہيں ہے، آج كى دنيا كل كيوں ہو آج کے دکھ سے ہو کے زائے کل ملئے کے لک کیوں ہو

اگرتم کو صفی سے ایک اچھے کی ضرورت ہے مری آمین! کوئی ایک احما اس سے پیدا ہو ترک دنیا میں ہے زاہر کا خیال چھوڑتا ہے اُس کو جو حاصل نہو ہے متقی کا حال جو کچھ، ہے نظر کے سامنے دیده و دانسته بهی اب کوئی شاعر هو تو هو مسکراتے ہوئے دیکھے ہیں ہزاروں گل رو کیا پند آئے گا کلیوں کا تبہم مجھ کو نہیں ہے فرق کچھ عشق و ہوں میں چُھیاؤ اِس کو تو اُس کو نکالو اجانک آنکھ میں آنبو تو آیا خطا تو ہے جدھر ڈھل جائے ڈھالو ال کے نہ بنو بڑے، جو ہو بے ہودہ ال کو نہ بڑا بناؤ جو ارذل ہو یو چھنا کیا ہے اس جوانی کا آپ معثوق آپ زيور ہو نه سهی چارهٔ زخم دلِ مُضطر ہم کو خاک یاھے یہ پڑے آگ گے مرہم کو عارض گل رنگ لے کر دیکھنا گل زار کو چلیے پھولوں کی نظر لگ جائے گی سرکار کو رشک وہ چیز ہے اغیار کی کچھ قید نہیں اور تو کیا کہ بھروسہ نہیں ہم پر ہم کو



### 66099

کیوں تاڑنہ لے کوئی نہ کیوں بات بھڑ جائے جالاک ہیں ہم بھی تو صرورت سے زیادہ سب کاوہ دل دار ہے اور اس کا دل برآئینہ بسب کاوہ دل دار ہے اور اس کا دل برآئینہ منہ لگا کر غیر کو بدنام و رسوا ہوگئے آج کو یہ بات جھوٹی آپ کے سرآئی نا شوق خود بنی تمہیں ہے، اس کو لیکا دید کا مقل سوا ہوآئے ہے، تم سے بڑھ کرآئینہ یہاستادی مرے شاگرد کا استاد کب جانے صفی آسان ہیں ہے دوسرے کے مال پر قبضہ دارا بے وقت کھڑکائی اگر زنجیر مے خانہ تو ایس برہمی ہے دئی اے پیر مے خانہ

#### 66000

ریمن کو دوست ، دوست کو دشمن بنا کے دیکھ ہر آ دمی کو اس کے خلاف آ زما کے دکھیے ہم روز دیکھتے ہیں ہمارا جگر تو دیکھ او آئینے کو چومنے والے إدھر تو د مکھ گھڑی بھر میں پچھ ہول گھڑی بھر میں پچھ ہے گردش ہی میرے مقدر میں کچھ بن گئی ہے لڑائی کا گھر آنکھ آپ این طرف ذرا دیکھیں مہندی بغیر آپ کے بید لال لال ہاتھ كتنول كا خون كريك الله كو خبر بندے سے تھینج ، آ کے خدا کے بیار ہاتھ بندے کے دو ہیں اور خدا کے ہزار ہاتھ ہر ایک چومتا ہے مرے نایکار ہاتھ زندہ ولی ہوں جب سے ترے یا نوجھو لئے دل میں جو کیج لیبیٹ نہیں ہے تو مار ہاتھ وعدے بید میں نے ہاتھ بڑھایا ہے قول دے تیرے ہیں یا اثر کے ہیں امیدوار ہاتھ میری دعا کا راز ہم آغوش ہو کے یو چھ رہنے دیا بھی سر کو ہمارے کو کتنی در زانو یه مارتے ہیں وہ کیوں باربار ہاتھ

# ,, کی

صفی اللہ کا احسان ہے اب وہ زمانہ ہے مثالیں لوگ دیتے ہیں کہیں اُن کی کہیں اپنی نہ آیا کام آخر سو طرح باتیں بنانا بھی جمھے تو اپنے دن بھی یاد ہیں تیرا زمانا بھی اب اُس کے درسے اُٹھ کے کہاں جا ئیں ہم نئیں تھوڑی سی رہ گئی ہے بہت سی گذر گئ عالب نے جب کہا تھا یہ مصرع مگر صفی اب آ بروئے شیوہ اہلِ نظر گئی مالب نظر گئی ہم سے کھی بھی ہیں اب اور دور بھی اپنے کو کچھ سمجھنے لگے ہیں حضور بھی صفی کی جموٹ پر ملتی ہے کیوں واد اگر جھوٹوں پہ لعنت ہے خدا کی میر و غالب کو رونے والو اِک دن یاد آئے گا صفی بھی

مشکل سے کیوں نہ ہوگی صفّی کی گذربسر شاعر بھی ہے غریب قدامت پیند بھی پھر میل جول ہوگیا پھر بات ہوگئ پیر ان سے ہم سے آج ملاقات ہوگئ سخت حیرت ہے کہ کیسے ہوا پھر یانی میرے رونے یہ وہ بت روئے خدا کی قدرت یہ محبت خود سبق بھی ہے سبق آ موز بھی عاشقی میں سکھ ہی حاتے ہیں سب آ داب عشق کہ مصیبت نہیں مصیبت بھی کھ عجیب چیز ہے محبت بھی ہے گر شرط آدمیت بھی آدمی یوں تو آدمی سب ہیں شاعری خوب چیز تو ہے صفی ہو گر لاگ پر طبیعت راہ میں کتنوں سے مکر ہوگئی آج اس کی رُھن میں ہم ایے چلے کانوں کانوں مجھے خبر نہ ہوئی ا تکھوں آنکھوں میں دل لیا اس نے زمانہ سمجھا ہے شاعر کی قدردانی کی اُنہیں صفّی کی وفاؤں نے کردیا مجبور لیکن وہ کیا کرے جسے منظور ہو کوئی یماں شکن ہو، شوخ ہو، مغرور ہوکوئی آ گئی لفظوں میں احیمائی مری تقدیر کی مجھ سے بڑھ کر قدر میرے شعر کی ہے اے منفی تھوڑی سے حاشی بھی دیا کر مجاز کی بیر نداق عام حقیقت میں اے صفی ناطاقتی میں سوجھی ہے روزے نماز کی بیری میں تجھ کو شوقِ عبادت ہوا صفی پھر ہر اک بات مان کی میری یہلے اس نے زبان کی میری جو کہتا ہو''مری اُردو سے میری فارس انجھی'' و صفَّى احیما کہوں کس طرح اُس ہندوستانی کو عاشق کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی شئے کی یہ بات کہی آپ نے تو لاکھ رُپئے کی دل صاف کر، کہاں کی صفائی زبان کی گ بس بس بیہ سب چنین و پُتال حیفوڑ اے صفی یے وقوفی بھی ہوشیاری بھی عاشقی عیش بھی ہے خواری بھی اور ایی جو ہو سب کے کام کی شعر میں ہر بات سیرهی ہو صفی مفلس کا عشق اور جوانی غریب کی حاروں کی جاندنی کی طرح سے سے صفی جنہیں عادت تھی میرے یاس دن سے دات کرنے کی اُنہیں کواب نہیں فرصت برابر بات کرنے کی

سب خوب جانتے ہیں تقصیر اپنی اپنی یہ بے رُخی تمہاری عاشق نوازیاں ہیں شکر اس کا ہے کہ اس کی ابتدائم سے ہوئی کم نگاہی بے رُخی اچھا ہوا تم سے ہوئی جلدآ تکھیں ڈھانپ لیس میرے خدانے خیر کی ا ہائے کیا بھولا تھا، دُنیا کب جگہ تھی سیر کی نہیں نکلی اگر دل کی کوئی حسرت نہیں نکلی تری اُلفت میں میری جان تو اے نازنیں نگلی سب نہیں مانتے خدا کو بھی تجھ کو ہر ایک مانے واہ صفی موت بھی تو وہاں نہیں آتی برم وشمن ہے یا قیامت ہے ابھی تک ہے سرورِ عیشِ ماضی ترے قربان بس اے فتنہ گر بس جنہوں نے ولبری سے پہلے میری راز داری کی صَفَى اپنا مٰداقِ طبع اب وہ کیا چھیا کیں گے ستم شعار ادائيں تری جوانی کی سی کو جان سے ماراسی کا دل لوٹا ستم کیا جو برسی مجھ پہ مہربانی کی وفا کی تجھ سے ہو امید کیا وفا رحمٰن مری شاعری کو نظر ہوگئی صَفّی اب کہاں ہے وہ ذوقِ سخن صَفّی دنیا میں آخر کس کو بیاری نہیں ہوتی جگرمیں درد ہےتواپنے مرنے کی دعائیں کیول لیکن کسی کی دھن تومیشہ لگی رہی صدمه رہا، ملال رہا، بے کسی رہی آج محنت ہماری چیز ہوئی اس کو عشاق کی تمیز ہوئی اے شخ نہ بی چکھ لے،تھوڑی می، ذری، اتی کیفیت ہے سے ہے کیوں بے خبری اتن بس اب اپنی زباں روکو بہت کچھ دون کی ہانگی صَفَى تم پر عنایت اور اس غارت گرِ جال کی اے مفی منہ سے نکالا میں نے الا اللہ بھی خالی خولی مجھ سے لڑتا ہے وہ کا فر کیا کروں کەمرنے پربھی اے ظالم تری حسرت نہ چھوٹے گی ہاری خاک کتنی دربدر ہوگی خدا جانے نہ چھوٹی آج تک إن سے كوئی صورت نہ چھوٹے گ صقی کی دوتی ہے شہر کے سارے حسینوں سے الیوں نے شاعری کی بھی مٹی خراب کی فکرِ بتاں نہ ذکرِ خدا ہے جنہیں صفی لیکن اتنا دیکیه، اُف تک تو نه کی، اک روز بھی گوہمارے دل میں ہے ار ماں بھی غم بھی سوز بھی بری کیسی ہوئی ہے آج، کیوں تھی آج تک اچھی ہماری بات ابتم دوسرول سے بھی نہیں سنتے

قیامت میں انصاف ہوکر ہی رہے گا صفّی کی ہے آخر کو جنت صفّی کی صَفّی تم ہو گر دل جلے آدی ہماری بھی سن لو بھلے آ دمی مری جان دوزخ سے کیا واسطہ؟ اگر آدمی سے جلے آدمی کل اُس کی برم میں کچھ در چین سے بیٹھے جناب دل نے برسی مجھ یہ مہربانی کی سنے تقریر غیر کا مطلب آپ کو بیه زبال نہیں آتی اب کون پوچھا ہے یابندی وفا کو ديوانو! توڙ ڏالو زنجير ايني ايني نوید وصل کے سنتے ہیں سکتہ ہوگیا مجھ کو صقّی مارے خوش کے بات بھی منہ ہے نہیں نکلی آزماتے ہیں وہ رہ رہ کے محبت اپنی ہے ابھی تو مرے قابو میں طبیعت اپنی فرقت میں ہائے ایک نہ اک بات بڑھ گئی دن بھی اگر گھٹا جو مجھی رات بڑھ گٹی دل میں شوق وصل بھی ہے آ رزوئے دید بھی ہائے کیسی عید ہے یا رب ہماری عید بھی خدا کے ہاتھ ہے دیوانگانِ عشق کا بردہ کی نے چھین کی آ رائش اتنوں کے مقدر کی كر نه فكرِ انبساط اينے دل غم ناك كى بندمٹی لاکھ کی ہے کھل گئی تو خاک کی پھر حسرت دید نے ابھارا پھر میری دہنی آئکھ پھر کی آپ کی صورت نظر آیا کرے ہے یہی صورت مرے آ رام کی حاره گر احسان مجھ وحشت زدہ پر اور بھی مارے سو پھر جہال اک آ دھ پھر اور بھی د میکھئے اب تو آہ کرتا ہوں پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی دکھاکر جلوہ رکھ لی بات مجھ ایسے ایا جج کی رہے اقبال روش! عمر یاؤ چاند سورج کی دین کی فکر ہے نہ دنیا کی الله الله بندهٔ خاکی وہ بھی کیا دَور تھا جب آپ سے ملنے کیلئے ہم سے ملنے کی ہزاروں کو ہوس ہوتی تھی رُخِ حبيب سے ہٹ كر جوسوئے طورگئى قصور اپنی نظر کا ہے، بات دور گئی بے توقع سامنے جب تیری صورت آ گئی دل میں آئی جان، آنکھوں میں طراوٹ آگئی صفی بیاری فرفت سے اُٹھا کسی پرمرکے مُر دوں کو دعا دی

جن کو نہو نصیب بلندی خیال کی اظہارِ شوق اُن سے گناہِ عظیم ہے ' رُویا میں بھی نصیب نہیں ہے جمالِ دوست مدت ہوئی کہ لذت خواب گراں گئی یامال بھی نہوسکے ہم اس کی راہ میں کوشش جو عمر بھر کی تھی سب رانگال گئی جب خاک میں مل جائیں امیدیں ساری کیا خون رگوں میں رہے جاری ساری کیے جگر کے لوگ ہیں جو تیرے پاس ہیں آرام سے نہ بیٹھ سکے ہم تو دور بھی نزدیک بھی رہے ہیں ترے اور دور بھی ہم خوب جانتے ہیں زمانے کے انقلاب بننے میں تم گڑنے نہ یائے کہ بنس پڑے دیکھو تو کس مزے کا ہے میرا تصور بھی خیر میں جو ہے فرشتہ، شر میں ہے شیطان بھی کچھ عجب مجموعهٔ اضداد ہے انسان بھی سنتے ہیں فردوس میں حوریں بھی ہیں غلمان بھی اے متفی بخشے گئے ہم بھی قیامت میں تو کیا

### د و لے ، ،

موت باسٹھ برس سے تاک میں ہے الی ڈائن سے کیا بچوگے صفی کی کھی ہوجائے طبیعت تو بہل جاتی ہے نہ سہی اُن سے محت مگر اک چھیڑ سہی ہیں بڑھاپے میں بھی اشعار صفی کے دیسے کہیں عاشق کی طبیعت سے چہل جاتی ہے أمرا دوست بن رہا ہے صفی شاعری کو خراب کرتا ہے یہ کس چکی کا آٹا کھارہا ہے ذرا ریکھوتو واعظ کا تن و توش بنآ ہے متقی جو غیر شاعر یہ بھی اک اُس کی شاعری ہے یابند وضع ہم نے صفی سا سنا نہیں یہ بندہ خدا بھی عجب فاقد مست ہے اشتیاق دید ہے آئکھوں کا روگ د کھنے میں تو خوشی کی بات ہے سیر کے قابل بہار گلشنِ ایجاد ہے لاله وگل کا به جوبن چار دن کا بی سبی گھر میں اودھ کی صبح بنارس کی شام ہے وحشت بھی ہوتو کب ہمیں جنگل سے کام ہے دونوں کو دونوں ہاتھوں سے اپنا سلام ہے اب دوست سے غرض ہے نہ دشمن سے کام ہے ۔ بزم دنیا مجھے اک گوشئہ تنہائی ہے نہ کسی سے کوئی مطلب نہ شناسائی ہے ان سے اظہارِ تمنا یہ حیا آئی ہے ہائے کس وقت طبیعت مری شرمائی ہے قیس آوارہ ہے، بدنام ہے، سودائی ہے ایسے لوگوں میں بسر کیا ہو ہماری کہ جہاں مدد شوقِ دیدار و تاب نظاره اب أن سےمرا آمناسامنا ہے دوست بيار ہے تو كيا پوچھوں دشمنول کا مزاج کیما ہے آپ کو کیا کام ہے، حالِ دلِ رنجور سے آپ رکھئے دور کی صاحب سلامت دور سے تن پروروں سے طالبِ تعظیم ہو مقی مرکر بھی یہ آٹیں کے تو جرِ ثقیل سے اُف رے بے درد، کسی پر ننرز ی چھانو پڑے ہاتھ جوڑے، کوئی سوبارترے پانو پڑے ابھی اس زود برہم کے اراد ہے سب بدل جاتے اگران بدنفیب آنکھوں سے دوآ نسونکل جاتے اس کو خیالِ عشق و محبت ضرور ہے کیکن تھیا کھیا ہے، ذرا دور دور ہے بجین میں تم کو محسن پر اتنا غرور ہے کاہے میں کچھ نہیں، ابھی دتی تو دور ہے ملنے کو کھیج کے ملتے عدو سے بھی ہم مگر اخلاق سے بعید، مروت سے دور ہے دولت ملے صفی کو تو کیاجانے کیا کرے کاہے میں کچھنہیں ہے تو اتنا غرور ہے وفا رشمن سے ، امید وفا کیا چیز ہوتی ہے \_\_\_\_\_ تمنائے حصول مدعا، کیا چیز ہوتی ہے کوئی اختر شاران شب غم سے ذرا پوچھے مستجردم ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا کیا چیز ہوتی ہے صَفَّى نے خونِ دل کھایا، تواشکوں میں بھی رنگ آیا خدا کی شان، انساں کوغذا، کیا چیز ہوتی ہے جگرمیں درد ہے،لب پر فغال ہے جہاں جو چیز ہونی تھی، وہاں ہے حسینوں کو غرور اپنا سا بخشا مرا الله میاں بھی،بس میاں ہے ترى محفل ميں تو موجود ہيں سب صفّی اورنگ آبادی کہاں ہے بس ایک آب ہیں، جو صفی کونہیں نصیب شاعر ہے زندہ دل ہے، ذکی ہے،مثین ہے جسکا دل د کھے ، ترمیا بھی ہےوہ ، روتا بھی ہے صبر احچھا ہے، مگر کیا دوستو، ہوتا بھی ہے؟

میرے سرآ تکھول یہ، جو کچھآ پکومنظورہے قتل کرنا ہی محبت کا اگر دستور ہے مجھ کو حیرت ہے، صفی کو وہ نہیں پہچانتے کیہ بیہ جانتا ہے، شہر میں مشہور ہے کھا ہے حساب اس میں حسینوں کی جفا کا دیوان صفی کا ہے، کہ بنٹے کی بہی ہے آب بین، میں ہوں، کوئی اب خل در معقول کیوں سنتے آئے ہیں کہ' دو میں تیسراشیطان ہے'' وصل کی رات یاد آتی ہے بات پر بات یاد آتی ہے اس ز مانے میں صفی نام کوانصاف نہیں دیکھنے جس کو ہمیں کو وہ برا کہتا ہے ستم گر ایک تجھ سے دوسی ہے گر دنیا تو ہم کو کوشت ہے یہ مسکلہ ابھی تو وہاں زیرِ غور ہے ملنے کو ہیں وہ کس نے کہا تجھ سے امے صفی دل لگی ڈ کھ بھی ہے دوا بھی ہے عشق احیما بھی ہے برا بھی ہے دیوان کو صفی کے نہ یامال سیجئے کچھ تو لحاظ کیجئے، آخر کتاب ہے ارے، کم بخت عاشق ہیکہ فخرالدین رازی ہے صَفَّى، يه قائل ومعقول معثوقوں سے اسے توبہ دم آخرزبال پربس ای کا نام آتا ہے خدابندے کے آرے وقت میں بھی کام آتاہے گر ہراک سے ہوسکتانہیں ہے برسی مشکل نہیں ہے جان دینا مرا ہر آسرا ٹوٹا ہوا ہے وہ کیا چھوٹے ہیں دل چھوٹا ہواہے صفی کے شعر ہوں کس طرح سیے وہاں سوبار یہ حبھوٹا ہوا ہے کیوں رُکتے ہو؟ آ جاؤ! کوئی بات نہیں ہے برسات نہیں، دھوی نہیں، رات نہیں ہے زمانے کی رفتار اب اور ہے یرانی روش جھوڑ دے اے صفی ول جلا سوختی میں بیٹھا ہے آب نے بھی صفی کو داغ دیا حسن سے عشق کی نیھے کیوں کر ایک خود بیں ہے ایک خودسر ہے شرم اب اٹھ گئی زمانے سے شوخ معشوق، بوالهوس عاشق ہر مرض کا علاج ہوتا ہے؟ جارہ گرا شرم کر خدا کے لئے کیا مسلمانی ہے کیا اسلام ہے رند مشرب ہے صفی سا آ دی

بہت محال ہے شاگرد کے پیشگی میں عروج ہر ایک کوئی محمد شکور ہوتا ہے! پھر نہ کئے مجھ کو تو بدبخت ہے بدنام ہے جوبھی ہوں اینے لئے ہوں، آپ کوکیا کام ہے غزل کی دھن نہ سامانِ غزل کی صَفَّى كيول؟ آج كل كيا ہورہا ہے؟ طالع ناساز میرا ساز ہے دُ کھ بھرا ہوں، دُ کھ بھری آ واز ہے پیجس میں کھا ئیں اس میں چھید ماریں کمینول کو صفی سب کچھ روا ہے ہیں سارے دوست آشنا پیسے کے اے صفی دنیا میں بھائی ساری محبت اس کی ہے وہ آکے نہیں ٹلتی سے ٹل جاتی ہے ہے موت میں، نیند میں بس اتنا ہی فرق صَفَّى كُونَى بھى ايطائے خفى سے پي نہيں سكتا نہیں پیعیب کچھ،البتۃالطائے جلی کچھ ہے آپ کیا پوچھے ہیں ہم سے صفی کا قصہ خیرجس حال میں رہتا ہے غریب اچھاہے اب بھی رندوں میں جام چلتا ہے شخ! چلنے کا کام چلتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک ٹھیریئے یہ غلام چلتا ہے یہ گلشن دکن رہے شاداب اے صقی سیتا کھل اینے واسطے جنت کاسیب ہے مبارک ہوں گے اُن کے در کے سجدے صَفّی تیری بھی پیشانی بڑی ہے تقذیر کو روتا ہوں مگر شکر ہے اس کا اب تک بھی مری آ نکھ میں آ نسوتو نہیں ہے دولت و حسن پیر ایمان خدا ہی رکھے ایسے موقعوں یہ تو نیت ہی بدل جاتی ہے أن سے كر بيٹھے جو دشمن كى محبت كا گله نہ نکلنے کی بھی غضے میں نکل جاتی ہے وہ اگر مجھ سے بدل جائے تو حیرت کیا ہے ر کھتے دکیجتے دنیا ہی بدل جاتی ہے اچھی صورت جو نظر آتی ہے دل سے اک آہ نکل جاتی ہے طبیعت جب بھی آ زردہ یامغموم ہوتی ہے کسی کی بات تک اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے جوتم نے کہا وہ تو مجھے یاد ہے سب کچھ جو میں نے کہا کچھ شہیں وہ یادنہیں ہے بھلا اورنگ آبادی صفی کا بھی سمجھنا کیا طبیعت میں ہے جیسی سادگی اشعار میں بھی ہے

عاشقی کا ہے کی دیوانہ بنا رکھا ہے درد کا نام ستم گر نے دوا رکھا ہے تم ہو بے لاگ تو کیوں مجھ کو لگا رکھا ہے جب تعلق نہیں رکھا ہے تو کیا رکھا ہے وہ یہاں کل لائے جوتشریف یہ کہہ کر گئے ذات الدس توبي الجهيهم سفي تصمر كئ زبان دے کے بلٹ لیں یہ ہونہیں سکتا خطاشریفوں سے اے دل وفا کمینوں ہے؟ صَفَّى مرتے ہیں جس یروہ بھی کوئی چیز ہی ہوگی نهيں تو ايسے ويسے كو به حضرت ديكھنے والے! جو کچھ ملا مطالعہ میر و داغ سے غزلوں میں اپنی صرف کیا میں نے اے صفّی ہم تو بھوکے ہیں تیری صورت کے ال نه ال ہم سے بات کر کہ نہ کر لطف کیا ملنے کا جب کھیج کر ملے تن کر ملے کاش ملنے کے طریقے سے وہ غارت گر ملے سکی ہے دوتی اب ہے کروں تو میں نے تو بہ کی صفی اک آ دھ د ملے چوک ہوجاتی ہے انسان سے اُن سے ملنے کا وقت کیا ملتا أبك أتمها تو حار آبيشے ہمیں معلوم ہے جو کچھ بھی ہوگا جیسی گذرے گی گر بیارکوتم دیکھ جاتے اپنی آئکھوں سے دشمن ڈھنڈورا یٹتے بازار میں بھرے اُن کی مری جو ایک ذرا بھی چیخ گئی امیدوارِ فضل و کرم ہی رہے مدام پھرنے کو عمر بھر تری سرکار میں پھرے نهاتناتن كه كھاہے ہرقدم يرٹھوكريں لا كھوں ندا تناجھک کدانی ٹھوکروں میں تیراسرآئے عاشقی کرتے ہیں، صورت دیکھئے اب صفی کو خبط ہے تو کیا کریں غریبوں سے ہٹ کر الگ سوگئے جوال ہوکے تم، کیا بڑے ہوگئے ابر برسا کئے جہاں ہُن کے میں ہوں اس سرزمیں کی خاک صفی صفی اہل وطن سے کس لئے ہے آس ہوتا ہے خدار کھے! ابھی ہیں پوجنے والے مزاروں کے اللي! بيغضب كياب نغم نكك نددم نكل نہ نکلے غم اگر دل سے تو دم ہی کم سے کم نکلے زبال گذی ہے مینچیں گرکسی کے منہ ہے"ہم" نکلے یہ ہیں آ داب اس کی بارگاہ بے نیازی کے یاؤ ککڑا لاکھ نعمت ہے جوعزت سے ملے آ برو کھوکر کوئی کیوں اہل دولت سے ملے شاید الم بھی کوئی بڑی چیز ہے صفی قرآ ل کی ابتداء ہے الف لام میم سے

آ دمی کو پچھ نہ پچھ حیلہ بھی کرنا جا ہے رزق تو رکتانہیں رو کے سے لیکن اے صفّی شاعر نہیں جناب تو تھرویئے ہوئے جاتے ہیں روز بھیس بدل کر صفی وہاں اب تو لوتی میں ہم غریب بڑے خواہ مخواہ ﷺ میں رقیب بڑے ہاں اُدھر ہی کو جو قریب بڑے دل بھی گھر اس کا اور کعبہ بھی مرجائیں گے ایبا تو کیا تھا نہ کریں گے ہم وہ ہیں جھی منتِ اعدا نہ کریں گے مر کچھ تو ہوجاؤں گا کہتے کہتے صفی میں نے مانا کہ اب مبتدی ہوں اُس نے اپنے کو بدل ڈالا ز مانے کے لئے قدربے جارے صفی کی کچھز مانے نے نہ کی مقی ذوق سخن ہے جن کو، مجھ سے بھی بھی مل لیں جو مجھیں گے مجھے تو کھم سے اشعار مجھیں گے ستے چھٹے دکان جو اپنی بڑھاگتے گھٹی چکی ہے رونقِ بازارِ کا کنات نہ وہ ہندو ہی رہے اب نہ مسلمان رہے لوگ ہٹ دھرم ہیں سباینے زمانے میں صفی چھوٹنے کی ہوکوئی چیزتو ہم سے چھوٹے کس طرح حیوڑیں صفی عادت نوشیدن ہے کھوگیا دیوان اب ایسا کہ ہم کھوئے گئے یوں تو کھوجانے کولاکھوں ہی درم کھوئے گئے ہچکیاں لے لے کے روئیں گے زُلانے والے بعد مرنے کے مری قدر اُنہیں ہوگی صفی نھتی کہاں تک اُس بتِ خودسر سے دوسی جو دن گذر گئے وہ غنیمت گذر گئے دیکھی ہے اُن کی شکل جو پہلے پہل صفی سائے کی طرح ساتھ تھے ہم وہ جد ہر گئے جوآئے تو خفاآئے جوٹھیرے تو ذراٹھیرے وہ آئے بھی تو کیا آئے وہ ٹھیرے بھی تو کیا ٹھیرے صَفّی سارا زمانہ بس انہیں کا کلمہ پڑھتا ہے حسینان جہاں عشاق کے حق میں خداٹھیر ہے کچھ آئے نہ آئے عاشقی میں کین دل کی سنجال آئے وہ آخر کیا کرے جو ہر طرح بے زار ہوجائے محبت سے توہم نے ٹھان لی ہے ہاتھا کھانے کی قیامت میں تو سب دیکھیں گے لیکن دیکھنا اُس کا یہال بھی جس کوصا حب آ یکا دیدار ہوجائے جو ہے اللہ کا بندہ تو بس اللہ والا بن كه دنيا مين تخفي الله كا ديدار بوجائ اگر کچ کچ مجھے اللہ کا دیدار ہوجائے برمی ہے تاک جھا نک اے حضرتِ واعظ مگر دیکھو

میرے گھر آتے ہمیشہ عار آئی آپ کو خير حجورُوں ہی تبھی مجھ کو بلاکر د تکھئے جس میں ہوتا ہےخون امیدوں کا عاشقی وہ امیدواری ہے قابلِ عفونهیں تھم عدولی آ قا چلتے چلتے جوقلم ٹوٹ گیا سر کاٹے ٹھیرجا کھل جائیگاسب ہم سے جن کولاگ ہے دل جلوں کی آ ہ ظالم او یلی کی آ گ ہے تمہاری سادگی بھی ہائے کیا ان مول گہنا ہے إدهرآ وُ كه مجھ كوكان ميں اك بات كہنا ہے ہے صفی بھی عجیب مردِ خدا اس کو دل سے دعا نکلتی ہے ستم گروں سے گھڑی بھر نباہ مشکل ہے صَفِّی خدا کی قشم ضبطِ آہ مشکل ہے ے جوسنا ہےتم نے دشمن کی زبانی اور ہے میرا قصہ اور ہے میری کہانی اور ہے قیس و فرہاد ہوں گے کیسے لوگ آج تک جن کا نام چلتا ہے وصل کی رات یاد آتی ہے بات میں بات یاد آتی ہے صَفّی درد جس کا وہی جانتا ہے مرے رہنج وغم کی اُنہیں کیا خبر ہو که زُکنے ہے کسی کے کیا کسی کا کام رکتا ہے رُکے ہم سے، اگروہ خود سروخود کام زُکتا ہے نہ کوئی کہنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے غریبوں کوستاؤ، مار ڈالو، بے نشاں کردو فلک ویساہے،تم ایسے ہو، دل ہے دشمنِ جانی ہارے بعد کوئی بھی ہمارا رونے والا ہے؟ اس سے نداب ملیں گے بیعہد کرلیا ہے آ ئندہ د کھتے ہیں جو مرضیؑ خدا ہے آج کیوں ایس سخاوت یہ کمر باندھی ہے منتکی در سے تم نے جوادھر باندھی ہے صفی ریکھی ہے دن بھر شنخ کی اونگھ یہ شب بیرار ہے یا پوتی ہے طالب دیدارکب سے ہوں یہ کیا انصاف ہے میں ہی میں ہوں ، دیکھ میرے چاند مطلع صاف ہے لیکن بڑا شکیل بڑا وضع دار ہے تم جس يهمث رہے ہوضفی بے وفاسبی کسی سے وصل ہے ہم کوکسی سے فرقت ہے عنی خوشی میں،خوشی میں تنی، بیرحالت ہے تمہیں کیا کام اگرروناکسی کا بے تحاشہ ہے چلو رستہ سنجالو، بیہ بھی کیا کوئی تماشہ ہے

ل\_و و شخص جوخشخاش کے بونڈے گھول کریئے۔

فقط اس گھر کا دروازہ بڑا ہے بجزاک زخم دل میں کیا دھراہے ہارا آشا ناآشا ہے نه سمجھو اس کو اندازِ تغافل یہ مسکلہ ابھی تو وہاں زیرِ غور ہے ملنے کو ہیں وہ کس نے کہا تجھ سے اے صفی کہاہےدل آج تو گزری ہے کل اللہ مالک ہے غم فردا نہ کھا، ن یہ مثل اللہ ما لک ہے خداکے بندے گھرے تو نکل اللہ مالک ہے دوا کیا سوچتا ہے اے دل وحثی بہلنے کی صَفَى ہم ایک لکھیں گے غزل الله مالک ہے کبال کے دوست اینے شمنوں کو بھی زُلادیں گے ایک غم ایک الم ایک پریشانی ہے کیا کروں کیا نہ کروں بس یہی جیرانی ہے ورنہ مخلوق خدا کی کوئی دیوانی ہے کچھ نہ کچھ تو زے ملنے میں بھی ملتا ہوگا پھر اس سے ہے صفی تجھ کو وفا کی المید ہائے کم بخت یہی تو تری نادانی ہے مدد شوقِ دیدار و تابِ نظاره اب أن سے مرا آ منا سامنا ہے دوست بہار ہے تو کیا پوچھوں دشمنوں کا مزاج کیبا ہے کس لئے افسردہ خاطر ہیں بیتم سے کیا کہیں اب خوش ہے تو خوش ہے رنج ہے تو رنج ہے یہ مانا ہم نے اُسکے ہجر کا دن حشر کا دن ہے ہمارا کیا،مُرےہم آج تو کل دوسرادن ہے صفّی ہم جیسے مغلائی کی پوچھاس روز کیا ہوگ یہ سنتے ہیں قیامت جسکو کہتے ہیں بڑادن ہے حسینوں کے قدِ موزوں میں ہے تو فرق اتناہے بڑا ہے تو قیامت ہے ذراسا ہے تو فتنا ہے میں کہول دن ہے ون ہے، رات ہے ورات ہے کچھ دنوں پہلے کی کہیے! بیتواب کی بات ہے! تبھی چھانو ہے تو تبھی دھوپ ہے زمانے کا ہر دم نیا روپ ہے مجھی ظلم وستم بھی ہے، بھی مہروو فابھی ہے تعجب ہے کہاچھا بھی ہےوہ ظالم بڑا بھی ہے دیکھا جوغور سے تو یہ ثابت ہوا صفی انسان اینے دریئے آزاد آپ ہے کہ جیسے چور کے گھر کا چراغ جلتا ہے کچھاس طرح دلِ دشمن کا داغ جلتا ہے اس کی وفا کو اے دلِ ناداں وفا نہ گن جھانساہ، دم ہے، حیال ہے، جُل ہے، فریب ہے جوشِ جنول نے یہ تہ و بالا مجادیا دامن میں آستین، گریباں میں جیب ہے

كياڭن بھرے ہیں بیٹ میں اُسكے خدا بچائے صورت تو د مکھنے کو برای دل فریب ہے روتے ہنتے بروگ بھرنا ہے اے منتی ایک روز مرنا ہے کے خبر ہے کہ اُن کے خیال میں کیا ہے نہ جانے ہجر میں کیا ہے وصال میں کیا ہے موت کو برحق سمجھنا اور، مرنا اور ہے یول سمجھ لو منہ سے کہنا اور کرنا اور ہے سنحسى كوتو خاطريين لا الصفقي ارے میہ تکتبر بڑی چیز ہے فضیلت کس کو ہے عشق و محبت میں خداجانے مجھے بیرمسکلہ کچھ حل طلب معلوم ہوتا ہے مری فریاد پر وہ اور بھی بے داد کرتا ہے سمجھتا ہے خدا سے بیمری فریاد کرتا ہے سامنے میں بھی ہول کیکن وہ ہیں اور اخبار ہے میرے ان کے چیمیں اب کاغذی دیوارہے ائے میں میں این گردش میں ہوں مجھ کو کیا خبر یاز میں چکر میں ہے یا آساں چکر میں ہے مجھ کواس ظالم کی صورت زہرہے عاشقی کیا ہے خدا کا قہر ہے ہے متقی ہی ایک ایبا خوش کلام جس سے قائم آ بردئے شہر ہے ہنسی منہ پہنیں تھلتی مری حالت ہی ایسی ہے "کہاروتے ہو کیول؟" کہے لگے صورت ہی الی ہے بنده مختار ہو نہیں سکتا و میکھتے بات ڈور جاتی ہے اب تمہارا مسکرانا مجھ کو میٹھا زہر ہے مہرآ نکھوں میں دکھانے کو ہے دل میں قہرہے زندگانی موت کا پیغام ہے بعد ہر تکلیف کے آرام ہے بھولتا ہے کون ایسے رنگ کا شعرا ہے صفی شعر کا ہے شعر جو تصویر کی تصویر ہے سب سے بےلاگ جیا کرتے ہیں جودنیامیں جان اُن لوگوں کی آ سان نکل جاتی ہے ہاتھ کو ہاتھ کیوں نہ پہچانے دل دیا ہم نے اوراس نے لیا معجزہ ہے یا تری آواز ہے بات ہے یا نغمہ باساز ہے بجائے خود ہراک بندہ خدا ہے یمی دنیا ہے تو اللہ ری دنیا وہی کہتا ہے تیرے دل میں کیا ہے جے دل کا مکیں میں جانتا ہوں كمايخ خاص بندول كوخدا بھى آ زماتا ہے ہاری آ زمائش تم نے کی تو کیا برائی کی

زندگی معرض خطر میں ہے جب ہےاحساس موت کا ہے صفی ترک دنیا بس اُنہیں کا کام ہے موت سے پہلے جو مرتے ہیں صفی کیوں صفّی آخر خدا رزّاق ہے غم ینہ کھانے کا تو کھانے کو ملا جو دولت نہیں ہے تو کیا ہے صفی مری جان! عزت بردی چیز ہے! ہوئی جو شام رخ بے نقاب دیکھا ہے چراغ د کھھ کے آج آ فتاب دیکھا ہے سینے میں میرے کب دلعزات پبند ہے اک خط ہے راز کا جولفا نے میں بند ہے صَفَّى بى سے صَفَّى كے شعر سنيے تو مزہ آئے مصنف کی زباں سے خوبی تصنیف کھلتی ہے دم آخر زبال پربس أسى كا نام آتا ہے خدابندے کے آٹے وقت میں بھی کام آتاہے سہارُوں درد کوتو آس جینے کی نہیں رہتی جو کچھڑ یوں تو اُس بے درد پرالزام آتا ہے دل کی نفتری الگ اڑ ائی ہے واہ کیا ہات کی صفائی ہے ہراک مایوں کو بھی کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے برس دن ہے برس دن عید آخر عید ہوتی ہے جوانی اورغم، پھرغم بھی کس کا غم محبت کا یمی دن ہیں کہ جن میں خون کی تولید ہوتی ہے حالِ دنیا بھی کیا ہی مبہم ہے یمی جنت یہی جہنّم ہے رشمن سے اور، مجھ سے ملاقات اور ہے اب وہ بنائیں بات تو یہ بات اور ہے برہم ہیں وہ مجھ پیاور چپ چاپ ہوں میں غصے کا علاج ہوں بھی خاموثی ہے دنیا کی ستی ہی کیاہے، یہ تو فریب ہستی ہے مفت آئی تو ہم سمجھے تھے پڑی رہے گی ستی ہے رُلایا اِس نے جو حضرت کو آٹھ آٹھ آ ٹھ آنسو وہاں جناب صفی تین یانچ بھول گئے زمانے بھر میں کسی تو رحم آئے گا شکایت ان کی کریں گے بہت حسینوں سے ان کی باتیں تو صاف سیدھی ہیں دل کی حالت صفّی خدا جانے خوب روئے ترے گلے مِل کے نگلے آئکھوں سے حوصلے دل کے پھرتے پھرتے وہ بھی پھرجائیں گےانی راہ سے صبر کر اے دل بڑی امید ہے اللہ سے اے اجل جب وہ یہاں آئے تو آنا تو بھی مجھ کواک نیک گھڑی جاہئے مرنے کیلئے

آ نکھوں سے نہیں دیکھتے کا نوں سے توسنیے حالت مری لوگوں کی زبانوں سے توشنیے دوسروں کوہم بلاتے ہیں تمہارے نام سے شوخیاں فرقت میں کرتے ہیں دل نا کام ہے آ پ رکھئیے دُور کی صاحب سلامت دور سے آپ کو کیا کام ہے حال دل رنجور سے وہ تیخ بہ کف ہیں نہ کہیں وقت گزرجائے مرنا جے منظور ہو جلدی سے وہ مرجائے پر بھی کوئی کم بخت جومرجائے تو مرجائے وہ اور عیادت کو کسی شخص کے گھر جائے ابتدائے عشق میں کیوں جان کو پیٹم نہ تھے وہ ہمیں تھے یا وہ کوئی اور ہی تھا ہم نہ تھے ہونی ہے جو ہوجائے مگر دل تو نہ دھڑ کے وہ جان کا رشمن ہی بنے ہم سے بگڑ کے جو نہو تقدیر کا ملنا کہوں کیوں کر ملے حاہتے ہیں ہم تو، ہم کودل ملے دل بر ملے جوکہیں ضد کرے کہیں نہ کرے ستیاناس جائے اِس دل کا کہ کسی کو خدا حسیس نہ کرنے مجھ سے وہ نگ آکے کہتے ہیں لیکن اس نے بٹھالیا بیٹھے بزم وثمن میں کوئی کیا بیٹھے ایک دو بات کی ذرا بیٹھے بعد مدت کے آج آئے تھے ایسے دیوانے کہ ہم خود بھی پریشان رہے اینے مرجانے کی افواہ جولوگوں سے شنی کوئی جاہے، کتھے اس بات کا ار مان رہے ہم یہ بہتان ہے شکوے کا،ہم ایسا جوکریں تمہیں ٹھنڈا کرواپنا کلیجہ سیرِگلثن سے ہمیں فرصت کہال فریاد سے نالے سے شیون سے بھر مرے آگے مرے رہتے ہوئے وہ ہنسیں مثمن سے کچھ کہتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے آپ کو جو کچھ کہا اغیار نے اوراجھا ہوا ہم دردو الم سے پھوٹے حضرت دل کو ہے بیاز کہ ہم سے چھو لے نامہ لکھوں تو سیای نہ قلم سے چھوٹے ہے وہ ارمانِ وصالِ ستم آرائے جہال جواسکے آ کے بھی میں نہ سنجلااتو میری قسمت کوکیا کریں گے ابھی تو میرے عزیز جھ کودواکریں گے دعاکریں گے یہ امید ایے طبیعت دار سے کیا صفی خود ہوکے تم سے آملے بھول کر بھی نہ کیا تونے مجھی یاد مجھے مال! إدهر د مكيم! مجھے اوستم ايجاد مجھے

ا پنا شیوه می نہیں دوست کا شکوه کرنا تو سمجھتا ہے ترے ظلم نہیں یاد مجھے تو بھی اے عشق کیا قیامت ہے آدی تؤیے آدی کے لئے؟ الله تری شان ہے ہے، ہے تری قدرت منہ شخ کا مے خانے کی زنجیر کے بوسے بنول کے پھندے سے کیاجان کیکے جائیں گے یمی ہے شکر جو ایمان لیکے جائیں گے ہرارون غم ہیں، لاکھوں آفتیں ہیں، سیروں صدمے صفی ابرور ہاہوں اینے جینے کی دعا کر کے آ رہی ہے وہ یاد پھرکل سے ہائے وہ دھوم دھوم کے جلیے حار دن سے صفی وہاں نہ گئے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل سے زمانه تقاتبهي لا كھول حسيس اپنے بھی محسن تھے وہ راتیں بھی عجب راتیں تھیں وہ دن بھی عجب دن تھے آ گ پھرآ گ محبت کی ، محبت بھی تری کیا عجب ہے جو بنے ایک جہتم دل ہے حسن پر طره جوانی ہوگئی اُن کے شہر ےاب تو گھر ہوگئے بات كرتے جينيتی تھی آئھ جن كی لا كھ بار اب وہی تن تن کے چلتے ہیں ہمارے سامنے تری محفل کی کوئی کچھ اگر تعریف کرتا ہے نكل جاتا بمندسے بم بھی جاتے تھے وہاں پہلے بے تکلف اُن سے ہوتا ہے صفی اور کیا ہوتا ہے دیکھا جائے صفّی یہ چیز مقدر سے ہاتھ لگتی ہے تو دوستوں کومری جاں کوئی کتاب نہ دے غمِ فراق میں آئکھوں کو اپنی رو بیٹھے وه ایک تو نه ملا اور دو کو کھو بیٹھے رقیبوں سے کہیں کیا وجبر گریہ یمی پہلے ہارے رازدال تھے تر<sup>شيخ</sup> تھے بھی جو تیری خاطر برا دھوکا ہوا وہ ہم نہیں تھے ہمارا ساتھ نہ دے راہ پر زبان تو دے ا تا پیۃ تو بتادے ، ذرا نشان تو دے ہاتھے سے اس آسال کے شادکس دن ہم ہوئے ایک غم سے کچھا گر فرصت ملی سوغم ہوئے ہوا ہے میرے دل کا خون ظالم خدا اِس کا تجھے نغم البدل دے میں آج کل پڑا ہوں جوسارے جہان سے "اچھا" کہاتھا آپنے پھرکس زبان سے دیدہ تر کم سے کم اتنا تو ہو ابی بدنامی کے دھتے دھو سکے

تجھ کو پالینا تو کیا دشوار ہے ہم اُسے مانیں جو کوئی کھوسکے اے صفی وہ ناپ سُتّا لے گیا وہ دن گئے اینے انتھے بن یہ کیوں ہے اس زمانے میں غرور میاں صفی کو بھلا شاعری سے کیا نسبت یہ شوق امیر کرے یا کوئی فقیر کرے آدمی دل کو بلا ہی جانے بلکہ کچھ اس سے سوا ہی جانے یا فقط خاموش بیٹھے مسکرانے آئے تھے میں جوروٹھا تھا تو وہ مجھ کومنا نے آئے تھے وہ کیا ہوتا جوتم کود مکھ جاتے اپنی آئکھوں سے تمہارےنام پر ہی مرنے والے جان دیتے ہیں مگر بیارکوتم دیکھ جاتے اپنی آنکھوں سے مجھےمعلوم ہے جو تجھ بھی ہوگا جیسی گزرے گی میری نظر أے ہوئی اُس کی نظر مجھے اُس کو غرور حسن یہ ہے عشق پر مجھے جو بے وفا گیا تھے بے تاب جھوڑ کے تو' اب بھی اس کی یاد نہیں چھوڑتا صفی حسن اوراس بیدرنگ مهندی کا پانو یا ہاتھ چوم لوں اُن کے جبھی تو عمرِ دو روزہ ملی ہے فدوی کو کہ جس کو پیار کرے اُس کا آ زما نہ سکے یه کافر عشق وه سب کر دکھائے کسی کی جو سمجھ ہی میں نہ آئے میری آ تکھیں بند ہوجا ئیں تو پردا کیجیے آب اب دیکھیں گے ایبا دیکھنے والا کہاں جو یہ سمجھے کہ سب دن ہیں خدا کے أسے كيا روز وصل و روز فرقت کیا کرتے ہیں ہراک کام کرنے کے طریقے ہے محبت شان سے کر اور مے خوری سلقے سے میں اُن کے واسطے دونو جہاں میرے لئے مکان میرے لئے لامکاں میرے لئے وہ جو ہے اک صفی صفی کرکے آپ کے نام پر ترمیتا ہے مجھی معشوق بول عاشق کی ہاں میں ہال ملاتے ہیں جوبے چارہ خوشی کے مارے دل پھٹ کرہی مرجائے نہ پوچھوتم متقی کے خرچ روزانہ کی کیفیت اے سگریٹ بس ہوتے نہیں ہیں آٹھ آنے کے اِس کان سنا ہم نے اِس کان نکالا ہے ناصح کی نصیحت کو بےغوری سے ٹالا ہے یا سکھاتے ہیں احرام مجھے آپ کرتے ہیں احرام مرا کوئی اتناتو کہتا حچھوڑ دے حضرت کوجانے دے صفی صاحب کوجس دم آب کے دربال نے روکا تھا

موت سے پہلے مار ڈالو گے میری حسرت اگر نکالوگے جہائی کونسبت کیاہے اُس ظالم کے بالوں سے جو پھولوں کو ملا کر دیکھا ہوا ہے گالوں سے د یکھتے جاتے ہیں وہ چور نگا ہوں سے مجھے ول میں آتی ہے سرِ بزم جو کوئی چوری جھوٹ کیا سے کیا خدا جانے شاعری تو صفی کی اچھی ہے یا خداشکر کرول کون می نعمت کیلئے نيذمجت كيلئ موت مصيبت كيلئ ' گھڑی بھر تو ہی<sup>ے</sup> تستی تو رے اینے مایوں کو ترے ہونے کے بدلے کاش ہم جنگل کے ہوجاتے وہ اچھاتھا جودل کے ساتھ بی اوسان کھوجاتے یانی کے لئے دوڑتے ہیں آگ لگاکے وہ دل کی بجھاتے ہیں، لگی، مجھ کورُلاکے کچھ تو جینے کی آس ہوجائے وہ گھڑی تجر جو باس ہوجائے جس کا کاتا کیاس ہوجائے رنگ بازار حسن اس سے بوجھ برکت چل بی زمانے سے خون گفتا ہے رنج کھانے سے ہم اور محفلِ دشمن ذرا تو سوچ کے دیکھ! پننچ گئے ہیں یہاں تک ترے ندآنے سے مری جان سوداخر یدخر بدارے مرہ ناز کا ناز بردار سے جدائی کی مصیبت ہم کی سے کہہ ہیں سکتے گزرجا تا ہے دن، دن بھر درود بوار کو تکتے ز مانے بھر کا اُن کوراستہ ہے کیا اِ دھر ہی سے جبال جاتے ہیں وہ جاتے ہیں ہوکرمیرے گھر ہی ہے دی جان، تیری راہ گزر سے گزر گئے مرنا تھا ایک دن ہمیں ایسے ہی مرگئے الی آج دن نکلا کدھر سے يبيں آئے وہ سيدھانے گھرے صفی کو آ دمیت سے ہے انکار یہ بچنا حاہتا ہے خیر و شر سے وہ جدھر دیکھا کیے ہم بھی اُدھر دیکھا کیے رات بجر محفل میں بس اُن کی نظر دیکھا کیے قيامت ميں بھلا كيا خاك عزت ہوگى ديوانو! اگرفرہاد سے پیچھے رہے مجنوں سے کم نکلے ہرایک کو بیفکر ہے جائیں گے کہاں ہم کوئی بہنہیں سوچتا آئے ہیں کہاں سے بے دل بنا رہے ہو کہ تم بے جگر مجھے ب آس ہو کے جان پرانی نہ کھیل جاؤں

مجھے جانے نہ میرا نام جانے وہ سب کچھ جان کر ایسا ہے جبیہا جو اینی صبح کو بھی شام جانے اسے معلوم ہی کیا شام وعدہ كاش اس گھر كى لكى آپ كے گھرتك پہنچے دلِ عاشق کی دعا بابِ اثر تک پہنچے دودھ کی ندی بہادی د یکھئے فرہاد نے کس کی محنت چیز کی عشقِ ستم ایجاد نے ہم اینے ساتھ اُن کو بھی بدنام کرگئے کیوں در دِعشق سہہ نہ سکے اور مرگئے أن كى بلا سے مركئے عشاق مركئے وہ تو خرام ناز جو کرنا تھا کرگئے اِس جکڑ بندی کی اُمید، اور مجھ آزاد سے توبہ سیجئے، میں بھلا توبہ کروں فریاد سے كجهاليه بوكة حفرت نكلته بين بين گهرس صفّی صاحب توشاید پارساہی بن کے بیٹھے ہیں شکرخورے کا منہ، الله بھردیتا ہے شکرسے صفّی کاذوق ہرحالت میں اُس کا ساتھ دیتا ہے آپ کیا پوچھتے ہیں ہم سے متنی کا قصہ خیرجس مال میں رہتا ہے غریب احیما ہے شیخ! چلنے کا کام چلتا ہے اب بھی رندوں میں جام چلتا ہے مھیرئے یہ غلام چلتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک صفی تیری بھی پیثانی بری ہے مبارک ہوں اُن کے در کے سجدے اب تک بھی مری آ نکھ میں آ نسوتونہیں ہے تقدیر کو روتا ہوں مگر شکر ہے اس کا ایسے موقعوں پہتو نیت ہی بدل جاتی ہے دولت و حسن پہ ایمان خدا ہی رکھے نہ نکلنے کی بھی غضب میں نکل جاتی ہے اُن ہے کر بیٹھے جو رشمن کی محبت کا گلہ ر کھتے رکھتے ونیا ہی بدل جاتی ہے وہ اگر مجھ سے بدل جائے تو حیرت کیا ہے سچھ بھی ہوجائے طبیعت تو تبہل جاتی ہے نہ سہی اُن سے محبت مگر اک چھیڑ سہی کہیں عاشق کی طبیعت سے چَہل جاتی ہے ہیں بڑھایے میں بھی اشعار صفی کے ویسے یہ بندۂ خدا بھی عجیب فاقد مت ہے پایندِ وضع ہم نے صفی سا سانہیں یہ بھی اک اُس کی شاعری ہے بنا ہے صفی جو غیر شاعر کہ ترے ول میں اور کیا کیا ہے مجھ سے دل لے کے روشھنے والے

یہ گلشن وکن رہے شاداب اے صفی سیتا کھل اینے واسھے جنت کا سیب ہے طبیعت جب مجھی آ زردہ یامغموم ہوتی ہے کسی کی بات تک اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے اچھی صورت جو نظر آتی ہے دل سے اک آہ نکل جاتی ہے شاعری کو خراب کرتا ہے امرا دوست بن رہا ہے صفی آج ہم آغوش ہم سے یادہم آغوش ہے رات ہے یا دن نکل آیا ہے کس کو ہوش ہے مرا ہر آسرا ٹوٹا ہوا ہے وہ کیا چھوٹے ہیں دل چھوٹا ہواہے صَفَّى كِ شعر ہوں كس طرح سيح وہاں سو بار بیہ جھوٹا ہوا ہے برسات نہیں، دھوپ نہیں، رات نہیں ہے . کیوں رُکتے ہو؟ آ جاؤ! کوئی بات نہیں ہے یرنی روش حیموڑ دے اے صفی زمانے کی رفتار اب اور ہے آپ نے بھی صفی کو داغ دیا دل جلایا سوختی میں بیٹھا ہے حسن سے عشق کی نتھے کیوں کر ایک خودبیں ہے ایک خود سر ہے ۔۔ شرم اب اُٹھ گئی زمانے سے شوخ معشوق، بل ہوس عاشق چارہ گر! شرم کر خدا کیلئے ہر مرض کا علاج ہوتا ہے؟ رند مشرب ہے صفی سا آ دمی کیا مسلمانی ہے کیا اسلام ہے صَفَّى كُونَى بھى ايطائے خفى سے چے نہيں سكتا نہیں یوعیب کچھ،البتہایطائے جلی کچھ ہے صَغَى بية قائل ومعقول معثوقوں سےايتو بہ ارے کم بخت عاشق ہے کہ فخرالدین رازی ہے ذرا دیکھو تو واعظ کا تن و توش یہ کس چکی کا آٹا کھارہا ہے بہت محال ہے شاگر دہیشگی میں عروج ہر ایک کوئی محمد شکور ہوتا ہے پھرنہ کہتے مجھ کوتوبد بخت ہے بدنام ہے جوبھی ہوں اینے لئے ہوں آپ کو کیا کام ہے غزل کی وُھن نہ سامانِ غزل کی صَفَّی کیوں؟ آج کل کیا ہورہا ہے؟ طالع ناساز میرا ساز ہے دُ کھ بھرا ہوں دُ کھ بھری آواز ہے جوتم نے کہا وہ تو مجھے یاد ہے سب کچھ جومیں نے کہا کچھ تمہیں وہ یادنہیں ہے

فقط کھانے کپڑے سے مختاج ہے صفی کو ہے سب یجھ خدا کا دیا بھلا اورنگ آ بادی صفّی کا بھی سمجھنا کیا طبیعت میں ہے جیسی سادگی اشعار میں بھی ہے عاشقی کاہے کی دیوانہ بنا رکھا ہے درد کا نام ستم گر نے دوا رکھا ہے جب تعلق نہیں رکھا ہے تو کیا رکھا ہے تم ہو بے لاگ تو کیوں مجھ کولگا رکھا ہے حشر میں جو کچھ بھی ہو،ہم تو چھیانے کے ہیں نامهٔ اعمال بھی کیا دوست کی تصویر ہے کمینوں کو صفی سب کچھ روا ہے يەجس مىں كھا ئىيں أس ميں چھيد ماريں دنیا میں بھائی ساری محبت اسی کی ہے ہیں سارے دوست آشنا پیسے کے اے صفی وہ آکے نہیں ٹلتی یہ ٹل جاتی ہے ہے موت میں، نیند میں بس اتنا ہی فرق گر دنیا تو ہم کو کوئی ہے ستم گر ایک تجھ سے دوتی ہے لڑائی ہوگئ قست لڑی ہے کہانی دردمندوں کی بڑی ہے یہ بندہ خدا بھی عجب فاقہ ست ہے پایندِ وضع ہم نے صفی سا سا نہیں ہوش میں آؤ! کے تم نے دیادل؟ کیاہ؟ بھرے کہد یجئے لے مرنے سے کیا حاصل ہے؟ رات ہے یا دن نکل آیا ہے کس کو ہوش ہے آج ہم آغوش ہم سے یادہم آغوش ہے اور بس آگے خدا کا نام ہے زندگانی وہ بتِ خود کام ہے جان اُن لوگوں کی آسان نکل جاتی ہے سب سے بےلاگ جیا کرتے ہیں جود نیامیں مل جائے اگر اب بھی تو انکار نہیں ہے دل رہے ومعثوق مرے بارنہیں ہے وہی معثوق ہے گویا ہمارا ہارے حال پر جو مہرباں ہے کسی کی دید ہوتی ہے تو اپنی عید ہوتی ہے بھلاوہ عید ہے کیا عید جو بے دید ہوتی ہے تھہر جاؤں اگر منظورِ خاطر اور بھی کچھ ہے نوازا آپ نے مجھ کو بڑی مہماں نوازی کی کسی کامشغلہ کچھ ہے کسی کی دل لگی کچھ ہے غضب ہیں تیرے دیوانے کوئی کیا اُن کو پہچانے \_\_ سیر کے قابل بہار گلشنِ ایجاد ہے لاله وگل کا په جوبن حيار دن کا به سهي

مبھی سمچھے کس کی خاطر خانماں برباد ہے آپ اب تک خانماں برباد سمجھے ہیں مجھے زندگی بس ایسے جینے کیلئے برباد ہے حابتا ہوں آخری سانسیں ہوں اطمینان کی اور کیا اپنی نظر سے بھی مجھی گرجاؤں گا میری قسمت میں اگرایی بھی اک أفتاد ہے میری س لے ابھی گیا کیا ہے آئینہ د کیھ کے نہو بے دل وشت ول کی خطا ہے خار بے تقفیر ہے یہ تو اپنی شامتِ اعمال دامن گیر ہے دوسرے کو جا ہنا کیا دیکھ سکتے بھی نہیں دِل میں تیری یادآ تکھوں میں تری تصویر ہے زخم سمجھو زخم ہے یہ تیر سمجھو تیر ہے زخم دل کا جس نے دیکھا تیرسا دِل پرلگا چودھویں کے جاند کو دیکھو ذرا میری قتم ہو بہو، گویا تمہارے ناز کی تصویر ہے نامهُ اعمال ہے یا دوست کی تصویر ہے اہل محشر کیا چھیاتے ہیں بیان کے ہاتھ میں ہم کو کیا کیا اُمید ہوتی ہے آپ کے ایک میرانے پر دل نهو مستفید نخسن، غلط آئکھ جب متنفید ہوتی ہے بس أسى ميں دل ہے جب سے وہ ہمارے دل ميں ہے چین تنہائی میں حاصل ہے نداب محفل میں ہے عمر کا حاصل ہماری سعی لاحاصل میں ہے یے وفاؤں سے ہےا۔ تک بھی وفاؤں کا خیال خُلد میں ہرگز نہ ہوں گے دہرِ فانی کے مزے نیک ہندوبات جس منزل کی اُس منزل میں ہے ہے محل ناگوار ہوتا ہے کر تکلف مگر محل سے کر عالم اُمیدوار ہوتا ہے ابنا عالم دکھا تو یہ بھی دیکھ ہو جہاں بھی جمالِ باعظمت سجدہ سر پر سوار ہوتا ہے كيول چُھك گياہے أن كاسنورنانہ بوچھے اب کے برس بہار ہاری خزاں میں ہے تا ثیرجس کو کہتے ہیں اُن کی زبال میں ہے دیوانہ کہہ دیا جسے دیوانہ ہوگیا بربادِ خانمال كا طِهكانا نه يوجهيّ جس دن سے بیر مکال میں نہیں لامکال میں ہے گنتی غبار کی بھی اگر کارواں میں ہے میں بھی ہوں کارروان میں اے میر کاروں اُمید کے خلاف کچھ اُمید آج ہے اب اُس کے ہاتھ دردمحبت کی لاج ہے

رحم اے دلِ حزیں کہ وہ نازک مزاج ہے بصریاں میکیا ہیں میکیا اختلاج ہے جو اختلاج تھا ابھی وہ اختلاج ہے ہم اُس سے چھوٹ کر بھی تو اُس سے نہ چھٹ سکے کیا چیز ہے کہ جس کی مجھے احتیاج ہے ہر ایک کو عزیز ہے وہ جان سے ہوا مگر مجھ کو مرے ہونے میں شک ہے یہ مانا سانس کی آس آج تک ہے ابھی شاید کہیں پر کچھ کیک ہے ذرا تو غور سے اے حیارہ گر دیکھے جور بھی معثوق کا کتنا محبت خیز ہے ابنمك ريزي يبهى زخم جگرخول ريز ہے تصدق اس کے ہوں کتنا سلیقہ دارسائل ہے كسى سے در دِفرقت مانگناميخواہشِ دل ہے مجھی سے یو چھے میری طبیعت جس پیمائل ہے ان آئکھوں کے تصد ق اورایے دل کے قربان ہول تمہاری یادتو نیکی بدی میں سب میں شامل ہے خوشی ہورنج ہو جو کچھ ہوتم کو یاد کرتا ہوں سسے کیا کہوں جولڈ ت بے تانی دل ہے غم فرقت نہ ہو دُشمٰن کے حصے میں بھی یارب تو محشر لڑائی کا میدان ہوگا وہاں بھی اگر صلح گل میں رہے تم د کیھنے والے کو تنہا د کھنا منظور تھا سب سے احیما کب مقام جلوہ کوہِ طور تھا لوگوں کو برا کام بھی کرنا نہیں آتا معثوق کو بدنام بھی کرنا نہیں آتا مخلوق کی زبان پہ ہے نام چند کا دل دادگانِ مهر و وفا کا هو کیا شار اینے لئے بہت ہے اک فتنہ ساز اپنا اوروں کے واسطے ہو ہنگامۂ قیامت رنگ اپنا خاص تھا جو اسے عام کردیا لکھ لکھ کے میں نے حال دل دردمندعشق سرخریدا ندکسی نے ترے دیوانے کا کس قدر عقل سے مجبور ہیں دُنیا والے لو آج ہے اللہ نگہبان تمہارا تم اور صفّی اُس کے نگہبان بنے <u>ہو</u> نہیں تو دل میں ہوجاتے ہیں لاکھوں وسوسے بیدا ستم ہو یا کرم ہرحال میں ہم سے ملا کیجیے آدمی کو حاہئے رکھے خدا کا آسرا کام آئے گا نہ ہیہ ما و ثنا کا آسرا سے کہ اب زمانہ نہیں اعتبار کا سب کی ہنسی ہے حال دلِ بے قرار کا گھر ہی جب چھوٹا توبستی کیا اُسے دیرانہ کیا دل کے بہلانے کو سمجھے آپ کا دیوانہ کیا

الله اگر سمجھ میں آتا بنده ہر عیش بھول جاتا پھر کوئی بت پرست ہو یا ہو خدا پرست وه آ دمی نہیں جو نہ ہو آشنا پرست اس شوخ کی ادا دِلِ وریاں میں بس گئی اب کوئی خود ریست سنے یا خدا ریست سب رہے حیرت میں تیرے مبتلا کو دیکھ کر حشر میں تیرا خیال آیا خدا کو دیکھ کر خیال اِک دُ کھ جری آ واز کا کب تک وہ رکھیں گے كه سي مج تيرتو بنما نهيس ناله رسا موكر برم وشمن میں ستم اس بانی م بیداد کا خون یی کر رہ گیا موقعہ نہ تھا فریاد کا جب گیا میرے گلے مل کر مجھے مہا گیا حاسدول میں اک اضافہ روز وہ کرتا گیا دل کے جانے پرنہ کہہ بے درداییا کیا گیا لُث گئے ہم تو ہارے یاس جو کھے تھا گیا واعظ کے نیک و بدکی تو اللہ کو خبر ظاہر میں آ دمی تو بہت شان دار تھا کسی نے کیا نہ کیا اور ہم پیہ کیا نہ ہوا وہ واقعات کے یاد اک زمانہ ہوا وُنیا میں کہیں قصد ہے کعبہ کی بنا کا دل ميرا بنا تھا تو ميں سمجھا تھا اس دن لر کھڑائیں نہ مرے یانو دم نظارہ كتني بدمست ہيں ساقی کی خماری آئکھيں دوست نے مجھ کو مصیبت میں تسلی کیا دی ڈال دی اور نئی ایک مصیب دل میں ترے لطف و کرم عام نے برباد کیا يهلے رکھتے بھی نہتھے ہم کوئی حسرت دل میں دل ہے کیا چیز اگر اس کوسمجھ لے انساں نظر آنے لگے اللہ کی قدرت دل میں ہم یہ جو وقت ہے اللہ وہ دشمن یہ نہ لائے ہے ترے آنے کا دھو کا بھی غنیمت دل میں اے منقی اب شہر میں یہ مسئلہ مشہور ہے د کیھنے کی چیز ہے قادر علی خانِ صفّی بس نه کفلوایئے زباں میری آپ سنتے ہیں داستاں میری اے صفی مجرم عشق سے توبہ چین لی آپ نے زباں میری مری جان دوزخ سے کیا واسطہ اگر آدمی سے جلے آدمی اگر ہو نہ افسوس میں کچھ مزا کہو ہاتھ پھر کیوں ملے آ دمی ہے تھم کہ ایسے کو بھی دیج پانی رہ کر دریا میں بھی جو مانگے یانی

گردن جھکا کے اور بہت ہاتھ جوڑ کے انکار بھی کیا تو کیا اس ادا کے ساتھ کیوں گزارا ہے ہم نہیں کہتے وقت جو آپڑا گزارا ہے شہابی گال تیرے چشمِ بددور میں ایسے پھول لول کس باغبال سے ہم سے کوئی نہ کوئی کام تو لے کچھ نہیں روز اک سلام تو لے مثل مشہور ہے بحتی ہے تالی دونوں ہاتھوں سے مرے دل میں بڑے ہیں زخم ظالم تیری باتوں سے تم تبھی تھے اجنبی یا جان کر انجان تھے جوبھی تھے ایے گرمشکل نہتھ آسان تھے کسی کو زندگی کا بھید کیا معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ ہر معلوم نامعلوم ہوتا ہے میری تقدیر کا لکھا نہ مٹے تو نہ مٹے بن نه جائے تری دہلیز کا پھر کاغذ آئینہ آئینہ ، کاغذ ہے تم گر کاغذ ا بنی تصویر میں تو' خود کو کہاں دیکھے گا کھودیا سب نے بھرم اپنا پریشاں ہوکر دردِ عشاق کی برداشت کا اندازہ تھا رہ نہ جائے کہیں عاشق کا گریباں ہوکر داد خواہوں سے بیانا سرِ محشر دامن ناز برداری معشوق یه نازال موکر ناز ابنائے زمانہ کے اُٹھائے ہم نے اے زاہدانِ خنگ ذرا تو ہوتر دماغ ساقی سے بدعقیدہ ہوتم، ہے کدھر دماغ ہونے کوسب کے دوست ہیں لیکن ہیں سب سے ڈور وہ ایک ڈھبسے یا س ہیں ادرایک ڈھبسے دور اُنگلی کتر کے یاد کروگے ہمارا قول جب اُنگلیوں سےتم کو بتا کیں گے جارلوگ بھرتا نہیں غریب کسی کی نگاہ میں میں، اور میری داد، تری بارگاہ میں كيابهم نے اپنال يكائے ہيں دھوب ميں پیجان کیتے ہیں تخھے ہر رنگ روپ میں مل کیے وہ کیا کروں جیران ہوں اب جیوں یا جان سے قربان ہوں قیامت خاص دن ہے حسن کی فرمال روائی کا یریشانی کہاں کی اہل دل تو سیر دیکھیں گے ای عالم نے اپنا کرلیا ہے ایک عالم کو سرایا آپ کا دیکھیں تو آئے چین کیا ہم کو رشمن کو خط میں دوست کا پہنچالوں اے صفی پنیمبری جو وقت بڑا ہے تو کیا کروں دل دُ کھایا جومیری آئے میں آنسونہ رہے وہ غریوں کی بھی امداد کیا کرتے ہیں

بندهٔ عشق و محبت بندهٔ عالم نهیں آپ ہے کم ہول میں کیکن دوسروں سے کم نہیں بھلااے حضرتِ دل آپ اورالفت حسینوں کی یہ باتیں کام والوں کی ہیں بے کاروں کی باتیں ہیں مرے مرنے پیوہ خوش ہیں بیکوئی کس طرح سمجھے بہ ظاہر کہنے سننے کوتوغم خواروں کی باتیں ہیں باوفا ہوتے ہیں کہیں معشوق د مکھنا کیا کہیں سا بھی نہیں گنهه گار ہوں کرتا ہوں، یاوُں بیشانی خیالت اینی مثاتا ہوں بیہ نماز نہیں فتم کیسی کہاں کی وضعداری کس کی پابندی جو پوچھا بیارے اُس نے کہ کیوں چلتے نہیں گھر کو سب جانتے ہیں آپ مرے حالِ زار کو کیوں کر کہوں کہ آپ کو پچھ بھی خرنہیں اتنا ہے دیکھنے کیلئے آنکھ جاہئے ہرسمت اُس کا جلوہ ہے کہئے کد ہر نہیں تیر کی طرح سے چلتی ہیں نگاہیں ول پر تیخ کی طرح انرجاتے ہیں ابرو دل میں آنے والا بھی تو آئے کوئی ان باتوں میں لوگ کیوں شور مجاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یہ وقت مشترک ہے فراقِ وصال میں بے چین شام وعدہ ہوں اُن کے خیال میں اگر اب تک نہیں پی ہے تو پیمعلوم ہوا لوگ بہکاتے ہیں اور آپ بہک جاتے ہیں میرے مالک کی بندے ہے بھی کام نہ ڈال ایک اک کر کے سب احباب سرک جاتے ہیں جامہ زیبی بھی عجب چیز ہے دنیا میں صفی ایسے دیسے بھی تو آئھوں میں اٹک جاتے ہیں نہیں معلوم کس بارے میں کیاار شاد ہوتاہے ہراک انسان اپنی رائے میں آ زاد ہوتا ہے یہ جان دولتِ دیدار کا بدل ہوجائے عطائے تو بہ لقائے تو بر محل ہوجائے وقت انسان پہ اچھا نہ بڑا رہتا ہے دغدغہ موت کا اس پر بھی لگا رہتا ہے شكوه جفا كا نكلا خود باعث نظارا وہ دیکھتے ہی نامہ غصہ میں بھرکے آئے شاعر نه مانیں لوگ تو اب کیا کروں متفی میں جھوٹ بولول کونٹی دنیا کے واسطے آ نسوہوں رواں تو خوب رولے بہتی گنگا ہے ہاتھ دھولے بیتاب کیا دکھاکے جلوہ <sup>رکس ح</sup>ن سے مرے عیب کھولے دنیا کھیتی ہے آخرت کی جو کچھ بونا ہے جلد بولے

کہنے میں رکھے زبان انساں جو کچھ تولے سمجھ کے تولے یہ نہ سمجھو کہ نہیں آتی ہے فریاد مجھے دل کی حالت تو خدا ہے نہیں کچھ پوشیدہ جو زینت دنیا سے سروکار نہ رکھے ہے میری نظر میں تو وہی تارک دنیا مجھے نگاہ میں رکھ کر جو آئینہ دیکھو تو دہ ملے جو مجھے ہر خطا سکھاتی ہے اور پھر اب تم سے جو کچھ ہوسکے یوں دُکھاؤ دل کہ عاشق رو سکے ذراسی لاگ میں انسان کچھ کا کچھ مجھتا ہے صفائی ہم کو کر لینی بڑی سو بار میمن سے شرم آتی تھی التجا کرتے کیکن اس دل کواینے کیا کرتے بے تکلف جو وہ ملا کرتے نہیں معلوم لوگ کیا کرتے آپ اینے لئے ۱٪ کرتے مجھ کو کہتے اگر بڑا سب میں ہوگی صبح التجا کرتے نهٔ منا رات بھر بھی کوئی صفّی تم کو تمہاری طرح جو کوئی برا کے پھر کچھ ہماری قدر ہو پھر کچھ مزا ملے مہنگی ملے خراب ملے بدمزا ملے اب توجناب شخ کویینے سے کام ہے اے کاش آج ہم سے وہ مردِ خدا ملے کہددیتے ہیں ہم صفی سے کداس نے کیا ہے یاد ذرامیں زندگی سے اور کچھ مایوس ہوجاؤں تو کھل جائے وفائے آشنا کیا چیز ہوتی ہے اس کی محفل نہیں ہے جنت ہے ایک سے ایک خوب صورت ہے آدمی کیا خدا کی قدرت ہے اس یہ قربان ساری خلقت ہے اب مجھے عمر بھرکی فرصت ہے دل کو قربان کردیا اُن پر دونوں طرف حجاب طبیعت میں حاہے الیے مزے کی بات محبت میں حاہے جی جاہتا ہے تھے کو عدادت میں جاہے بے تابیوں کے لطف نے اپنا بنالیا ایک اور فکر ہم کو مصیبت میں جائے دل تو گیا ہے تم بھی بگڑ جاؤ اب ذرا پهر کيا رہا جو حسرتين دل کي گئيں صفّی ارمان و آرزو تو محبت میں حاہے جیے لیلی کو اپنی محمل سے یوں محبت ہے درد کو دل سے

دو قدم بھی چلے تو مشکل ہے ناتوانی یہ زور کیا اپنا نے کے نکلے جواس کی محفل ہے دوستول کے نصیب سیدھے تھے جوشکایت ہم کواُن سے تھی وہ اُن کو ہم سے ہے رنج ہے اس رنج ہے ہم کوتوغم اُس غم سے ہے آبروئے دید اینے دیدہ پرنم سے ہے کیابڑی ہے پھرکس کے واسطےروتاہے کون اُن کی ساری شان وشوکت ایک میرے دم ہے ہے د شمنول کا دو ہی دن میں سب بھرم کھل جائیگا اس مذاق خاص کے بھی لوگ دیکھے ہیں کہیں آپ کی بھی جان پیچان آخراک عالم ہے ہے جس کو برا وہ کہتے ہیں اینے یہ ڈال کے یوچھواُس کے دل سے مزےاس ملال کے بن بن کے مہربال نہ کرو آزمائشیں یاؤگے ایک دو بھی نہ میرے خیال کے اک آس رہ گئی ہے کہیں وہ نہٹوٹ جائے دل سےتم اینے مجھ کو اُ تاروسنھال کے رکھا بیگانہ اُس ناز آفریں سے شکایت ہے نگاہِ اولیں ہے دیا ہے عیش جے پھر اُسے ملال نہ دیے عروج دے کے کسی کو خدا زوال نہ دیے قصور بادہ ہاس میں نہ کوئی جرم ساتی ہے مرا بے ہوش ہونا واردات اتفاقی ہے زندگی موت کی نشانی ہے جیتے ہیں ایک روز مرنے کو یہ بھی اک رنگِ زندگانی ہے خون روتا ہے اور خوش ہے صفی تراصدقه برايك ميخواركاممنون بول ساقي گدائے میکدہ ہوں ہر دوکاں پرانی پھیری ہے صقى صاحب توشعروشاعرى مين غرق رہتے ہیں خداجانے نحوست کب سے پیرحفزت کو گھیری ہے بلاے دل بیعاش کے کوئی صدمہ گزرجائے أسے کیا ہے کوئی مرتاہے کل تو آج مرجائے جبال کوئی ندیو جھے،اس جگہ جانے سے کیا حاصل جہال عزت نہوتو کیوں کوئی بار دگر جائے صفی اتنا تو اُس سے بے تکلف ہونہیں سکتا نظر بهركر جود يكها موتوآ تكهول يے نظر جائے کہو کچھ اور کچھ نکلے زباں سے برآخرآج آئے ہو کہاں سے بشر کا قرُب خلاقِ جہاں سے زمیں کرتی ہے باتیں آساں سے نہیں میہ بجلیاں اے بادہ خوارو اشارے ہورہے ہیں آسال سے

جب آیر آق ہے سریر آدمی دیوانہ ہوتا ہے برائے نام پاسِ ہمت مردانہ ہوتا ہے ہوں گے مگر جوانی میں کیا کیا گئے ہوئے پھرتے ہیں اب تو شخ مصلیٰ لئے ہوئے جس طرح آئے کوئی ڈھلکتا ہے ہوئے متانہ حال اُس کی وہ متانہ حال ہے یہ ہم کہ آج تک ہیں مخل کئے ہوئے وہ تو کہ تونے کہنے کو کیا مچھ نہ کہہ دیا آئے کھی اُٹھے کھی، بیٹھے کھی چلے محفل میں اسکی چین نه دم بھر ہوا نصیب، یہ کوئی بات ہے ابھی آئے ابھی طلے یہ بھی مزاج ہے؟ ابھی خوش تھے ابھی خفا کیا کیا کریں نہ آپ اگر آپ کی چلے عالم خرام ناز کے قربان ہوگیا سو جان سے قربان ہوں کیا بات کھی ہے ہم نے بھی تو تیرے لئے تکلیف ہی ہے اللہ کو روش ہے جو تکلیف سہی ہے کیا کیا نہ ہوا تیری محبت جو رہی ہے بہ بات ہمیشہ کو رہے گی نہ رہی ہے یه وضع کی مابندیاں دو دن کی ہیں ساری تعریف کے قابل تو تری کم نگہی ہے بڑھتا ہے کہاں شوق ترے لطف وکرم سے آ دی کا مقام ہوتا ہے دوست بہلوئے دوست ہی میں رہے قابلِ احرّام ہوتا ہے وه حسیں جس میں ہو متانت بھی وہ آئکھیں اور آنسوجیتنے کی شرط ہاری ہے لگا کر مکنکی میں نے پلکِ دانستہ ماری ہے ہارے بعد کوئی بھی ہمارا رونے والا ہے فلک ویسا ہےتم ایسے ہودل ہے دشمنِ جانی لوگ بہاتے ہیں اور آپ بہک جاتے ہیں اگر اب تک نہیں پی ہے تو بیہ معلوم ہوا قصور اینی نظر کا تھا بات دور گ رُخ حبیب سے ہٹ کر جوسوئے طور گی اب تو مجھے شاعری پہ کچھ ناز نہیں آرام ملازمت تبھی پایا نہ صفی ڈال دے اندھے کنویں میں کہیں دفتر اپنا اِس زمانه میں بصارت نہ بصیرت ہے صفی



# صفی کے متفرق قطعات اوراشعار

حضرت مقی نواب معین الدولہ بہادر کے زمانۂ حیات تک ان کے دربار سے وابسۃ رہے۔
انہوں نے نواب صاحب موصوف کی تعریف میں متعدد قطعات اور اشعار موزوں کئے ہیں۔ راقم
المحروف کو کلیات صفی کی طباعت کے دوران، مقی ہی کے قلم سے، خوش خطر تر کئے ہوئے نہ کورہ
قطعات اور اشعار، جن میں سے بعض پر تاریخ تصنیف بھی درج کی گئ ہے، عزیزی رؤف رحیم سے
مطع ہیں جن کوشکریہ کے ساتھ کتاب کے آخر میں شامل کیا جارہا ہے۔

### متفرق قطعات

وث تلاً موسران ۱۹ مرران

> وے رغب و نیاسے اماق ہے ہیں د کسے میں ورق

جب سے نمیں سکتے ہیں زبال ہے ہیں ہرکام ہور کا رمسیں، اللہ میال دیا ہم جب اللہ میا دیتے ہیں دیا ہم جب

واوطلب صفقي

روه بر شونل مید طر شونل مید طر فنوال جامیه برتا

روز كانم بعن روزا أما بريخ م تراويج شار ويلى اين أياف و وقعا المياديكما. الرسارانادديما

سي من المستخدر المي المراكب المراكب المراكبية المراكبية

ر ر عرفه تمنی<u>ت</u>

فام بر مراک کام کے آبارے یہ ملتی ہوگئے ہرورہ وہوا مید کمتی برقیا کئی نمک تواروں کی سرکارے سفی تی ہو سرکارے سروں کرائرے عرض فرمال روا ہوعیدی پوشاک می ب کی با ہی فرق مجازی وید ہی، دریہ تومی ستار ہو خدا بی ستار

سیسے میں جوول ہو' ول مِلُ مِدِ ہی ہِ ۔ آنھیں ہرتع بھراُرزوئے وید بھی ہو تھی بید ہمی و رکار۔ توحضرت کے طفیل ۔ اُمید بمبی ہی وید بمبی ہو عبد ہمی ہج

کیاں جوکوم ب پد کیا کرتے ہیں۔ جن کو نیس حق و و بھی لیا کرتے ہیں پیٹی نیس - یہ بھی ہے علامت مجمویا۔ اِس اِتحد سے سرکار ویا کرتے ہیں الم-الله المحافظ المالية المحافظ المح

دوی کی کیا سرکرے اب بین کروں فکر تو کیوں فیراے اب مک جوبرا مدنتیں باہر رکا کیون ویر ہوی آج فدا خیرکرے و عاکو صفی

Story of the story

## بعددعائء عمروضحت واقبال

27/امال وسسراف

چل رہاہے پیٹ، جوقد مول سے فدوی دورہے کیا کردل سر کار! بندہ پیٹ سے مجبور ہے

دعا گو،نمک خوار صفی غفرلهٔ پهسمه

1779:11 779

عرض ہے میری ہر تمنا کی اب طبیعت ہے کیسی آ قا کی ﴿ ﴿﴿

آرام وسکوں کا ڈھب ہے کیسا حضرت کا مزاج اب ہے کیسا جھڑے

مزاج پری اقدس کے بعد کام نہیں کوئی مراد صفّی کی بجز سلام نہیں داج پری اقدس کے بعد کام نہیں

روزہ کشائی تنامیاں،•اررمضان<u>۳۵۹ا</u>ھ اُستاد نے جو پائی ہے سرکار کی دعا شاگرد کو ضرور ہے افطار کی دعا

اُستاد نے جو پائی ہے سرکار کی دعا مسشا کرد کو ضرور ہے افطار کی دعا دعا گوضقی غفرلۂ

ارجمادی الأول<u> ۱۳۵۹</u>

نہیں جو نکلے نکالے سے بچ قست کے سلام کیلئے حاضر ہوں بعد مدت کے عرضِ خاکسار مقی

<u>ظهارِ عق</u>

سوتی ہوئی قسمت کو جگاکے دیکھا گبڑی ہوئی بات کو بناکے دیکھا دولت، عزت، وقار، لطفِ دنیا کا مزہ سب سبچھ تری سرکار میں آکے دیکھا

نمك خوار صفى ممك خوار صفى

#### اظهار حقيقت

۲۵\_آ ذر ۱۳۵۰اف

آتا ہے کیمیں پلانے پینے کا مزہ موجود ہے ہر ایک قرینے کا مزہ

سرکار کے بدخواہوں کی بیہ حالت ہے مرتے ہیں کہ ملتا نہیں جینے کا مزہ خاکسار مقی

#### بعدآ داب فدویانه

۳۳ زوی ن

گرئ دربار سے محروم ہوں دل سرد ہے کل سے پھرفدوی کی دونوں پیڈلیونمیں دردہے فاکسار صفی غفراۂ فاکسار صفی غفراۂ

(B)

واردے مصلا ف

خدا کا فضل گو وہ ہو ذرا سا نرا سے کو بنادیتا ہے آسا

نہو مسعود کیوں دلبندِ مسعود معین الدولہ کا بیے ہے نواسا نہ یہ

عرضِ خا کسار صقی

۱۸۰۶ کا نہ آنا معاف کردیج میاں! مزاج ہے کیما ذرا خبر دیجے ہارا کل کا نہ آنا معاف کردیجے

صفى عفى عنهٔ

## معروضة تشكر

مجہمار بہن ن<u>ہمیں ہے۔۔۔۔۔</u> ہے مقی حضرت معین کے رُتبۂ برتر کے بعد قدر جو ہر کی ہے کب؟ انداز ہ جو ہر کے بعد

. اِک مَها کم تو ہے از روئے حساب ابجدی ایک سوائی ہے لیکن، ایک سوسر<sup>ع</sup> کے بعد

نمك خوارضقى ما معين (۱۸۰) عمين (۱۷۰)

0+1

كليات يصفى

### نذر<u>ِعيدِ قربال</u>

١٠ ١٢ ـ وهميان

بے شعوری سے ، اور کین میں تھی نادانی کی عید عشق سے تھی، نوجوانی میں پریشانی کی عید عید کی خوشیاں منائے، اور کھر مجھ سا اُدھیڑ کیوں نہو قربان تیرے، ہے بی قربانی کی عید

#### شام عيد

جو کوئی غرض لے کے یہاں آتا ہے پاتا ہے مراد اپنی چلاجاتا ہے بےمثل ہے اِس دَور میں میرا سرکار داتا تو بہت سے میں بیان داتا ہے



۷ اراسفندر<u>۱۳۵۹</u> ف

مشہور سے ہر کوچہ و بازار میں ہے ہر رنگ کا انسال ترے دربار میں ہے ادنی، اعلی، غریب، ثروت والا ہراک کی کھیت بس ای سرکار میں ہے گزراندہ صفی مدحت طراز



حسن ظن

و اسفندر د ۳۵ اف

سنتاہوں''کل سے پائے مبارک میں درد ہے'' باعث خدانخواستہ کچھ دوسرا نہیں ترسوں ذرا جو کھیلی تھی کرکٹ حضور نے شاید اُس کا ہرج ہے۔ اِس سے سوانہیں دعاگوشقی

#### عقيدت خاد مانه

صبح ۳۰ رفروری ۱۳۵۰ه

مرے دل کو ہے اطمینان کافی کہ بینزلہ ہے اِک امرِ اضافی

گرطبع ہایوں دیکھ کرسُت وظیفہ ہے مرا ''اللہ شافی'' دعا گوشقی

تعميل حكم

<u>کـــا</u> ۲۰۸ روتااف سر

اثر ہے رات کے الطاف کا دونوں پر ابتک بھی منتی بھی ہے درِ دولت پیرحاضر اور ناوک بھی .

## بملاحظه ثناميان سلمه

۱۷۔ اردی بہشت رقع اِف م ۲۱ رصفر ۱۳۲۰ صبح پنجشنبه

پی لیا ہے جو کیاسٹر آئل ہو غذا چرب، زم، اور پھیکی

آپ سے خواہش اور فرمایش ہے فقط شوربے گلتھی کی طلب گار صنی

## السَّفَرُ وَسِيلَةُ الظَّفَرُ

۱۷راردی بهشت ز۳۵ اصبح پنجشنبه

سرکار نے جو حکم سفر کا سنادیا گویا، وسلیہ مجھ کو ظفر کا بتادیا

بسر سفر کا، پاس نہیں تھا، تو اِس کیے میں نے درِ حضور یہ بسر لگادیا

ہمراوِر کاب دعا گوشقی لے سرفرازعلی ناوک تلیذ حضرت مقی اورنگ آبادی

#### انبساطِمعیت

۲۰راردی بهت <u>۱۳۵۰</u> صبح دوشنبه

الیی خوثی نه دیکھی تھی اب تک بھی خواب میں سرکار ہوں سفر میں تو فدوی رکاب میں عرضِ ضغی

بے کس کودے کے ، داد کرم جو کر میم دے اللہ اُس کر میم کو اجرِ عظیم دے عرض صفی

#### بعدمراسم فدويانه

ہے یہی وردِ زباں میرا رہوں جس حال میں ہو ترتی عمر و دولت، صحت و اقبال میں کمتر دعائے صفی

صبح یہ حاضری جو آج کی ہے ۔ دعا گوشقی دعا گوشقی

علالت سُن کے آتش زیر پاہوں عیادت کے لئے حاضر ہوا ہوں خاکسار صفی خاکسار صفی

قرض خواہوں سے خلاصی جو ذرا پائی ہے رات میں کچھ مجھے آ رام سے نیندآ ئی ہے عرضِ صَفّی

بعدمراسم فدویانہ عرض ہے میری ہر تمنا کی اب طبعیت ہے کیسی آ قا کی

منظوم كمترين صقى

## دعائے صفی

فکرسے اِک بے قراری دل کوشج وشام ہے کاش من لوں اب مرے سرکار کوآ رام ہے

آمين! ثم آمين!

## شكرنعمت

حسرتیں عید کی ستاتی تھیں ول میں بریا تھا ایک ہنگامہ شُکر ہے کل عطا ہوئے مجھ کو شیروانی، قیص، پاجامہ

صفى غفرلهٔ

کچھیش کی، کچھشرت کی دعا کرتا ہوں کچھ دولت وعزت کی دعا کرتا ہوں ہیں دونوں دعا ئیں،مگران ہے پہلے سرکار کی صحّت کی دعا کرتا ہوں

عرض صققى

بہارِ نوجوانی دیکھ لوں آغازِ پیری میں نظرآ جائے آ زادی کا جلوہ ہراسیری میں

مرے سرکار کی چثم عطا مجھ پر جو پڑجائے امیری کا مزہ آئے محرم کی فقیری میں

عرضٍ صفّى

#### حس<u>ن</u> طلب

اِس عید میں جو پورا اپنا نہ کام نکلا پھر آج گھر نے فدوی بیر سلام نکلا عض مِنْق

میری غرض نه میرے تڑینے کو دیکھئے اپنی عطا کو دیکھئے اپنے کو دیکھئے عرضِ صفی

#### بملاحظهُ اقدس سركار

آرام و سکوں کا ڈھب ہے کیبا مطرت کا مزاج اب ہے کیبا صفی دعا گوئے کمترین میں ہے کیا ہے کہا ہے کیا ہے کہا ہے کیا ہے کہا ہے

## بعدِ دعائع عمر وصحت وا قبال

مزاج پری اقدس کے بعد کامنہیں کے میری کوئی تمنا بجز سلام نہیں آستان بوس منی غفرلۂ

## بمسرت منظوم

کل جومردانے میں حضرت کی مجھے دید ہوئی عید سے پہلے ہی گویا کہ مری عید ہوئی

عقيدت صفى

(a)

صد شکراب تو ماکل صحت مزاج ہے جاتا رہا بخار ۔ مگر اختلاج ہے مجوب صقى

## شعارِ بندگی

صِحّتِ گُلّی نہیں حاصل ابھی بیار ہوں بس قدم بوی کی خاطر حاضرِ سرکار ہوں

## دعائے شبح گاہی

فکر کس کو ہے کشودِ کار کی تن درتی چاہیے سرکار کی

خا كسار صقى غفرلهٔ

## بعدمراسم فدويانه

درد کیا ہے پانوں کا، تکلیف ہے ہر بارک سر پہ وشن کے لئے، آئی بلا سرکار کی كمترِ دعائے صفّی

#### إسى وفت عرض كيا كيا

مثالِ ماہی ہے آ ب بے قرار رہا 💎 حضور! کل مجھے موٹر کا انتظار رہا

فدوی صفی دی

تقىدق بىرومرشد كا ہے عزت آبرو جو ہے يەفدوى حاضروغائب ثنا گو ہے دعا گو ہے عرض صفی

بتقریب عیدرمضان ۱۳۵۸ ہے۔ بتوسط میاں تنامیاں سلمۂ اِک دھوم ہے عالم میں قریب اور بعید ہے غُڑ ہُ شوال بھی کیا روزِ سعید سرکار ہے جوآج بھی سرکش ہی رہے۔ سرکار کو عید اور عدو کو ہو وعید

> دعا گوشفی دی

کہنے سے طبعیت نہیں میری تھکتی جیرت سے ہے وُنیا مرے مُنہ کو تکتی سرکار کی تعریف نہیں کھولی ہے زباں اب میری بھی تعریف نہیں ہو کتی

نواسا مبارک ہو سرکار کو ہزاروں کو پالے بیالیا پکے رہتی دنیا تک قبال مند بیدودھوں نہائے یہ پوتوں کھلے عض کہ یہ مضفی

عرضِ كمترين صقى

شام عيد

مشکل آسان تو بنادیتا ہے ہر ایک کی شان تو بنادیتا ہے اے پیر مغاں! عید منانے کیلئے پوڑھوں کو جوان تو بنادیتا ہے

میرے لیے اپنے کو بھی پابند کرو اِس سے بھی تفاظت مری دہ چند کرو میں بادہ سرجوش کا خُم ہول ۔ لیکن کھولو بھی تنہیں اور تنہیں بند کرو

## ئ*درتِ* نیل

کیوں رنگ اُڑاؤں میں بھلاخلقت کا کس کو نصیب اُوج مری قسمت کا رویت میہ شوال کی، اور جامہ سبر "اسٹیٹ کلر" دیکھ لیا حضرت کا کمترین صفی

## شوال جامه سنرتر

جوہے ترا، یاہے ترے گھر کا رُتبہ ایسا نہیں ہر ایک بشر کا رُتبہ رویت میہ شوال کی ،اور جامہ سبز اللہ رے اسٹیٹ کلر کا رُتبہ

> حسِ تعليل صفقي حص

غیر حاضر ہوگیا پیچش کے اضمحلال سے گل کا دن ناغہ ہوا پرسوں کے استعال سے عرضِ صَفّی



خرية!

جو، روکا مجھے میرے سرکار نے گئی میری بیاری جھک مارنے

ے والدہ حضرت صفی ..... اس شعرے بیر ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صفّی بیار تھے اور معین الدولہ بہا درنے اپنی دیوڑھی میں روک لیا تھا۔ جس کی اطلاع حضرت صفّی نے اپنی والدہ محتر مہ کواس شعر کے ذریعیدی تا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ (مرتب)

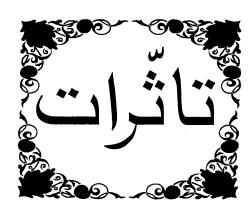

(ماخوذ ''يادگارِ صَفَى'' سبرس <u>١٩٥٢ء</u>

اہل زبال نہیں ہول، زبال دال ہول اسے تقی رتبہ مرا زیادہ ہے اور اعتبار کم (صفی)





آج فیض تخن سے ہیں محروم کیول نہ اہل دکن رہیں مغموم جس کی غز لول کی حابحاتھی دھوم چل بساشه سوار عرصهٔ نظم لیعنی ہر لفظ گوہرِ منظوم بندش الیی که سلک مروارید ذوق انگیز وه هر ایک معنی ندرت آمیز وه هر اک مفهوم برکل وه محاوروں کا لزوم وه زبان و بیان بر قدرت ناپیند اس کو سال خورده رسوم نا گوار اس کو عامیانه روش ذات سے اس کی لازم وملزوم تصادب کے فنون سب کے سب ثانی داغ دہلوی مرحوم اب كهال قادر الكلام اييا تها وه خدمت گذار اُردو کا ایے خادم کو کہتے ہیں مخدوم زندگی اس نے کس طرح کاٹی ملنے والوں کو بھی نہیں معلوم تھی قناعت یذیر طبع غیور کمپری نه کرسکی مغموم اب جوبعدال كراُ ٹھاتے ہیں اں کے آگے تھے دُشنہ برحلقوم خوش نوائی سے ہوگیا محروم بلبلِ بوستانِ شعر و سخن وہ چن کا نکہار ہی نہ رہا چل گی کیک بیک جو بادِ سموم لُك كيالُك كياغزل كاسهاگ جهد كوپيك اجل بيركيا معلوم اُٹھ گیا ہائے کیا غزل کا امام ہے غزل ختم، بس، فقط، مرقوم تھا وہ پیغمبر سخن حاوی اور پھر لطف ہیر کہ ؟ معصوم نه ربا مدّ ظلّهٔ کا محل كهئےاب حضرت ِ صَفَّى مرحوم

غلام على حاوى (جانشين حفرت عِنْق مرحوم)

## صَفَّى مرحوم كَي ياد ميں

نہیں ہے تو آج ہنم میں کیکن، ابھی ہے زندہ کلام تیرا غزل کے سینے میں دل کی صورت دھڑک رہاہے پیام تیرا

سمو کے حسنِ بیاں میں اپنے حیات کی در دمند یوں کو ترے خیالات نے مُحِمِکایا، کمال وفن کی بلند یوں کو پینر ہوں کو پیر فکر کا دلنشیں سلیقہ، بیر کیف، بیر طور، بیر قریبے محاورے، شوخیاں، لطافت، حسین الفاظ کے تکلینے

و کن کی محفل میں میر و مرزا کی عظمتوں کا نیا سوریا 💎 بھلا سکے گی نہ بھول کر بھی ادب کی تاریخ نام تیرا

کئے ترے سوزِ جاودال نے خیال وفکر و د ماغ روش نہجانے کتنے ہیں زخم تازہ، نہ جانے کتنے ہیں داغ روش کئے تارہ ہنہ جانے کتے ہیں داغ روش کئے میں من کئی فراق خن کی راہیں میں نے منا کہ آج اتنی، بدل گئیں وقت کی نگاہیں سے خیالات سامنے ہیں، نئی فراق خن کی راہیں

ار بو پہنان دے سے ان اداعے ن بہار عارہ کا ان کے کون جر کو اپنے داور اردو کے ران کا عار

بڑھے گایہ قافلہ ہمارا انہیں کے فیض و کرم ہے آگے نشانات بھی ملیں گے ہرایک نقش قدم ہے آگے ۔ عظام کے کرم ہے آگے ۔

عظیم ورشہ وہی جمارا کسی کو انکار اس سے کب ہے ہمارے ماضی کا ہر اُجالا نشانِ مستقبلِ ادب ہے

(خورشیداحرجاً می مرحم)



وضع داری کی آن بان گئی آج دنیا صفّی کو جان گئی میر و مومن کا غم ہوا تازہ شاعری کی قدیم شان گئی مسراتی تھی اس کی خودداری غم دل سبتے سبتے جان گئی اس کی طبع غیور کے آگے باکمالی بھی ہار مان گئی بہتارا ہوئی غزل گوئی ایک ہستی تھی نگہبان گئی آج خالی ہے مند کیتی دل کے جذبات کی زبان گئی تھا دکن میں وہی کا جو وارث ساتھ اُس کے غزل کی شان گئی

دفن کے بعد یہ صدا آئی آبرو ہے، بلا سے جان گئ اے بشیراب کہاں وہ رنگِ صفی خون رورو کے جس کی جان گئ

(بثیرالنساء بیگم بشیر)

ایوں اپنی درس گاہ میں آشفتہ حال آئے
ہے کس لئے غریب سے حد درجہ دل گداز؟
کرتے ہیں قدر دانِ صفّی ماتم صفّی
جس کا وجود حُسن و محبت کی آن بان
جس کی ہر ایک بات محبت کا راگ تھی
اپنی ضیا نوازی سے تابندہ کردئے
اُردو پہ جس کی واقعی اُردو کو ناز تھا
شام غزل تھی شمع شبتان لئے ہوئے
شام غزل تھی شمع شبتان لئے ہوئے
سیں صاف گوبیان بھی میرا ہے صاف صاف
ایمان کی سے بات ہے اللہ کی قتم
دیکھا پلیٹ کے بھی کی سرمانیہ دار نے؟

صدیقی حزیں سی کالج کا اولڈ ہوائے بتلاؤں کیا ہے اس کی سراسیمگی کا راز؟
یوم صفی ہے، یادِ صفی ہے، غم صفی کی جس می جرس می ہرایک بیت غزل کا مہاگ تھی جس کی ہرایک بیت غزل کا مہاگ تھی جس کے موارات وکن زندہ کردئے جس کا وجود باعث صد امتیاز تھا کے اوب تھی مہر درختاں لئے ہوئے اب ایل ذوق تلخ نوائی مری معاف سے ایک ذوق تلخ نوائی مری معاف سے قدردال غریب زیادہ، امیر کم سیجا اجل کو جس گھڑی پروردگار نے بیجا اجل کو جس گھڑی پروردگار نے بیجا اجل کو جس گھڑی پروردگار نے

گرمی سخن کی جس سے تھی بستر پہ سرد تھا ''حق مغفرت کرے عجب آ زاد مزد تھا''

(خواجه عبدالعلى صد تقى حيدرآ باد)

طرز بیال ہے وہ کہ سمجھتے ہیں عام خاص تیری صراحی خاص، سُبو خاص، جام خاص بندش جو ہے کنیز تو مضموں غلام خاص سب مانتے ہیں ججھ کوغزل کا امام خاص ہر شعر چاشنی میں شہد کا ہے جام خاص پہچانتے ہیں اہلِ دکن ان کو عام خاص تیرا نظام خاص ہے تیرا بیام خاص کے خانہ ادب کے اے ساقی مے نواز! ککوم بیں جو لفظ تو تالع محاور کے تو نوان کو کا ایسا سلیقہ سکھادیا رطب اللّسال بیں تیری زباں پرشکر دہن ہیں پاس و فیض بھی ترے استاد سلسلہ

نورِ نگاہ ذوق تو دلبند شاہ نصیر سودا و درد کا ہے تو قائم مقام خاص گزارِ دائع کا ہے مہلتا ہوا جو پھول؟ کنٹی کے آسان کا ماہ تمام خاص

تر اور اس ما کا تو مظہر ظہور کا جمھ کو دیا فروغ نے دل میں مقام خاص

تیری دکن نے قدر نہ کی کیکن اے صفی دنیائے شاعری میں ہے تیرا مقام خاص مسلم کی بدوعا ہے خدائے غفور سے

مل جائے اُس جہال میں بھی تجھ کومقام خاص

(محمه غلام محبوب خال متلم حيدرآ بادى تلميز حضرت صفّى)

Ç

دنیانے کیا سلوک کیا ہے صفّی کے ساتھ افلاس میں جیا تو مرا بے کسی کے ساتھ سے

کیا کیا ستم کئے نگہ فتنہ کار نے کوئی وطن میں رہ کے غریب الذیار ہے اے ہم سخن سے کہتے ہوئے چل بسے صفّی "میری خزال ہے اور غزل کی بہار ہے"

(سعادت نظیر)

یہ اِن کی باتیں کہاں اور وہ اُس کی بات کہاں ہے حاوی ہو کہ خیاتی کوئی صفی تو نہیں ۔ ۔۔۔ (سدمجم حسین آزاد)

غزل کا صنعتِ بخن میں مقام ہے جب تک سے گا یاد ہر اِک کو دکن میں نامِ صَفّی

(پنڈت جذب عالمپوری)

شاعرانِ دکن میں اے علمی مجھ کو مرغوب ہے صفی کا رنگ

(آغاظتمی آفندی)

## امام تغزل استادِ محتر محضرت صفّی اور نگ آبادی کی یاد میں

اہلِ اُردو سیجتے ہیں روح پر تیری سلام السلام اے آخری استاد استادانِ فن آج اہلِ علم کے ہاتھوں میں ہے تیرا کلام حيدرآبادِ دكن مين گوہر انشاني تري وہ ترقی کے تحفظ کے بہم ساماں کئے تونے لکھا''ہرچہ باداباد کو ''جوہوسوہو'' بوجھ تھے جو ایک عرصہ سے زبانِ شعر پر اب تکلف ہی نہیں گویا لب اظہار کو کیسی آسانی سے کیسا کام تونے کردیا لذت آگیں کردیا ہر نامہ و پیغام کو ہر گلی کویے میں یہ پیغام پھیلایا گیا تم نے دیکھی ہوتو ہو میں نے کہیں دیکھی نہیں جس میں کچھ تعقید لفظی ہے نہ ضعف معنوی شاہر وساقی کی باتیں یا حدیثِ رنگ و بو دوسری اصناف سے ہٹ کر ہے معیار غزل كرديا تونے غزل كوجسم و جان شاعرى این بوری زندگی دے کر سنوارا شعر کو

الصفقي! المحترم شاعر! تغزل كامام السلام اے صدر برم نکتہ سخان سخن الىلام اے جانشین دائغ و کیفی السلام آ ئىس اب اېل زبال دىكىسى زبال دانى ترى اس زباں پرتونے وہ احسانِ بے پایاں کئے ترک کرکے فارس کے سب تقیل الفاظ کو دور کرڈالے إضافات و علائم سربسر كرديا اس درجه سهلِ ممتنع اشعار كو سادگی دے کر زباں کو عام تونے کردیا حاشی دی روز مره کی زبانِ عام کو یوں غزل کے روپ میں پیکام پھیلایا گیا اورغزل ایسی کہ جس کی نثر ممکن ہی نہیں جس کا ہراک شعر ہے حشوز واید سے بڑی پھر غزل میں گل رخوں غنچہ لبوں کی گفتگو نظم کے مضمون ہوتے ہیں گراں بارغزل دے کے مضمون وزباں شایانِ شانِ شاعری سوزِ دل، دردِ محبت سے نکھارا شعر کو

چین دن کا نیند راتوں کی لُٹا کر چل بسا سب کے ہاتھوں میں پراگندہ تھا کرچل بسا

## "نزرِ صفّی"

#### ( بیظم حضرت صفّی کی ۴۵ ویں بری <u>۱۹۹۹ء</u> کے موقع پراُر دوگھر میں پڑھی گئ)

امیر کاروانِ شاعرانِ ارضِ خوبال ہے جومِ انجمِ اہلِ سخن میں ماہ تابال ہے ''حقی کا دل بقی کا دِل نہیں گنج شہیداں ہے'' صفی نایاب گوہر ہے صفی لعلِ بدخشاں ہے کہ بوئے مشک جیسے اب بھی ممنونِ غزالاں ہے وہی آ شفتہ حالی ہے وہی چاک گریباں ہے سلاست ایسی سہلِ مُنتع بھی جس پہ چیراں ہے مرے شہر نگاراں کا صفی ایسا غزل خواں ہے مرے شہر نگاراں کا صفی ایسا غزل خواں ہے صفی کا ایک إک مصرع ، کمل ایک دیواں ہے صفی کا ایک إک مصرع ، کمل ایک دیواں ہے

منقی بے بدل کیا شاعر عظمت بداماں ہے منقی سے بدل کیا شاعر عظمت بداماں ہے منہ وہ گریاں ہے نہ وہ شہر نگاراں ہے منقی ہے جگمگاتا اِک سِتارہ شعرو حکمت کا منقی کی شعر گوئی سے ہے یوں بوئے تخن تازہ منقی کہتے ہیں جس کوقیس ہے لیلائے اُردو کا روانی پر زباں کی دنگ ہیں اہل ہُمز سارے قوانی ہاتھ باندھے جس کے آگے سر محکاتے ہیں مقالیہ خود بخود کا ادا ہوتے ہی جاتے ہیں مطالب خود بخود کل کر ادا ہوتے ہی جاتے ہیں مطالب خود بخود کل کر ادا ہوتے ہی جاتے ہیں مطالب خود بخود کل کر ادا ہوتے ہی جاتے ہیں مطالب خود بخود کل کر

کہ ہر مضمون مشکل بھی صفی کے تن میں آساں ہے - -

دئے ایسے جُلار کھے ہیں اس نے اے نقیب اپنے

کہ جن سے آج تک ایوانِ اُردومیں چراغاں ہے

(محد بن نسين نقيب)

(ماخوذاخبارمنصف)

زینتِ بزمِ سخن ایک صفّی تھا نہ رہا اب ترستا ہے دکن رونقِ محفل کیلئے (پروفیسریعقوبَ عَر،نظام کالج)

وہ سادگی، وہ طرزِ بیاں، وہ اثر کہاں ہے افگر گیا صفّی کا تغزل صفّی کے ساتھے

(محبوب على خال اخكر )



# غزل مشموله <sup>د</sup> گلدسته قا در بیه مطبوعه ۱۳۳۲ اه

ہاں ہم ہیں دکھی ہم میں وہ بند ہے خدا کے ہم

پابند ہو گئے ہیں جو حرص و ہوا کے ہم

سیہم میں ہیں ہو پھر بھی ہیں بند ہے خدا کے ہم

جھانسوں میں لا ئیں خلق خدا کو ٹھگا کے ہم

پھر اُمّتِ رسول ہیں، بند ہے خدا کے ہم

ہم وہ ہیں، و یکھتے ہیں تماشہ لڑا کے ہم

کر کے خطا ئیں بھی نہیں قائل خطا کے ہم

کر کے خطا ئیں بھی نہیں قائل خطا کے ہم

مکن ہے آئی جا ئیں غضب میں خدا کے ہم

دشمن کی بھی بھلائی میں رہتے ہیں جو مدام پھھ خون آخرت ہے نہ عظی کی کوئی فکر نخوت، غرور، بغض، تکبر، حسد، نفاق ممکن نہیں کی کو جو دیں نیک مشورہ سنت کا پھھ خیال، نہ مطلب ہے فرض سے ہم وہ ہیں ہم کو بغض وحسد سے ہے دوئت اس منہ یہ ہم کو دعوے معصومیت چہ خوش جب یہ ہمارا حال ہے، یہ ہے ہماری طرز



ل مندرجہ بالا اشعار حضرت عبد اللہ شاہ قادری عتر ت لا أبالى كرنو كى كے عرب شريف كے طرحی مشاعرے ميں حضرت صفی نے حضرت صفی اورنگ آبادی نے پڑھی تھی، ان كو بھی شامل كليات كياجار ہاہے نہيں معلوم ان اشعار كو حضرت صفی نے كيوں غزل ميں شامل نہيں كيا۔ ( اسم جي ميں حضرت صفی كي عر ٢٣ سال تھی ) ۔ بيغزل ڈاكٹر سيد كی الدين قادری ہا دتی صاحب نے عنایت فرمائی ۔ جس كيلتے ميں ان كاشكر بياداكر تا ہوں۔

## بازيافت

نوٹ: مندرجہذیل اشعار کلیات کی طباعت کے بعد دستیاب ہوئے ، جن کوشریکِ کلیات کیا گیا ہے۔ اخگر

یہ رنگِ آرزو ہے بہت پائیدار ہے گزیہ خول یہ رنگ الایا ہے و ل دہی کرکے دل دکھایا ہے وقت پیمبروں یہ آیا ہے۔ تم نے کیسوں کوآزمایا ہے مگر اب ان کا منشاء دوسرامعلوم ہوتا ہے جوسب کو گوشت کا ک لوتھڑ امعلوم ہوتا ہے کہاس سے رتبہ دولت سرامعلوم ہوتا ہے برا ہے یا بھلا ہے آپ کا ہے اس سے بڑھ کر کیا مری اوقات ہے زمانے تک ترے کو ہے کی آخرخاک حیمانی ہے عجب رفقار ہوتی ہے عجب گفتار ہوتی ہے جہاں آئی غرض پھر دوسی بے کار ہوتی ہے بھگت لیتا ہے سب جب آ دی مجبور ہوتا ہے ایک بے جارہ سم دیدہ ہے آج لوگوں کی زبانوں پرمراافسانہ ہے عاشقی مرگ نا گہانی ہے کسی کی دوستی بھی دشتنی ہے

نقش و نگارِ دہرنے سمچھوڑا نہ عمر بھر اب نہیں یونچھتے وہ آنسو بھی جھوٹی تسکین دینے والوں نے اے صفی وقت سے نہ گھراؤ اہل دل بے وفا نہیں ہوتے تغافل بھی ادائے خاص ہوتی ہے سمجھتا ہوں یمی دل ان کا گھر ہے کیاای دل میں وہ رہتے ہیں غریوں کو پڑارہے دواینے آستانے پر صفّی کی آبرہ ہے آپ کے ہاتھ بنده برور دل دیا سب کچھ دیا مجھےمٹی کا پتلا لوگ کچھ یوں ہی نہیں کہتے جوانی بھی عجب نعمت ہے دنیامیں جے دیکھا غرض کیا یو چھتے ہو ہم نشینواس سے ملنے کی کہاں کی شان کس کی آن کیسی جان کی پروا جس کو کہتی ہے صفی سب خلقت کیا اس امید برتم سے کہا تھا حال ول دل کا آنا ہے جان کا جانا الہی جان یر میری بنی ہے

جب یہ بے اختیار ہوتا ہے کیا عمارت حسرت تعمیر ہے یمی ظالم عذاب ہوتا ہے نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے تونے جو آگ لگائی ہے بجھی جاتی ہے وہ جس کو آزمانا حابتا ہے صفی کجھ سانا عابتا ہے اک وہ بھی سال تھا مجھےاک پیریھی سال ہے اگر ہمت کرےانساں تو ہراک کام آساں ہے صفی کا دل مفلی کا دل نہیں گئے شہیداں ہے بیٹے اٹھے کھے یاد کیا کرتا ہے تم کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے صقی کواین نسبت دوبدو کچھعرض کرنا ہے بچائے خود ہر اک بندہ خدا ہے وہ چنگی لے کے فرمانا سے کیا ہے کہ رہے چشم خریداریہ احمال میرا ال طرح تقا قريب كهال تقا كهال نه تقا اب کی بہار میں نہیں اب کی بہار میں بندے ہیں اور کوئی ہمارا خدا نہیں مہربال ہے تو کوئی بات نہیں مرے اللہ! وہ جانے نہ یا کیں اب مرے گھرسے اختیارات دل کی وسعت رمکیه حادثات دہر سے ہے بے نیاز عشق میں جب اثر نہیں ہوتا عشق ہی اک صفتِ خاص ہے ایسی جس میں د کھے خفلت نہ کرا ہے میرے رلانے والے ارے اس کا مقدر اس کا رتبہ سنو اے خود یر ستاران محفل ساقی ہے تھے آپ چمن تھا بہار تھی یہ مجھو داستان جوئے شیروکوہ کن پڑھ کر برارول خول شده ار مان وحسرت دفن میں اس میں اور کھھ کام ترے حاہنے والے کونہیں كيول خفا ہوتے ہوميں خود ہى چلاجا تا ہوں سن پرحق جنانا ہے نہ کچھالزام دھرنا ہے یمی دنیا ہے تو اللہ ری دنیا وه محفل میں ہماری بدحواسی سرمکہ مفت نظر ہول مری قسمت یہ ہے عاشق تمہارے گھر میں کسی برگراں نہ تھا ہے زندگی تو یا ئیں گے اک دن گلِ مراد زنده بیں زندگی کاکوئی آسرا نہیں مجھ یہ کیوں چشمِ التفات نہیں گھٹا گھٹگھور چھائے'خوب گرجے'ٹوٹ کر برہے

## تلامذه صفى اورنك آبادى بقيدِ حيات

حضرت صفّی کے تلاندہ کی تعداد (۱۰۴) بتائی جاتی ہے، راقم نے جب <u>۱۹۹۱ء</u> میں اپنی کتاب "تلاندہُ صفّی اورنگ آبادی" مرتب کی تو حضرت صفّی کی مرتبہ قلمی فہرست کے بموجب (۱۵۱) شاگردانِ صفّی کا پید چلا، جن میں سے اُس وقت (۲۲) تلاندہ بقید حیات تھے، اور اَب بقید حیات تلاندہُ صفّی کی تعداد (۹) رہ گئی ہے۔



## تختهٔ گوشواره غزلیات واشعار ومتفرقات کلیات ِ صفّی اورنگ آبادی

| تعداد متفرق<br>اشعــــار | تعداد اشعار | تعداد غزليات | ردیف             |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------|
|                          | ۳٠          | 1            | مناجات<br>نعت    |
|                          | ۲۲          | ۲            | نعت              |
| <b>r</b> +A              | 17++        | 90           | .الف             |
| 14                       | ۵٠          | 7            | ·                |
| ٣                        | ٣٢          | ۲            | پ                |
| ۲۰                       | <b>4</b> Y  | ٩            | ت                |
|                          | ١٣          | ۲            | ٹ                |
|                          | ٠ ١۵        | 1            | ث                |
| 4                        | ۸           | 1            | ۍ                |
| ٣                        | r•          | ۲            | ح                |
| 1                        | 11          | 1            | ż                |
| ١٣٠                      | <b>۲</b> ٩  | ٣            | و                |
| ۲                        | 11_         | 1            | ۇ                |
| r2                       | <b>۲</b> ۳4 | . 12         | J                |
|                          | ۵           | 1            | <i>י</i>         |
| ۴                        | Ir          | 1            | j                |
| ۲                        | 1+          | 1            | Ú                |
| 9                        | ۳۱          | ۲            | ش                |
| 1                        | 11"         | 1            | س<br>ش<br>ص<br>ض |
|                          | 11          | 1            | ض                |
|                          |             |              | Ь                |
|                          | ۲٠          | r            | ظ .              |

|                                         | <del> </del> | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |        |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 9            | ı                                                 | ع      |
| ٣                                       | 10           | 1                                                 | ۼ      |
| ٨                                       | ۸            | 1                                                 | ن      |
| 1                                       | Y            | 1                                                 | ؾ      |
| 11                                      | ۵۵           | ۲                                                 | ک      |
| ۲                                       | ۴۸           | ۵                                                 | ِ      |
| IT                                      | ma           | ٨                                                 | J      |
| 15                                      | ۸٠           | ٨                                                 | ^      |
| 1/4                                     | 1+44         | 1+0                                               | ك      |
| Z M                                     | rra          | rı                                                | 9      |
| ۸                                       | . ۲۲         | ۳                                                 | ð      |
| 1+                                      | ۳۸           | ٨                                                 | D      |
| Ar                                      | ۵۲۱          | ۵٠                                                | ي      |
| rza                                     | 1200         | 10+                                               | ۷      |
| 154                                     | ۵۷۵۹         | ۵۱۳                                               | جمله : |
|                                         |              |                                                   |        |

• جمله متفرق اشعار: ۱۳۲۰

• جملهاشعار:۹۵۷۵

مثنوی ۱۴۶

واسوخت ﴿ إِلَيْهِ

نظمیں ﴿ ۲٢ ﴾

●جملەغزليات:۵۱۳

قطعات ﴿٨﴾

متزاد ﴿ا﴾

قصائد ﴿ ٣ ﴾

رباعيات ﴿٨٩﴾

فاری کلام ہو ک

مسدس ﴿ ا ﴾

متفرق قطعات (معلق بنواب معين الدوله بهادر) ﴿ ١٠ ﴾

قطعات ﴿١٦٧﴾

اخگر



## 

(H)

|               |                                           |                  | عة كلام                           | ا_مجمون     |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| £197F         | فيسرمبارز الدين رفعت حيدرآ باد            | مرتبه پرو        | انتخاب کلام صفی اورنگ آبادی       | _1          |
| 197۵ء         | <br>جيشوق حيدرآ باد                       |                  | پراگنده (مجموعهٔ کلام)            | _           |
| ٩٢٨ ع         | نگيل سيدغوث يفين پا ڪستان                 |                  | فردوسِ صَفَّى (مجموعه کلام)       | Ŧ           |
| ۱۹۸۷ء         | پ<br>ب رحیم حیدرآ باد                     |                  | گلزارِ صفّی (مجموعه کلام)         | ۴-          |
| ١٩٩٣ع         | رالدين خال حيدرآ باد                      |                  | کلام صفی اورنگ آبادی (غیر مطبوعه) | _6          |
|               | •                                         | ı                | -<br>پاسے متعلق کتابیں            | أب صفح      |
| 19/19ء        | رالدين خال حيدرآ باد                      | مرتبه محمدنو     | سواخ عمری صفی اورنگ آبادی         | _1          |
| £1991         | علی ہے ۔                                  |                  | تلامذهٔ صفّی                      | _r <b>\</b> |
| <u> 199۳ء</u> |                                           | "                | اصلاحات صفى ادرنگ آبادى           | س_          |
| 1990ء         | "                                         | "                | خمر <b>ي</b> ات <u>ِ ص</u> فّى    | ۳_          |
| 1994ء         | "                                         | "                | نشائي شقى                         | ا ۵_        |
| 1990          | "                                         | "                | <u> </u>                          | Y           |
|               | •                                         | Ĺ                | ہے متعلق مضامین کتابوں میر        | ج مفى       |
| 1000          | صاحبراده میراشرف الدین علی خان<br>- به    | =<br>عسخن جلداول |                                   | ا محر.      |
| Ĭ.            | سه بروره پیر سرب الدین کان<br>تسکین عابدی |                  |                                   | صفى         |
| 1972          | خواجه محميدالدين شاہد                     | ,                |                                   | ۲ بیر.۲     |
| =1907         | واجبهیداندین ساہر<br>مصطفیٰ کمال احمد     | ء پ ص<br>مارس    | . شد.                             |             |
| 1974          | ن من الد                                  | ٠,٠              | <del>-</del>                      |             |

| =1920        | مقالہ برائے امتحان ایم اے<br>(آخری)محمد عبدالعزیز | كاجائزه               | صَفَى اورنگ آبادی                 | (   |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----|
| <u> </u>     | پروفیسر سلیمان اطهر جاوید                         | تنقيدى افكار حيدرآباد | صغی اورنگ آبادی                   | ۲   |
| 19۸۵ء        | نصيرالدين ہاشمي                                   |                       | د کن میں اُردوشاعری               | ۷ ا |
| ۱۹۸۸ اغ      | اداره سياست                                       |                       | امجد سے شاذ تک                    | ۸   |
| 1919         | محمد نورالدين خال                                 | اقتباسات              | سوانح عمری صفّی اورنگ آبادی       |     |
| 1991         | خورشيداحمه جامي                                   | تلامذه مصفى           | صفی مرحوم کی یا دمیں              | 1+  |
| "            | پروفیسرسیده جعفر                                  |                       | صفی کی اہمیت                      | 11  |
| "            | ا كبرالدين صديقي                                  | 66 66                 | تلا مذه وصفى                      | 11  |
| <u>1991</u>  | ڈاکٹرر فیعہ۔لطانہ                                 | تلامذه مصفى           | صغی اورنگ آ با دی کی شاعری        | ۱۳  |
| <u>.1991</u> | ڈاکٹراشرف رفیع                                    | 66                    | د بستان صفی<br>د بستان صفی        | ۱۳  |
| 1991         | خواجه عين الدين عزمي                              | "                     | تم ہی ہٹلا وُ کہ ہم ہٹلا ئیں کیا؟ | ۱۵  |
| 1991         | عبدالحفيظ محفوظ                                   | "                     | مرتب کے نام                       |     |
| 1991         | محبوب على خال انتحكر                              | "                     | سخن ہائے گفتنی                    | 14  |
| <u> 1995</u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | اصلاحات يمتقى         | خرف ِآ غاز                        | ۱۸  |
| <u> 1997</u> | پروفیسر بوسف سرمست                                |                       | جائے استاد خالی است               | 19  |
| <u> </u>     | پروفیسر یعقو بعمر                                 |                       | اصلاح بخن اور صفى اورنگ آبادى     | ۲+  |
| <u> </u>     | پروفیسر گیان چندجین                               | " "                   | حرفے چند                          | rı  |
| £199m        | نورالدين خال                                      |                       | صْفَى اورنگ آبادی کی استادی       | ۲۲  |
| <u> 199۳</u> | سيدنظيرعلى عدتل                                   |                       | فانوسِ اصلاح                      | ۲۳  |
| <u>=199m</u> | ڈا کٹرمحمہ علی آثر                                |                       | صفى بحثثيت استادخن                | ۲۳  |
| <u>£1990</u> | پروفیسر یعقو بعمر                                 | خمريات يصقى           | <i>خمر</i> يات                    | ۲۵  |
| 1990         | ڈا کٹرمحمدعلی اثر                                 | "                     | دکنی اُردو میں خربیشاعری          | 24  |
| 1990         | محمر نورالدين خال                                 | " "                   | اظہاررائے                         |     |
| 1990ء        | سیدفضل انتین چشتی<br>میروند و مرور و مرور و مرور  | <i>"</i>              | صفى اورخمريات                     | ۲۸  |

| ۵   | 250                    |                                                            |                             |                                         | ~~~~                                                        | ياتِصفى<br>•◆•◆             | کار<br><b>♦</b> • |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Ì   | •••••<br><u>۱۹۹۵</u> , | ے۔۔۔<br>بعلی خال اخگر قادری                                | <b>◆•◆•</b><br>محبور        | " "                                     |                                                             | ا صبوحی<br>                 |                   |
| Ĭ.  | 1997                   | ب<br>سرسلیمان اطهر جاوید                                   |                             | انشائے صفی                              | خطوط - ایک مطالعه<br>                                       | ا صفی کے<br>'               | ~· •              |
| Ĭ   | 1997ء                  | رالدين خا <u>ل</u>                                         |                             | انشائے صفی                              | _                                                           | انشائے                      | •                 |
| •   | ۱۹۹۲ء                  | بعلی خال اخگر قادری                                        |                             | انشائے صفی                              |                                                             | ۱ اظهارِ حقیا               | •                 |
| ·   | 199۸ء                  | على خال اخْكَر قادري                                       |                             | محاورات يمتقى                           |                                                             | ۳ روبرو<br>ښېر              | ۳                 |
| ·   | ١٩٩٨ء                  | رزینت ساجده                                                | محترم                       | محاورات يصقى                            | أردو                                                        | ا صفی محس                   | <b>~</b> h .      |
| Ì   | ١٩٩٨ء                  | ر لیعقو ب عمر                                              | پروفیس                      | محاورات يصفى                            |                                                             | ا محاوره بند<br>پینه منه    | <b>A</b>          |
| •   | 199۸ء                  | فين الدين عزمي (امريمه)                                    |                             | محاورات ِ صفی<br>                       |                                                             | ا تخن مختصر<br>سب           | •                 |
|     | 199۸ء                  | لدين خال                                                   | محمدنورا                    | محاورات يصفى                            |                                                             | صفّی کارته<br>غ من <b>غ</b> |                   |
|     |                        | ,                                                          |                             |                                         | نگق مضامین رسائل م <u>د</u><br>میسیرین                      |                             |                   |
| . } |                        | غلام دشگير رشيد                                            | <u> 1900ء</u>               | سٹی کا کج میکزیر<br>'' '' ''            | گ آبادی<br>رفظ میر                                          | ی اور:<br>صفی میر           |                   |
|     |                        | د اکٹریوسف کمال<br>دیں قتار                                | <u> 1900ء</u><br>آ          | u ~ ! . !* !                            | ک سرین<br>ری میں فن پرستی کا میلان                          |                             |                   |
|     | Ì                      | دُ النُّرُ حَفِيظُ مُثَيِّلُ<br>يُو خِواجهِ حميدالدين شاہد | ل <u>1900 ر</u><br>1904 - د | ماهماممه صبا، بولا<br>بادگار صفی نمیریه | ر میں کی اور میں میں اس                                     | عرضٍ مرته                   | ۳                 |
|     | •                      | ئى سواجەممىدالدىن شاہر<br>گوپال راؤا كبوئے                 | "                           | " "                                     | •                                                           | پیامات                      |                   |
|     | <u> </u>               | وپاڻ ارادا بوت<br>والده صاحبہ صفی ، ڈاکٹر ا                | "                           | "                                       |                                                             |                             | <b>*</b>          |
|     |                        | حضرت امجد، ڈاکٹر یوسف                                      | "                           | "                                       |                                                             |                             | Ĭ                 |
|     | •                      | دْ اکٹر بوسف بین خاں،<br>*                                 |                             |                                         |                                                             |                             | į                 |
|     | Ĭ                      | يند ت حذت عالم بوري                                        | •                           |                                         | ىيى م                                                       | صفی اور نگ                  | , <b>†</b>        |
|     | •                      | متملين كاظمى                                               | ت تمبر جلد٢                 | نقوش لا بهورشخضيا<br>پ                  |                                                             | ی اور نگ                    | , ¥               |
|     | <b>†</b>               |                                                            |                             | اکتوبر ۱۹۵۲ء                            | ت <sup>صفی</sup> اورنگ آبادی                                | خطوط حضرر                   | ۷ .               |
|     | Ĭ                      |                                                            | 1944. 7                     | اِدگارصْقی نمبرسب،<br>پرون              | ے جن دریائے، ہادن<br>ب فیاض صاحب ب                          | بنام ابوالفيض               | <b>†</b>          |
|     |                        | _<br>سيدعبدالحفيظ محفوظ                                    | ريان<br>کرا۱۹۵۲ء            | . میانین<br>اد گارصفی نمبرسپ            | اکا کری شاعری یا                                            | آبحیات                      | ^ ^ •             |
|     | <b>†</b>               | نصيرالدين ہاشمی صاحب                                       | بر ۱۹۵۲ و و                 | دگار <sup>صقی</sup> نبرسب               | چند حصوصیتیں یا                                             | -                           | •                 |
|     | •                      | عبدالقادرسروري صاحب                                        | . ١٩٥٧ء                     | دگار صفی نمبر سب ر                      | به لوم نقى <u>1980ء                                    </u> | خطبهٔ استقبال<br>بهبر       | 1+ {              |
|     | Ĭ                      | يروفيسرسيدمجمه صاحب                                        | ال 1964ء                    | دگار صفی تمبر سب ر                      | يلھاد يسا پايا يا                                           | معفی کوجیساد<br>منف میشد    | ° 11 •            |
|     | *                      | م<br>محد منظوراحمد صاحب<br>معرور معروب                     | ل1907ء                      | دگارصعی نمبرسبر <sup>س</sup>            | شاغری یاه<br>••••••••                                       | متقی کی عشقیہ<br>•◆•◆•      | )                 |
|     | •                      | <b>*******</b>                                             | <del></del> -               | ~~~~                                    |                                                             |                             |                   |

| ابوځدسیدنلی سر ریصا حب                                                                                              | يادگار صفى نمبرسب رس ١٩٥٧ء                          | محاورات میں صفی کا مقام<br>       | 11"   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|                                                                                                                     | يادگار صفى نمبرسب رس <u>۱۹۵۲ ۽</u>                  | صفّی اوران کی شاعری<br>ست         | 10    |
|                                                                                                                     | يادگار صفى نمبرسب رس <u>۱۹۵۲ء</u><br>س <del>ب</del> | صْفَى كے شاگر د<br>س <del>ت</del> | ۱۵    |
|                                                                                                                     | يادگار صفى نمبرسب رس <u>۱۹۵۷ء</u>                   | صْفَى پرایک سرسری نظر             | 14    |
|                                                                                                                     | یادگارصفی نمبرسب رس ۱ <u>۹۵۲ ء</u><br>در منب        | صْفَی کی شاعری<br>بینبر سے سے     | 14    |
|                                                                                                                     | یادگار صفی نمبرسب رس ۱ <u>۹۵۲ء</u><br>              | صْفَى کی خانگی زندگ<br>ن          | ۱۸    |
|                                                                                                                     | يادگار صفى نمبرسب رس <u>١٩٥٦ ۽</u>                  | نظميس                             | 19    |
| خال مسلّم،خواج عبد العلى صد يَقِّ،<br>بشير النساء بيَّم بنيِّر، سعادت نظّير،<br>مرزار وَنِّن قادر كى غلام على حادي، |                                                     |                                   |       |
| بیر استاء یم بیر اسعادت بیر ا<br>مرزارونق قادری،غلام علی حاوی،                                                      |                                                     |                                   |       |
|                                                                                                                     | ماہنامەنورىغزلنمبر <u>١٩٥٨ء</u>                     | صْفَى اورنَّكَ آبادى              |       |
| ڈ اکٹرسیدہ <sup>جعف</sup> ر                                                                                         | ماہنامەنورىغزلنمبر <u>1984ء</u>                     |                                   | ۲۱    |
| ڈ اکٹر <sup>ع</sup> قیل ہاشمی                                                                                       | ماہنامەنورىغزلىنبى <u>ر 1904ء</u>                   | قلندرصفت شاعر                     |       |
| شريف ايم ا                                                                                                          | ماہنامەنور <i>ى غز</i> لنمبر <u> 1984ء</u>          | حفزت صفحى                         | ۲۳    |
|                                                                                                                     | ماہنامەنور <i>ىغز</i> لنمبر <u>1900ء</u>            | مققى ايك صاحب طرز شاعر            | ۲۳    |
| •                                                                                                                   | ماہنامەنور <i>س غز</i> ل نمبر <u> 19۵۸ء</u>         | صفی کومیں دیکھا بھی سُنا بھی      | ra    |
| سيدمر تضلى حسين صوفى                                                                                                | اُردو کالج میگزین جنوری <u>۱۹۲۳ء</u>                | صفی اورنگ آبادی                   | ۲۲    |
|                                                                                                                     | وں میں                                              | ييم متعلق مضامين اخبارو           | صفی ِ |
| منكين كأظمى                                                                                                         | سیاست حیدرآ باد ۲۸ رمارچ <u>۱۹۵۳ء</u>               | ہائے صفی                          |       |
| مصطفیٰ علی بیگ                                                                                                      | ہمارا قدم ، ۱۸رمئی <u> ، ۱۹۵ء</u>                   | صفی اور نگ آبادی                  | ۲     |
| سيدنظيرعلى عديل                                                                                                     | انقلاب بمبئي، جولائي م <u>م 19</u> 0ء               | حضرت صقی کی شاعری                 | ٣     |
| خواجه شوق<br>خواجه شوق                                                                                              | انقلاب بمبئی،اگسٹ <u>۱۹۵۴ء</u>                      | حضرت صقى كياتھ                    | ٣     |
| ڈاکٹرزینت ساجدہ                                                                                                     | آلانڈیاریڈیوحیدرآباد <u>۲۹۲۲ء</u><br>-              | حضرت صقى يرمضمون                  | ۵     |
|                                                                                                                     | _                                                   |                                   |       |

## تاریخ طباعت کلیات ِ صفّی اور نگ آبادی

در صنعت حروف صدعد د .....منقی اورنگ آبادی کے مصرعوں میں ہے

· تیجه فکر ....علامه شارق جمال صاحب ( نا گپور )

ردی میری خطاحضور معاف <u>ر کردی میری خطاحضور معاف</u> <del>۲۰۰ کردی</del> ۲۰۰۰ <del>۲۰۰ کردی میری خطاحضور معاف</del>

"محاورات صفى" : (صفية)

شكرية شريف لانے كابرى زحمت ہوئى ش ر سے ش ر سے ش ر ب و سے مسلم مارى تارىخى تارىخى

''محاورات صفی'' : (صغیر۱۳۳)

''محاورات صفی'' : (صغه ۱۲۸)

فارسى قطعهُ تاريخ جنتمن طباعت كليات صَفّى

نتيجه فكرميرا براهيم على حاتى

نُخورے کہ بہاورنگ آباوشد پیدا کشور در سخن راز ہر جلی و خفی بعدوی سن طبعش نوشتہ ام حاتی بعدوی سن مطبوع کلیات صفی بعدوی سن طبعش نوشتہ ام حاتی بعدوی سن مطبوع کلیات صفی

لِ كُلِي كِي وه سِي جِمالِي كُنْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

افتخار

بإدگار

كليات

## قطعه تاریخ صوری په من اشاعت کلیات صِفّی اورنگ آبادی

تتيحة فكر: فاروق شكيل ايم اب، خلف و حانشين حضرت سيدنظيرعلى عديل مرحوم



سخن كليات

عیسوی میں یہ تاریخ نکلی شکیل صَفَى فيض ب



انتها

برسوں سے اہلِ ذوق کو تھا جس کا انتظار آئی ہے گلتانِ شخن میں نئی بہار سوغاتِ كلياتِ صَفَّى مَل كُنَّى شَكَيْلَ تاریخ یادگار ہے میر س ہے د و ہزار

من المرابع ال

عَهِ رَكَا بِيغِ سَرِبُ أُوردَه دُكَنَ تَهذيب كَا تَقَلَ بِرُورده عَرْبَ نَفْسِ أُس كُوبِيارى عَنَى ذَنْدَكَى بَعِمُ رَبَا مَا يَرْ مُرُده جَبِ نَفْسَ أُس كُوبِيارى عَنَى ذَنْدَكَى بَعِمُ رَبِيعَ لَكَا تَقَا الْسُرده جَبِ دُكُنَ كَوْبُرُ مُنْ عَلَى اللَّهُ السَّردة فَيْ رَبِيعَ لِكَا تَقَا الْسُردة

تخفاوه أردو كالأك نئب بُنده شرزين وكن كاباستنده سيدهى سادى زيان لكھتا تھا شاعری اس لیے ہے ماہندہ زنده جب یک زبان اُردوسے شعراس کے رہیں گے یا بُندہ سُرحُجِكا مّا تها بب يُسطّى تقى التم خالی ریا به اُنگلت <sub>د</sub>ه زندگی اُس نے دی ہے اُرد و کو اس لیے ہے اُدب میں وہ زندہ وه تونگر راامسيټرون ين دو ستول میں رہانہ مشدرندہ انتحسگر نا توال نے دی ترتیب مجموعت تقابرا براكن و احتساطًا شفيقَ لِلحصے كا آئد يركام آئے ٱبنندہ رُّوح اُنزاً ہے ہو گئی آریخ کلیب تاسطی ہے تابت + ۱۱۱۸ = ۱۲ ۱۲ مراه

انرضامه بتنفيق حيراً بادى المعردف به سَلام نوشو لين جانشين صفرت فيق حيراً بادئ

## الله المحت المدالة

| صحيح         | غلط           | سطر   | صفحنمبر      |
|--------------|---------------|-------|--------------|
| تحقير        | تقصير         | آ خری | rr2          |
| میری         | مری           | ۲۱    | rar          |
| يج           | بج            | 9     | ror          |
| جر.          | ż             | 11"   | raa          |
| چراغ مزار    | چراغمزار      | ۷     | 121          |
| ہو اشک       | ہوا شک        | ٣     | 794          |
| ہونی         | ہوئی          | 11    | 794          |
| میرے         | مرے           |       | ٣٠٢          |
| ایک میں      | میں ایک       | 1/    | <b>171</b> + |
| ب_کے         | سب کی         | r     | mm           |
| جوجاہے       | جوچا ہو       | 1+    | mm           |
| ملاكرو       | رباكرو        | 11"   | ۳۱۴          |
| چورخوش حال   | چورحال        | 2     | Ma           |
| جارادل بی    | ہماراول ہے    | آ خری | <b>11</b> /2 |
| مت           | مرت           | ٢١    | MIA          |
| مجھے مارا ہے | مجھے مارا     | 77    | ۳۱۸          |
| حضرت         | حفرات         | 1     | <b>119</b>   |
| او پر کی غزل | دونو ل مقطعے  | r+'19 | rrr          |
| کےمقطعے ہیں  | غير متعلق ہيں |       |              |
|              |               |       |              |

| صحيح          | غلط             | سطر   | صفحةبر      |
|---------------|-----------------|-------|-------------|
| <b>خد</b> مت  | خذمت            | ٣     | 4           |
| ئے نئی        | کیفنی           | 1.    | 1100        |
| اشرف          | شرف             | ۷     | اما         |
| <i>مک</i> مل  | ممكن            | ır    | ra          |
| حثر           | محثر            | I۳    | 79          |
| نہیں          | تتهيي           | 11    | ۳۸          |
| اپنا          | हा              | 1•    | ٠٠٠         |
| تقا           |                 | 1     | ۲۳          |
| נת            | נשק             | ۱۳    | ۲۲          |
| 60            | د و             | IT    | ۳۳          |
| آزاد          | آزاء            | 1+    | ۵۳          |
| وريال         | دربال           | ۲     | Ϋ́I         |
| جال           | جان             | 184   | 71          |
| اور           | و               | q     | 79          |
| مرا برجائے گا | مراجائے گا      | ٨     | ۷٩          |
| ہول           | <i>ہ</i> واہوں  | 11    | 44)         |
| 5             | 5               | I۸    | 191         |
|               | حیل کا اضافہ ہے | م     | ۲۳۱         |
| يجيج          |                 | آ خری | <b>۲</b> ۳2 |

|        |                    | •  | +0+0+            | •  | •• | •    | •            | •        |
|--------|--------------------|----|------------------|----|----|------|--------------|----------|
| =      | صحيح               |    | غلط              | _/ | سط | فببر | صفح          |          |
|        | ايياموقع           |    | ايسےموقع         |    | ۲۱ | ٥    | <b>۵</b> 9   |          |
| _      | ر ہے               |    | رنے              |    | 1+ | ٥    | 749          |          |
| _      | ہمیشہ              |    | میشه             |    | ۱۳ |      | MZ1          |          |
|        | بی                 |    | بیں              |    | ۷  | (    | 72 T         |          |
| -      | امراء              |    | امرا             |    | ۱۳ | 6    | 28           |          |
| -      | آڑے                |    | آ رے             |    | ۱۲ | L    | ۲ <u>۷</u> ۵ |          |
|        | بهر و پیئے         |    | <i>بھر</i> وپئیے |    | ٢  |      | <u>۳۷</u> ۸  |          |
| Ī      | يو <i>ں بھى</i> تو |    | يول بھى          |    | 10 |      | <u>የ</u> ለተ  |          |
|        | ڪسي ڪونو           | 1  | ڪسي تو           |    | 1/ |      | MY           |          |
|        | س کو               | í  | ل                | !  | 1  | 1    | ۵۸۳          |          |
| )<br>} | <i>ف</i> ارى       | ;  | نوري             | ;  | 10 | ٥    | ۳۸۵          |          |
|        | مكان               | U  | مكال             | U  | ١  | 7    | ۳۸۵          | ٠        |
|        | ن <u>و</u> ل جہان  | ,, | ونو جهال         | ر  | ا  | ٦    | ۳۸۵          | ١        |
| Ì      | اروال              | 6  | اروان            | 5  |    | 71   | ٩٧٩          | ٠        |
| 1      | روال               | 6  | رول              | 6  |    | 71   | وبم          | ٠        |
|        | ریخ معنوی و<br>ری  |    | ریخ صوری         | t  |    | 1    | ۵۲           | ۷        |
|        | <u>ځ</u>           |    |                  | _  |    | 4    | ۵۲           | <u>~</u> |
| 3      | 7                  |    |                  |    | _  |      |              | /        |

|   |               | _ |              | •   | ••• | •        | •           | •        |
|---|---------------|---|--------------|-----|-----|----------|-------------|----------|
|   | صيح           |   | غلط          |     | سطر | بر       | صفحة        | <b>*</b> |
|   | رکیا کیجیے    |   | كيا ليجئ     |     | ۷   | ٣        | 77          | •        |
|   | كوتابئ        |   | كوتائج       |     | 2   | ٢        | 772         | *        |
|   | يجحية         |   | <u>يچ</u> ي  |     | ۱۵  | ,        | -12         | •        |
|   | لِم           |   | يە<br>سەم    | L   | 19  | 1        | ~r∠         | *        |
|   | چھوڑ یئے      |   | چھوڑئے       |     | ۷   |          | ۳۲۸         | •        |
|   | ہرجال نثار    |   | هرجان نثار   |     | 1   | L        | 779         | *        |
|   | جال نثار      |   | جان نثار     |     | ۱۳  |          | <b>779</b>  |          |
|   | کردیئے        |   | کردئے        |     | 9   | <u> </u> | مهما        |          |
| Ī | <i>ہو</i> تا  |   | بونا         |     | ٣   |          | ۳۲۹         |          |
| Ī | וַנֶ          |   | <u>L</u>     |     | 4   |          | <b>r</b> 10 |          |
|   | سالِ          | - | Ų            | ر   | ı   | 1        | ۲۸٬         |          |
|   | گلی گلی ہے ہر | 1 | گلی گلی ہر   |     | ٢   | 1        | ۱۰۰۰        |          |
|   | معادت         | 7 | <u>عادات</u> | 1   | 14  | ۷        | ۱۱۲         | -        |
|   | )             |   | گر           | ĩ   | خری | 7        | ٣٢          | 7        |
|   | نطانمودهام    | ; | لمانودهام    | ż   | خری | ٦        | ۲۳          | ٤        |
|   | تقول          |   | نِ           | ہات | 1   | ۷        | ۳۳          | ۳        |
|   | وكا           | _ | R.R.         | وهو |     | 9        | ۲۲          | 4        |
|   |               | _ |              |     |     |          |             |          |

نوٹ:بھیداحتیاط متعدد مرتبہ کلیات 'کی پروف ریڈنگ کے باوجود بھی طباعت کی غلطیاں رہ گئیں۔بعدنظر ثانی ''صحت نامہ''مرتب کیا گیا ہے۔قارئین براہ کرم اصلاح فرمالیں

عطیاں رہ یں۔ بسر ر۔ ب تومرتب شکر گزارر ہےگا۔ کیونکہ الانسان مرکب من الخطا و النسیان ہے۔ افکر قادری



جناب سيدشاه نورالحق قادري

## مدية تشكر بنام عطيه د مندگان

جناب ڈاکٹر محمالی اثر جناب عبدالعليم جناب ڈاکٹرعقیل ماشمی جناب عبدالعزيز (جده) جناب ڈاکٹر بیک احساس جناب محمرعا يدعلي (چوک) جناب ڈاکٹر مجیدں ہدار جناب سيدا براجيم سردار جناب ڈاکٹر وہات تیصر جناب ہارون بن عبداللہ ماعوم جناب ماجدخال (فنتح دروازه) جناب بروفيسرغماث متنين جناب ڈاکٹرمحی الدین قادری ہادی سلیم خال (اےکے) جناب بشيرالدين احمرخال بروفيسرا كبرعلى بيك جناب فاروق <sup>قکلیل</sup> جناب سيدشجاعت على (رياض) جناب سيد ساجدافسر (امريكه) جناب ستار صديقي محتر مهحفيظه بتيكم جناب مير دادخال (جده) جناب قمرالدين صابري ايدوكيث جناب رحيم دادخال جنا*ب محد*نو رالدين خال جناب عبدالحكيم جناب حبيب احمد بالفقيه جناب رؤف رحيم جناب شريف اسلم (حده) جناب سلطان صديقي جناب سعادت غوري جناب محمد منظوراحمه جناب اكبرخال جناب رحمان خال جناب الحاج محمة عبدالحميد جناب نورالدين امير جناب رمضان على جناب سيدمنير جناب ایم اے حلیم جناب اطيب أعجاز جناب عبدالرئيس محتر مەفرجانەبىگىم میں اُن تمام اصحاب کا بھی شکریہا دا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کی پیشگی خریداری قبول کی۔

جناب علی احسن جودت ( کنساس) جناب ڈاکٹرسیدحمایت علی جناب محمراحسن طارق (كنساس) جناب سدفراست علی (ریاض) محتر مه فاطمه تاج جناب محرجعفرعلى خال فهيم جناب مختارا حمدخال جناب ميرمحمدا قبال على جناب نفيس خاتون محترمة غوثيه مانو محتر ميدولت بانو جناب مرزامحمعلی بیک (عابدیاشا) جناب مرزاروش على ببك جناب كليم قريثي جنابغوث خال محترمه شامانه سيدغوث جناب خلیل الز مال ( شکا گو ) جناب ايس ايم ماشم ( دي ) محترمه پروفیسراشرف رفع جناب يروفيسرانو ارالدين

ڈ اکٹرایماے حکیم

## مرتب کی دیگرمطبوعات

التلامدة مقى اورنك آبادى اوواء (ايوارد يافته آندهرا پرديش)

٢ ـ خيالات حاوى مراقي (مجموعه كلام استادى حضرت غلام على حاوى مرحوم)

٣\_اصلاحات صفى اورنك آبادى ١٩٩٣ء

٣ شعله يخن ١٩٩٢ع (مجموعه كلام اخكر)

۵ خمریات صفی اورنگ آبای <u>۱۹۹۵ء</u>

۲۔انثائے صفی اورنگ آبادی <u>۱۹۹۲ء</u> (صفی کے خطوط)

2- كلام فروغ <u>299؛</u> (حفرت صفّی كے استاد كے انتخاب كلام)



